



مُصَدَفّ حَضْرِت مِثناه وَلِى النّه مُحدِّرِث وَلَوى اللّهِ معرف مِثناه وَلِى النّه مُحدِّرِث وَلَوى اللّهِ

مئتجھ پیرے تیر محقر فاروق القادری ایم ہے۔ پیرک تیر محقر فاروق القادری ایم ہے۔

نَايَثِقُ فريدِيُكِ بِسِلِمَا الرَّسِرِيُّ الرَّارِيْلِيِّ الرَّوْ بِازَارُ لَا بُورِ فريدِيُكِ بِسِلِما الرَّرِيْلِ ٢٨٠ - ارْدُو بِازَارُ لَا بُورِ

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن یا کی قتم سے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-024-3

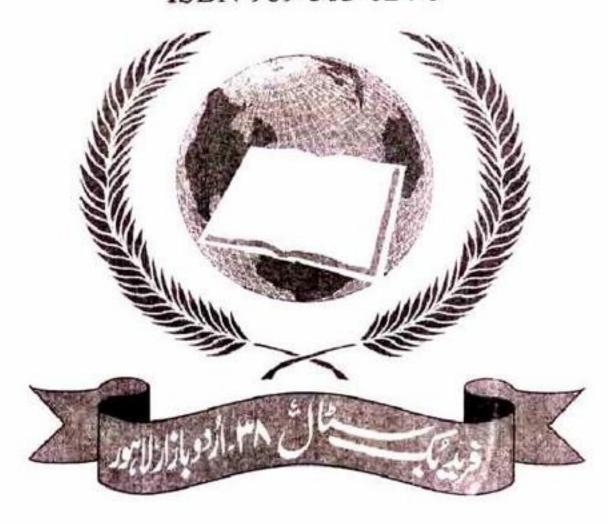

تشجی : حافظ مجمرا کرم ساجد مطبع : روی پهلیکیشنز ایند پرننزز کا ہور الطبع الاوّل : مُحَنَّع بِمُ 1428 هـ/ جنوری 2007 م

قيت :-/150روپ

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com



ائ رکل : info@ faridbookstall.com ویب ماند : www.faridbookstall.com

## فهرس

# انفاس العارفين

| صفحہ | عنوان                           | نمبرثثار | صفحه | عنوان                              | نبرثار |
|------|---------------------------------|----------|------|------------------------------------|--------|
| 47   | ميرا <u>ث</u> ولايت             | 12       | 15   | تقذيم                              | 1      |
| 48   | آ ثارِسعادت                     | 13       | 18   | و لى اللبي مسلك تصوف               | 2      |
| 48   | شهباز قدس                       | 14       | 19   | انفاس العارفين                     | 3      |
| 49   | تا خير فيضانِ نبوت              | 15       | 21   | حضرت شاه عبدالرحيم                 | 4      |
| 50   | سيرِ ولايت                      | 16       | 23   | شاه ولى الله اور وحدت الوجود       | 5      |
| 51   | تفى دا ثبات اورسرور كائنات عظية | 17       |      | شاه ولی الله کا مسلک اور اُس       | 6      |
| 52   | حصرت خواجه حافظ سيدعبدالله      | 18       | 26   | کے ترجمان                          |        |
| 52   | شوق علم وہدایت                  | 19       | 33   | شاه ولى الله اور باركا ومحمدى علين | 7      |
|      | مجالسِ قرآن میں حضور علی کی     | 20       |      | شاہ ولی اللہ کی طرف بعض            | 8      |
| 53   | تشریف آوری                      |          |      | كتابون كاغلط انتساب اوربعض         |        |
| 53   | طالبان حق کے ادنی مجاہدات       | 21       | 37   | كتابول ميس الحاقات                 |        |
| 55   | عالم استغراق                    | 22       | 42   | کھیر جے ہے متعلق                   | 9      |
| 56   | مقام مجد درحمه الله تعالى       |          |      | حصداة ل:مولانا ينيخ                | 10     |
| 58   | ولی کی وسعتِ نظر                |          |      | عبدارجيم كے پنديده                 |        |
| 59   | نامه شيخ                        | 25       |      | روحانی تضرفات ٔ نایاب              |        |
| 60   | تصفيهُ قلب                      | 26       |      | واقعات اورروح پرور                 |        |
| 60   | كلام رباني كى تا ثيروا عجاز     | 27       | 46   | واردات قلبی کے بیان میں            |        |
|      |                                 |          | 47   | زندهٔ جاوید                        | 11     |

| صغح | عنوان                        | نبرثاد | صغح | عنوان                                                       | نبرثار |
|-----|------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
|     | تذكره خليفها بوالقاسم        | 50     | 62  | مستقبل بني                                                  | 30     |
| 78  | ا كبرآ بادى قدس سرهٔ         |        | 63  | ہونہار بروا                                                 | 31     |
| 78  | صوفياء كاذوق علمي            | 51     | 63  | كرامتِ مكة بديا فيضانِ نظر                                  | 32     |
| 79  | احوال خليفه                  | 52     | 65  | نگاهِ شِيخ                                                  | 33     |
| 80  | سوانح ميرا بوالعليٰ          | 53     |     | گردن نہ جھی جس کی شہنشاہ کے                                 | 34     |
| 81  | سير زوحاني                   | 54     | 66  | 27                                                          |        |
| 82  | مقصودساع                     | 55     | 67  | حدسة راه ب                                                  | 35     |
| 82  | تعلق بالله كي حقيقت          | 56     | 68  | بمزارخوا بی آید                                             | 36     |
| 82  | كشف وكرامت                   | 57     |     | تذكره حضرت خواجه خورد                                       | 37     |
| 82  | بر کاتِ اسم ذات              | 58     |     | فرزندخواجه محمه باقى بالله                                  |        |
| 82  | وصول حن کے طریق              | 59     | 69  | . دہلوی رحمۃ اللہ علیہ                                      |        |
| 82  | قوت ِتوجه                    | 60     | 69  | شيوهٔ اہلِ نظر                                              | 38     |
| 83  | تاثيرِ وجدورتص               | 61     | 71  | وست به کار                                                  | 39     |
| 83  | تا څير کلاه                  | 62     | 71  | نسبت واردات كااحترام                                        | 40     |
| 83  | سود کی نحوست                 | 63     | 72  | ثمرهٔ اخلاص                                                 | 41     |
| 83  | جانوروں پر توجہ کا اثر       | 64     |     | ہوجس کی فقیری میں بوئے اسد                                  | 42     |
| 84  | سلسله ابوالعلائية كي خصوصيات | 65     | 72  | اللبى                                                       |        |
|     | حضرت خلیفه کی پختگی ارادت    | 66     | 73  | ولايت كى عقالى نگاه                                         | 43     |
| 85  | اور تو کل                    |        | 74  | فقر کی ہے نیازی                                             | 44     |
| 85  | ذخيره اندوزي سيتنگى رزق      | 67     | 74  | بزرگوں کی نُوردی                                            | 45     |
| 86  | قرب سُلطانی سےاستغناء        | 68     | 75  | طريق نقشبنديه كى انفراديت                                   | 46     |
| 86  | صوفيا كالتجرعكمي             |        | 77  | کے نہیں سب کچھ ہے یار و<br>میں سب کچھ ہے یار و              | 47     |
| 87  | خوابِ فقراء<br>حج درویشاں    | 70     | 77  | طریقهٔ نقشبندیه میں عرس کا اہتمام<br>نسبتِ نبوی کا احترِ ام | 48     |
| 88  | مج درویشاں                   | 71     | 77  | نسبتِ نبوی کااحر ام                                         | 49     |

| 10  |                                 | . ;     | ٠:   |                                         | .4 2    |
|-----|---------------------------------|---------|------|-----------------------------------------|---------|
| صفح | عنوان                           | تمبرشار | صنحه | عنوان                                   | تمبرثار |
| 101 | أستاذ اورشا كرد كےروابط         | 94      | 88   | طوفانوں پرتصرف                          | 72      |
|     | زوال پذیر اسلامی حکومت کے       | 95      | 89   | قلندر هر چه گوید دیده گوید              | 73      |
| 101 | ار کان کی خداتر سی              |         | 90   | قحط میں خوشحالی                         | 74      |
| 102 | سوانح ميرزازاېد ہروي            | 96      | 90   | احترام مهمان                            | 75      |
|     | نكات تصوف اور ميرزا زامد كا     | 97      | 91   | خانقابی بے تکلفی                        | 76      |
| 103 | منطقی استدلال                   |         | 91   | فقيراورد نيوى سكون                      | 77      |
|     | کشف ارواح اوراس فتم کے          | 98      | 92   | صوفياءاورونت كى قدر                     | 78      |
|     | دوسراء حوال يرحضرت شاه          |         | 92   | اندازتر بيت                             | 79      |
| 105 | عبدالرحيم كےوقائع               |         | 92   | امانتِ فقر                              | 80      |
| 105 | مرتبه ُ فنا في التوحيد          | 99      | 94   | سوانح شاه عظمت الله                     | 81      |
| 105 | مقام قيوميّت                    | 100     |      | فقراءاورمجاذیب کےساتھ                   | 82      |
| 105 | تصرف بالحق في الخلق             | 101     | 94   | حضرت والدماجد كي ملاقاتيس               |         |
| 106 | صوفیاءاوررؤیت باری              | 102     |      | مسلم معاشره میں تقریبات عرس             | 83      |
| 106 | بصورت اندرصورت آمد              | 103     | 94   | كاسليله                                 |         |
| 107 | اسائے الہید کے ظہور کی کیفیت    | 104     | 95   | آ مکینه دل                              | 84      |
| 107 | تصرفات وعلوم صوفياء             | 105     | 95   | منوامجذوب                               | 85      |
| 107 | مقامات ِصوفياء                  | 106     | 96   | مجابدات ِسلوك                           | 86      |
| 108 | شالنِ عبديت                     | 107     | 96   | طعام اغنياء سے نفرت                     | 87      |
| 108 | جيت اولياء                      | 108     | 97   | حديث ول                                 | 88      |
| 109 | علوم إولياء                     | 109     | 98   | ولى راولى ى شناسد                       | 89      |
| 109 | بدعتی کی مجلس میں جانے پر تنبیہ | 110     | 99   | آ نانكه خاك را بنظر كيميا كنند          | 90      |
| 110 | جنه غوث الاعظم رحمه الله        | 111     | 100  | مگس را جها کنند                         | 91      |
| 110 | تگاہِ ولی                       | 112     | 100  | بئس الفقير على باب الامير               | 92      |
|     | ند کر تقلیداے جبریل!میرے        | 113     | 101  | بنس الفقير على باب الامير<br>ستى فريب ب | 93      |
|     |                                 |         | ľ    |                                         |         |

| صغح |                                  |         |      |                                 |        |
|-----|----------------------------------|---------|------|---------------------------------|--------|
| 2   | عنوان                            | نمبرثار | صنحه | . عنوان                         | نبرشار |
| 124 | مقام مجاذيب                      | 135     | 110  | جذب ومستى كى                    |        |
| 124 | دعوت مخدوم الدديار حمدالله تعالى | 136     | 110  | ذكراسم ذات ميں مقام كمال        | 114    |
| 125 | ذ کرِ الہی                       | 137     | 111  | فضيلت بيعت                      | 115    |
| 125 | حسنِ نيت                         | 138     | 111  | شرف اقتداء                      | 116    |
| 126 | تاثيرذكر                         | 139     | 111  | عطتيه سركار دوجهال عليف         | 117    |
| 127 | قصرِنماز                         | 140     | 112  | مشكل ميں حضور كى دشكيرى         | 118    |
| 127 | علوم اولياء                      | 141     | 113  | مجلس سرورانبياء عليضة           | 119    |
| 128 | تاثير َ جذب ورقص                 | 142     | 114  | جمال محمدى                      | 120    |
| 128 | فيوض اولياء                      | 143     |      | ولایت اور نبوت کے مراتب         | 121    |
| 128 | موکل ویاء                        | 144     | 114  | اوران میں فرق                   |        |
| 129 | موت ِ اختياري                    | 145     | 116  | موئے مقدس کی برکات              | 122    |
| 129 | انجام <i>ک</i> فر                | 146     | 118  | سجده غيرالله كي ممانعت          | 123    |
| 129 | اولیاءاللہ کے ساتھ بحث وتکرار    | 147     | 118  | قرابتِ رسول عليه كامقام         | 124    |
| 130 | از ہزارال کعبہ یک دل بہتراست     | 148     | 118  | حضور کا پسندیده درود            | 125    |
| 132 | واقف إسرار چڑيااورموحد كؤا       | 149     |      | حضور کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ | 126    |
| 132 | صالح جن                          | 150     | 118  | نبوی میں مقبولیت                |        |
| 133 | جن کی ہمدردی                     | 151     | 119  | نسبت فقر                        | 127    |
| 133 | ايك متعلم جن كانظام الاوقات      | 152     | 120  | اجازت ِسلسله                    | 128    |
|     | شاہ عبدالرحیم کے تصرفات          | 153     | 120  | خواجها جميري سےخلافت            | 129    |
|     | مكاشفات اورد يكركرامات           |         | 120  | سيرِ رُوحاني                    | 130    |
| 134 | كابيان                           |         | 121  | مقامات إولياء                   | 131    |
| 134 | طريق تربيت                       |         | 122  | بثارت فرزند                     | 132    |
| 135 | مستقبل بني                       |         | 123  | مجالسِ ارواحِ اولياء            |        |
| 135 | نگاهِ دُوررس                     | 156     | 123  | تصرف اولياء                     | 134    |

| صنح | عنوان                          | نبرثار | صنح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار |
|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | تقذير شكن قوت باقى إلى         | 178    | 136 | جوچا ہے سوآپ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157    |
| 148 | میں                            |        | 137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158    |
| 149 | حكمتِ ايمانيال رائم بخوال      | 179    | 137 | حتم خواجگان<br>آ داب مجلس اولیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159    |
| 149 | وستِ پيراز غائبال كوتاه نيست   | 180    | 138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160    |
| 150 | تصرف ولي                       | 181    | 138 | دستِ پیراز غائباں کوتاہ نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161    |
| 150 | مبين حقير گدايانِ عشق الخ      | 182    | 139 | چراغ فقر ہوا بھی جسے بجھانہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162    |
| 151 | د ل را به دل ر و               | 183    | 139 | توجدونا ثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163    |
| 152 | امدادِاولياء                   | 184    | 139 | ایک منکرے برز ورنذ روصول کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164    |
| 152 | كياب جوان په عيان بين؟         |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165    |
| 153 | مال زكوة                       | 186    | 141 | دردل گاؤ ئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166    |
| 153 | چاه کن را چاه در پیش           | 187    |     | تا ثیر توجه جانور پر اثر انداز مگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167    |
| 154 | تسخير جئات                     |        |     | علىدِ معترض كے ليے بے مُود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 154 | آتشیں آ دی اور بر کتِ قر آ ن   | 189    | 142 | را فضیت سے تو بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168    |
|     | ولی کےخلاف جھوئی شہادت کا      | 190    |     | نيست برلوح دلم جُزالفِ قامتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169    |
| 155 | انجام                          |        | 143 | يار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 155 | مشائخ کی زوحانی امداد          | 191    | 144 | ياران كرم معتظر دست دُعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 155 | جام جهال نمااست ميرمُنيرِ دوست | 192    | 144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 156 | ناز ولايت                      |        |     | روشن ضميرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172    |
|     | حضرت شاه ولی الله کی پیدائش کا | 194    | 145 | صّید نہ چھوڑاز مانے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 156 | تضه ر                          |        | 146 | سفروحضر میں شیخ کی نگاہ اُلفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174    |
|     | قبل از بیدائش شاه ابل الله کی  | 195    | 146 | هر که باروُرد کشال دَرا <b>فنا</b> د برا فناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 157 | بثارت                          |        | 147 | The state of the s | 176    |
| 157 | انسانی فعل وعمل کی اہمتیت      |        |     | جس نے دیکھے نین متوارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177    |
| 158 | مر دِمومن کی موت               | 197    | 147 | زے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

| صفحہ | عنوان                             | نمبرشار | صفحه | عنوان                                    | نمبرثار |
|------|-----------------------------------|---------|------|------------------------------------------|---------|
| 178  | <u>;</u>                          |         | 158  | جِن کی نظر چڑھاتر ارخسار آتشیں           | 198     |
|      | نقشبندی مشائخ کے ایک قول پر       | 216     | 159  | ز ملک تاملکوش حجاب بر دارند              | 199     |
| 178  | اعة إض اورشاه عبدالرحيم كاجواب    |         | 160  | مقام صبر                                 | 200     |
|      | مختلف سلاسل کی نسبتوں کے          | 217     | 160  | مردان راه خدا كاجمال باطنى               | 201     |
| 179  | خصائص                             |         | 161  | تاثيرِ شرابِ وحدت                        | 202     |
| 180  | ترقی مدارج کی حقیقت               | 218     |      |                                          |         |
| 181  | سلطان العارفين كقول كي تشريح      | 219     | 162  | ملفوظات                                  |         |
|      | لہو ولعب سے اجتناب صفائی          | 220     | 162  | صوفیاءاوررویت باری                       | 204     |
| 182  | قلب کا ذریعہ ہے                   |         | 163  | حصول رزق میں نیت کے ثمرات                | 205     |
|      | والدین کے ساتھ نیکی واحسان        | 221     |      | راز درون پرده زرندان مست                 | 206     |
| 182  | كالمجيب نكته                      |         | 164  | پُرس                                     |         |
|      | كيفيت وحالت كى حفاظت كا           | 222     | 165  | تاج شاہی فقر کے قدموں پر                 | 207     |
| 183  | طريقه                             |         |      | مقبولانِ بارگاہ ہر زمانے میں             | 208     |
| 183  | خودساخته مشائخ كي عياريان         | 223     | 166  | موجود ہوتے ہیں                           |         |
| 183  | تمبا كونوشى اور بارگاه نبوى عليظة | 224     |      | فانتحه خلف الامام ميس شاه عبدالرجيم      | 209     |
| 184  | تمبا كونوشي برعالم مثال مين تنبيه | 225     | 167  | كامسلك                                   |         |
| 185  | شاه عبدالرحيم كاعلمي مقام         | 226     | 168  | دائمی حضوری                              | 210     |
| 186  | علم مصالح اورشرائع                | 227     |      | فیوضِ باطنی کے باوجود ظاہری              | 211     |
| 187  | قال را بگذارمر دحال شو            | 228     | 169  | توسل سنت مشائخ ب                         |         |
| 188  | حقيقتِ كيمياء                     | 229     | 170  | مكتوب يشخ فقيرالله                       | 212     |
| 188  | زندگی گزارنے کا گر                | 230     |      | نبت آگای کے متعلق شاہ                    | 213     |
| 188  | عدل وانصاف                        | 231     | 173  | عبدالرحيم رحمهالله كى تشريح              |         |
|      | باید که جرجاروی طالب مردے<br>شوی  | 232     | 176  | ذرّه ذرّه وجلوه گاه مصطفیٰ علیقیه<br>نیز | 214     |
| 189  | شوى                               |         |      | پھنگی نبعت کیسے حاصل ہوتی                | 215     |

|      |                             | _      |     |                                      |          |
|------|-----------------------------|--------|-----|--------------------------------------|----------|
| صفحه | عنوان                       | نبرثاد | صغح | عنوان                                | نمبر شار |
| 206  | چے اللہ رکھے                | 254    | 189 | شيخ اكبراورشاه عبدالرحيم رحمهما الله | 233      |
| 206  | بادشاه حقيقي كاانصاف        | 255    | 190 | "وَهُوَ مَعكم" كى عالمانة تشريح      | 234      |
| 207  | عاشقم برقهرو برنطفش بجد     | 256    | 190 | تجددا مثال                           | 235      |
| 207  | مدارشر بعت ظاہر پر ہے       | 257    | 191 | صفات باری                            | 236      |
| 208  | وست پیراز غائبال کوتاه نیست | 258    | 191 | حسن ذاتی اور فتح نسبتی               | 237      |
| 208  | قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید  | 259    | 191 | مستمى حقيقت                          | 238      |
| 209  | اتباع سنت مين آپ كامقام     | 260    | 191 | شاه عبدالرحيم كامندى دوبا            | 239      |
| 209  | بركات نبت                   | 261    | 192 | لطا نَف سته اوران کے مقامات          | 240      |
|      | یارگاہ اولیاء میں حاضری کے  | 262    | 192 | شاه عبدالرحيم يا ابوالفيض ؟          | 241      |
| 210  | آ داب                       |        | 192 | مباش در ہے آ زارالخ                  | 242      |
| 211  | شاعرگلشن دہلوی کا دا قعہ    | 263    | 193 | شاہ عبدالرحیم کے جواہر بارے          | 243      |
| 211  | تصرف شيخ                    | 264    | 195 | سرايائے شاہ عبدالرحيم رحمدالله       | 244      |
| 212  |                             |        |     | معمولات شاه عبدالرجيم رحمهالله       |          |
| 212  | 2,2                         |        |     | صحبتِ يارآ خرشد                      |          |
|      |                             |        |     | حصدووم: شيخ ابوالرضامحمه             |          |
| 213  | فقيرمين                     |        | 200 | حضرت شخ کے ابتدائی حالات             | 248      |
|      | کے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب  | 268    |     | على المرتضى رضى الله عنه وسيلهُ      | 249      |
| 213  | ادراک                       |        | 202 | بيعت بيں                             |          |
| 214  | خطرات قلب پراطلاع           | 269    | 203 |                                      |          |
| 214  | علم ظاہراورعلم باطن کا فرق  | 270    |     | آپ کی پاکیزه زندگی'                  |          |
|      | حضرت فينخ ابوالرضاك         | 271    |     | تضرفات اورتحفى أمور                  |          |
|      | حقیقت ومعرفت سے             |        | 204 | پرمطلع ہونے کا بیان                  |          |
| 215  | معمورملفوظات                |        | 204 | معمولات شيخ ابوالرضا                 |          |
| 215  | رؤيتِ نبوى عليك .           | 272    | 205 | مبیں حقیر گدایان عشق                 | 253      |

| صفحہ | عنوان                        | نبرثار | صفحه | عنوان                        | نبرشار |
|------|------------------------------|--------|------|------------------------------|--------|
| 224  | لفظوں کے پُجاری علماء        | 296    | 215  | نكته شيخ اكبر                | 273    |
|      | مئلة وحيد خالى كتابون سے حل  | 297    | 216  | بعض دعاؤں کے عجیب اثرات      | 274    |
| 224  | نہیں ہو <del>۔</del> ا       |        | 216  | لوح محفوظ است پیش اولیاء     | 275    |
| 224  | اولیاء ابوالوقت ہوتے ہیں     | 298    | 216  | منازل ايمان                  | 276    |
| 225  | ذوقِ مشاہرہ                  | 299    | 217  | مقامات بايزيدا ورسيدالطا كفه | 277    |
| 225  | خدا کاوشمن کون ہے؟           | 300    | 217  | مقام فنافی الله              | 278    |
| 226  | ر ياضات ِصوفياء              | 301    | 218  | خواباولياء                   | 279    |
|      | عین القصناۃ ہمدانی کے قول کی | 302    | 218  | اتباع سنت ہی ذریعہ نجات ہے   | 280    |
| 226  | تشريح                        |        | 218  | علوم صوفياء                  | 281    |
| 227  | لامحدوديت واجب الوجود        |        |      | اعتقادِتو حيد                | 282    |
| 227  | شیخ اکبر کے ایک قول کی تشریح | 304    | 219  | ولايت هيقيه                  |        |
| 228  | عظمتِ قرآن                   |        |      | بهترين مجامده توجهالى الحق   |        |
| 228  | مقامات ِسلوک                 | 306    | 219  |                              |        |
| 229  | تشريح شعرعطاررحمهالله        | 307    | 220  | شيخ يا قوت عرشى كى وجه تسميه | 286    |
| 230  | ايك لطيف نكته                |        |      | مشامدة حق                    |        |
| 230  | مقام ابن منصور               |        |      | بشرى خصوصيات كى وجوبات       | 288    |
| 231  | نظارهٔ جمالِ حقیقی           |        |      | الصوفى هوالله                | 289    |
| 231  | ظلمتِ عدم سے وجود خارجی تک   | 311    | 222  | بصارت اوربصیرت<br>           | 290    |
| 232  | احدیت و واحدیت               | 312    | 222  | علمائے ظاہر کا نزاع لفظی     | 291    |
| 233  | اصليتِ شطحيات<br>ين م        |        |      | اولياءاورد يدار باري         | 292    |
| 233  | مجلى برقى                    |        |      |                              |        |
| 234  | لذت عشق                      |        |      |                              | 294    |
| 234  | کشف ذات<br>علوم عارف         | 316    |      | تعصب راوخدامين بزى ركاوث     | 295    |
| 234  | علوم عارف                    | 317    | 223  | <u>-</u>                     |        |

| صنح | عنوان                             | نمبرثاد | منۍ | عنوان                       | نبر ثار  |
|-----|-----------------------------------|---------|-----|-----------------------------|----------|
| 244 | مقصودِعارف                        |         | 235 |                             |          |
| 244 |                                   | 342     | 235 |                             |          |
| 245 | خواصِ فاتحہ                       | 343     | 235 | هيقت ونيا                   | 320      |
|     | تغير 'فوق كل ذى علم               | 344     | 235 | هيقتِ كذب                   | 321      |
| 245 | عليم0"                            |         | 235 | مشابهت يهود عيممانعت        | 322      |
| 245 | اقوال شيخ جنيدر حمها للدكى تشرت   |         |     |                             | 323      |
| 246 | تتحقيق لطائف سته                  |         |     |                             | 324      |
|     | على المرتضلي وزير رسالت مآب       | 347     | 236 |                             |          |
| 246 | يں                                |         | 237 | العلم اوسع من الحال         | 326      |
| 246 | مقام على كرم الله وجههٔ           |         |     | 7.6                         |          |
| 247 | علم اليقين عين اليقين محق اليقين  | 349     | 238 | صفتِ علم                    | 328      |
| 247 | العارف لاجمة له                   | 350     | 239 | ایک قول کی تاویل            | 329      |
| 247 | مقام عارف كامل                    | 351     | 239 | مقامِ عارف                  | 330      |
| 248 | هيقت فناوبقا                      |         |     | ساع سرود                    | 331      |
|     | مجذوب واصل كشف اورخوارق           |         |     | ولايب عامه وخاصه            | 332      |
| 249 | ے بلند ہوتا ہے<br>قدم             |         |     | هيقتِ محمريه<br>ن           |          |
| 250 | متحقیق مسلک محتِ اللّٰدالٰه آبادی |         |     | فناءينس                     |          |
| 252 | حق اورعالم                        |         |     | توجبُر ﷺ                    | The same |
| 252 | مبدأ مكاشفه محبت ذاتيه ب          |         |     | هيقت كشف وخواب              |          |
| 253 | ظهورحق درمظاهر                    |         |     | تعبيرِ رؤيا                 |          |
| 253 | علامتِ كمال                       |         |     | علم تو حيد وصول وشهود       |          |
| 254 | ایک تسامح اوراً س کاازاله<br>     | 359     |     | بسيارخورى اخلاقِ ذميمه پيدا | 339      |
| 254 | حقیقت تعوّز                       |         |     | کرتی ہے                     |          |
| 254 | قصه ٔ خالد بن سنان کی تشریح       | 361     | 244 | حقیقت خوارق عادات           | 340      |

| صغح | عنوان                          | نبرثار | صفحه | عنوان                           | تبرثار |
|-----|--------------------------------|--------|------|---------------------------------|--------|
| 277 | جواب يشخ ابوالرضا              | 382    | 255  | منتبائے عابد                    | 362    |
| 285 | .4 /                           |        | 256  | القيد كفر                       | 363    |
| 298 | محاكمه مؤلف دحمة اللهعليه      | 384    | 257  | قول بير ہرات                    | 364    |
| 301 | نامهُ شِنْخ عبدالا حد          | 385    | 257  | وصل حقيقي                       | 365    |
| 302 | نامهُ شِنْخ ابوالرضا           | 386    | 257  | تشريح توحيد كوچه تنك است        | 366    |
| 303 | ناميهُ شيخ ابوالرضا            | 387    |      | تاويل" حقيقة الواجب             | 367    |
| 304 | حكايب محبت ومحنت               | 388    | 257  | لايدركه احد"                    |        |
| 309 | مكتوب شيخ ابوالرضا             | 389    |      | تشريخ" إِنَّ لِـلَّهِ سبعين الف | 368    |
| 311 | مکتوب دیگر                     | 390    | 258  | حجابٍ''                         |        |
| 315 | بنائے طریقة رضائیہ             | 391    | 259  | معنى قول خواجه نقشبند           | 369    |
| 316 | تفيير فاتحه                    |        |      |                                 | 370    |
| 319 | فرائض ولايت گبري               | 393    | 260  | توحيدِ افعال                    | 371    |
| 319 |                                |        |      | صديث ما تقرّب إلَى عبد "        | 372    |
| 322 | شيخ ابوالرضا كاسفر آخرت        | 395    | 261  | را دِسلوك ميں ځزن واندوه        |        |
|     | حضرت شاہ و لی اللہ کے          |        | 150  | تشريح والعصرالخ                 |        |
| 325 | اجداداور مشائح کے حالات        |        |      | تشریخ''نوحید راه کی درمیانی     | 375    |
| 328 | امام ناصرالدین کی روحانی امداد | 397    | 262  |                                 |        |
| 329 | حالا ت شخ معظم                 |        |      |                                 |        |
| 331 | فشخ معظم کی اولا د             | 399    |      | حضرت سيخ ابوالرضاك              |        |
| 331 | مخضرذ كرشخ وجيدالدين           | 400    | 265  | 100                             |        |
| 332 | معركه دبامونى                  |        |      |                                 |        |
| 335 | فیل مت ہے مقابلہ<br>دور نہ     | 402    | 265  |                                 | 379    |
|     | سینخ رقیع الدین محد کے         | 403    | 267  | مكتوب شيخ عبدالاحد              | 380    |
| 340 | خاندان کے حالات                |        | 272  | نكت                             | 381    |

| R   |                                              | - 1     |      |                                           |        |
|-----|----------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------|--------|
| سخہ | عنوان                                        | نمبرثار | صفحه | عنوان                                     | نبرشار |
| 362 | ختم خواجگان                                  | 425     | 340  | فيشخ طاهرر حمدالله                        | 404    |
| 362 | تاثيرنظر                                     | 426     | 341  | فيخ حسن رحمها للد تعالى                   | 405    |
| 363 | کشفنے ، قبور                                 | 427     | 342  | شيخ محمد خيالي                            | 406    |
| 364 | كثفف غيوب                                    | 428     | 343  | فينخ عبدالعزيز رحمهالله                   | 407    |
| 364 | مثال وحدة الوجود                             | 429     | 345  | شيخ قطب العالم                            | 408    |
| 364 | نگاهِ و لي                                   | 430     | 346  | شيخ رفيع الدين محمر                       | 409    |
|     | حضرت شاہ ولی اللہ کے                         | 431     | 347  | مقام خواجه محمر باقى بالله                | 410    |
|     | اساتذه ومشائخ حرمين                          |         |      | حفزت شنخ محمد قدس سرهٔ                    | 411    |
| 366 | کے مختصر حالاً ت                             |         |      | کے مختصر حالات ِ زندگی                    |        |
| 366 | يشخ احمد شناوي رحمه اللد تعالى               | 432     | 351  | اور کرامات کا بیان                        |        |
| 368 | شيخ احمرقشاشي رحمهاللم                       | 433     | 353  | يشخ ابوالكرم                              | 412    |
| 371 | سيدعبدالرحمٰن ادريسي الحجوب                  | 434     | 354  | حضرت شيخ محمد رحمه الله                   | 413    |
| 374 | تشمس الدين محمر بن العلاء بابلي              | 435     | 356  | تا پُرِصد قد                              | 414    |
| 375 | يشخ عيسل جعفرى مغربي                         | 436     | 357  | حيات ِشهيد                                | 415    |
| 376 | محمد بن محمد بن سليمان مغربي                 | 437     | 357  | حيات اولياء                               | 416    |
| 377 | شخ ابراہیم کر دی رحمہ اللہ تعالی             | 438     |      | حضرت شيخ محمد كے تصرفات                   | 417    |
| 379 | شيخ حسن عجمي رحمه الله تعالى                 | 439     | 358  | اوربعض كرامات                             |        |
| 383 | شيخ احمرتخلي رحمهالله                        | 440     | 358  | صورت شيخ كاكرشمه                          | 418    |
| 385 | شيخ عبدالله بن سالم البصري                   | 441     | 359  | ىلىپ مرض                                  | 419    |
|     | شخ ابوطا ہرمحد بن ابراہیم کردی               | 442     | 360  |                                           | - 1    |
| 386 | لمدنى رحمه الله                              | 1       | 360  | نكثيرِ طعام                               | 421    |
| 390 | شخ تاج الدين قلعى حنفي                       | 443     | 360  | ن عاد لي وليًا فآذنتهُ بالحرب             | 422    |
|     | حضرت شاہ ولی اللہ کے                         | 444     | 361  | مداداولياء                                | 423    |
| 393 | حضرت شاہ ولی اللہ کے<br>خودنوشت حالات ِزندگی |         | 362  | مدادِاولیاء<br>فلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید | 424    |

## بسم الله الرحمن الوحيم

## تقذيم

سالہا در کعبہ وبئت خانہ مے نالد حیات تاز برم عشق یک دانائے راز آید بروں

اگر ہار ہویں صدی ہجری کے شب وروز اور مہوسال کوایک شخصیت فرض کرلیا جائے تو وه بلا شبه بطلِ جليل' جامع علوم ظاهر و باطن' شيخ الاسلام حضرت شاه و لي الله مُحدّث د ہلوي رحمه الله تعالیٰ کی ذات رفیع الدرجات ہے۔ یوں تو برصغیر کی سرز مین نے بے شار قابل فخر سپوت جنم دیئے ہیں'لیکن ان میں سے چندا یک نے تو پورے عالم اسلام پراپنے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی کی ذاتِ والا صفات انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کی با کمال شخصیت جہاں آج طالبانِ حق اور سالکانِ معرفت کے لیےروشنی کا ایک سدا فروزاں مینار ہے وہاں ان کے فکر کی ضیااور عمل کا فیض مستقبل کے لیے بھی تنديلِ راہ ہے۔آپ كا نام نامى قطب الدين احمہ ہے كيكن ولى الله كے نام سے زيادہ معروف ہوئے۔ آب مهشوال ۱۱۱۱ه/۱۰۰ میں ضلع مظفر نگر کے قصبے پُھلت میں پیدا ہوئے لے ل چونکه حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی کی جامع شخصیت اور دینی خد مات پر بهت کچھ لکھا گیا ہے اور ای کتاب کے آخر میں ان کے خود نوشت حالات تفصیل ہے آئجی رہے ہیں'اس لیے ہم آپ کی زندگی'تصنیفات'اس وقت کے سیای حالات اور آپ کے علمی کارنا موں پرتفصیلی تنجر وضروری نہیں سمجھتے ۔ ہم صرف اپنے موضوع یعنی انفاس العارفین کے مندرجات ٔ شاہ صاحب بطور ایک صوفی اور مرشدِ راہ اور خاندان ولی اللّبی کے معمولات اور معتقدات کے بعض ضروری گوشوں کی نشاند ہی کریں گے۔

آپ کا خاندان علمی اور روحانی اعتبار ہے ایک معروف حیثیت کا حامل تھا۔ اگر آپ کے سلسلۃ الذہب بیں علم وضل کی روایت جاری رہی تو سلوک ومعرفت بھی اس خاندان کو ورثے بیں ملی۔ الذہب بیں علم وضل کی روایت جاری رہی تو سلوک ومعرفت بھی اس خاندان کو ورثے بیں ملی۔ شاہ صاحب کا بیان ہے کہ جمارے خاندان کا ہر رخصت ہونے والا بزرگ نئے آنے والے کی پہلے بشارت و بتار ہائے۔ (انفاس العارفین مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مطبوعہ کتبائی: ۳)

سات برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ختم کیا وس سال کی عمر میں شرح ملا جائی

تک کتابیں پڑھ لیں اور کتابوں کے مطالعے کی استعداد پیدا ہوگئ۔ چودہ برس کی عمر میں آپ

گی شادی کر دی گئی۔ بقول شاہ ولی اللہ ان کے والد بزرگوارشاہ عبدالرجیم نے ان کی شادی
میں عجلت اس لیے کی تھی کہ انہیں بذر بعیہ کشف آئندہ رونما ہونے والے حادثات اور خاندانی
اموات کے واقع ہونے کاعلم ہوگیا تھا۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے اپنے والدگرائی کے
ہاتھ پر بیعت کی اور مشائخ صوفیا بالحضوص مشائخ نقشبندید کے اشغال واوراد میں مصروف ہو
گئے اور توجہ و تلقین آواب طریقت کی تعلیم اور خرقۂ صوفیا حاصل کر کے انہوں نے اپنی نسبت
کی تحمیل کی۔ ای سال آپ نے تحصیلِ علم سے فراغت حاصل کی چنا نچہ آپ کے والد شاہ عبد
کی تحمیل کی۔ ای سال آپ نے تحصیلِ علم سے فراغت حاصل کی چنا نچہ آپ کے والد شاہ عبد
الرجیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کو
مدوکیا اور مسند درس و تدریس شاہ ولی اللہ کے حوالے کی۔

آ پابھی سترہ برس ہی کے تھے کہ آپ کے والدگرامی شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ بیار پڑگئے۔ای مرض کے دوران شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت اور با قاعدہ خلافت عطافر مائی اور فر مایا: ''یَسدہ تحیّسدِیٰ ''(ولی اللہ کا ہاتھ میر اہاتھ ہے)۔آپ کے والد بزرگوار کا انتقال اس بیاری میں اسلاھ میں ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی عمر مبارک کے تقریباً تمیں (۳۰) فیمتی سال اپ والد کے مدر سے دھیمیہ میں درس و تدریس میں گزار سے سام ااھ میں حرمین شریفین تشریف لے گئے ، جہاں آپ نے اس وقت کے نامور محدثین سے حدیث کی ساعت کی ۔ شخ ابوطا ہر مدنی شافعی سے خرقۂ جامعہ حاصل کیا 'جو تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ آپ کا تمام ترتصنیفی کام حرمین شریفین سے واپسی کے بعد ہی انجام پایا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ آپ نے مدرسہ دیمیہ میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کردیئے اور خود تصنیف و تالیف اور سالکانِ طریقت کی میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کردیئے اور خود تصنیف و تالیف اور سالکانِ طریقت کی

تربیت ایسے اہم کاموں میں مصروف ہو گئے 'جوتادم واپسیں جاری رہے۔

( تذكره شاه ولى الله محدث د ہلوي مصنفه مولا نا مناظرانسن گيلانی: ۲۸۷ مطبوعه نفیس اکیڈی کراچی )

آپ نے زوال پذیر مغلیہ حکومت کے دی بادشاہوں کا عہد حکومت اپی آنکھوں سے
دیکھا۔ سیاسی انتشار فکری پراگندگی محلاتی سازشیں وین وفدہب سے بیزاری الغرض و ہکون
کی الی خامی اور نقص تھا' جس میں پوری قوم اس وقت مبتلا نہ تھی مرکزیت کے نقدان اور
رات دن بادشاہوں کے قبل اور خوں ریزی کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔
علاء کی عدم فرض شناس فقراء کے بھیس میں نام نہاد متصوفین کی تلبیس کے ذریعے تھو ف اور
صوفیاء کے خلاف نفرت بیسب کچھا ہے عروج پرتھا۔ بعض شخصیتوں کو اُبھار نے کے لیے
ہمارے مؤرخین خواہ مخواہ ایک تباہ حال پس منظر بناتے ہیں' لیکن یہاں بیصورت حال نہیں تھی
بلکہ واقعتا حالات اس سے بھی کہیں بدتر تھے' جیسا کہ بیان کے جاتے ہیں۔

ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ نباضِ ملّبت کی حیثیت سے معاشر ہے کی دُکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اصلاحِ احوال کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے فروعات میں اُلجھنے والے علماء'عیش کوشیوں میں غرق امراء اور غافل عوام کو نئے سرے سے قرآن و حدیث کی دعوت دی۔ تقلید وعدم تقلید کی بحثوں کی وضاحت فر مائی ۔ فقہ وعقائد میں تشد د و تصلّب کے برعکس اسلام کی دسعت و ہمہ گیری کواذبان میں أجا گر کیا اور ہزاروںصفحات پر پھیلی ہوئی مؤثر تصانیف کے ذریعے اسلامی فکر کی وضاحت کی۔ آپ نے تفییر' حدیث' فقہ و کلام' عقائد' تصوّ ف سیروسوانح اِن تمام موضوعات پرایک منفر دا نداز ہے لکھا جے بچا طور پرایک حکیمانہ طرزِ استدلال کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بعض شہرہُ آ فاق کتابیں یوری دنیائے اسلام میں بہت قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھی جاتی ہیں اور مدارسِ دینیہ کے نصاب میں داخل ہیں۔تصنیفات کے بیش بہا ذخیرے کے علاوہ آپ نے تلامذہ کی بھی ایک کثیر تعداد حچھوڑی' جس نے برصغیر کے کونے کونے کوعلم حدیث سے روثن کیا اور چنے چنے میں آپ کے فکر کو پھیلایا۔ آپ کے جاروں صاحبزادگان عالم ہاعمل متقی اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ساری عمرعلوم دیدیہ کی ترویج واشاعت میںمصردف رہے ٔ چاروں صاحبز ادگان کو آپ نے وصال سے پہلے مشائخ صوفیاء کے طریقے کے مطابق دستارِ خلافت بندھوائی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز آپ کے جانشین اور آپ کی جامع زندگی کے مثالی پکیر تھے۔

تحریک آزادی کےمعروف مجاہداور برصغیر کے نامور عالم معقولات علامہ فصل حق خیر آبادی رحمہاللّٰدنے آپ کے بارے میں فرمایا:

اس کتاب(ازالۃ الخفاء) کا مصنف(شاہ ولی اللہ)ابیا بحرِ ذخار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔

مفتی عنایت احمد کا کوروی رحمه اللہ نے آپ کے متعلق بیریمارکس دیئے:

شاہ ولی اللہ ایک ایسا شجرِ طوبیٰ ہیں' جس کی جڑیں تو اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ٹھکانا ایسانہیں جہاں اس دخت کی شاخیں سایڈ آئن نہ ہوں۔ اس کے باوجودا کٹر لوگ بے خبر ہیں کہاں درخت کی جڑکہاں ہوئی جاس ہے۔ ( نزمة الخواطر مصنفہ تکیم مجموعیدائی جاس ہو، مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیورۃ باؤ دکن ) مولانا شبلی نعمانی کھھتے ہیں:

ابن تیمیہ اور ابن رُشد کے بعد بلکہ خوداً نہی کے زمانے میں جوعقلی تنز ل شروع ہوا تھا' اُس کے لحاظ سے بیا میدنہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا'لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جبکہ اسلام کانفس باز پسیس تھا' شاہ ولی اللہ جسیا مخف پیدا ہوا جس کی نکتہ شجیوں کے آگے غز الی' رازی اور ابن رُشد کے کارنا ہے بھی ماند پڑ گئے۔ (علم الکلام مصنفہ بی نعمانی ج اس کہ مطبوعہ سعود پیاشکہ ہاؤس' کراچی)

تقریباً نصف صدی تک علوم و معارف فیوض و برکات عام کرتے رہے کے بعد ۲۹ محرم ۲۷۱۱ه/۲۲۷ اوکویدمردخدا آگاہ رحلت فرمائے خلدِ بریں ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات بعض اہل علم نے یوں نکالی ہے:

اوبود امام اعظم ویس۷ کااه (رودِ کوژ مصنفه شخ محمد اکرام ص۵۵ مطبوعه نیروز سنز و انهور)اور ہائے دل روز گاررفت۔

ولى اللَّبى مسلكِ تصوّ ف

تصوّف اس کی تعلیمات اور معمولات کے بارے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان

کے ساتھ جونا انصافی ہوئی ہے' وہ برصغیر کی ندہبی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے' کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ شاہ ولی اللہ ایسے معتدل اور طریقِ اسلاف پر گامزن صوفی بزرگ کو محض نام نہادمتصوفین پر تنقید کی بناء پر بہ تکلف ایک مخصوص اندازِ فکر کا تر جمان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔جیرت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی حکمت اور فکر پر ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں' کئی اکیڈیمیاں معرضِ وجود میں آ گئی ہیں'لیکن بہطور ایک صوفی و مرشد طریقت کے شاہ صاحب کے متعلق ایک حرف نہیں لکھا گیا۔ تحفۃ الموحدین ایسی فرضی اور جعلی کتابوں اور ججۃ الله البالغه یا تفهیمات کے مصنف شاہ ولی الله کو تو ہم بہت انچھی طرح جانتے ہیں کیکن (١) انفاس العارفين (٢) فيوض الحرمين (٣) الدراتثمين (٣) القول الجميل (٥) انتباه في سلاسل اولیاءاور (٦)اطیب النغم فی مدح سیدالعرب والعجم کےمؤلف شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہمیں آج تک کچھ ہیں بتایا گیا۔ایسا کیوں ہواہے؟اس کی بہ ظاہر دو بڑی وجوہ ہیں: پہلی یہ کہ جوحضرات اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں' وہ تو حید درسالت اور تصوف کے متعلق اپنے مخصوص ذہنی سانچے رکھتے ہیں' جن پر وہ ہرشخصیت کو پر کھنے اورمنطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔خلاہر بات بیہ ہے کدایسےخود ساختہ پیانوں سے شاہ ولی اللہ کے آفاقی فلسفہ وفکر کے تمام پہلو ہرگز اُجا گرنہیں ہو سکتے۔اس کی دوسری وجہ ہمارے وہ مہل انگار محققین ہیں جومحض سُنی سٰائی با توں پرسویے سمجھے بغیرقلم کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ میں اسمخضر تعارف میں شاہ صاحب کے مسلک تصوف ان کے شرک و بدعت کے تصوّ راور اس جلیل القدر خاندان کے بعض معمولات کا ذکر کروں گااور اربابِ علم وفضل کو دعوت دوں گا کہ وہ شاہ صاحب کے تصوّ ف كوانفاس العارفين فيوض الحرمين اورالقول الجميل كي روشني ميں ديکھيں۔

انفاس العارفين

ہے متعلق ہیں۔

بظاہرتواس کتاب کی حیثیت ایک تذکرے کی ہے' کیکن در حقیقت یہ کتاب علم شریعت ومعرفت کا خزیند اور حکمت و دانش کا ایسا گنجینہ ہے کہ جس میں تاریخ' فقہ تصوف' کام اور عقا کد کے بین ہمائل باتوں ہی باتوں میں حل کر دیئے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کو بجا طور پر خاندان ولی اللّٰہی کے فکر تصوف کا صبح تر جمان کہا جا سکتا ہے اور یہ کتاب بقول مولا نا عبید الله سندھی' شاہ ولی اللّٰہ کے فلے فداور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ دلی الله ادران کا فلفہ مصنفہ مولا نا عبید الله سندھی شاہ ولی اللّٰہ کے فلے فداور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ دلی الله ادران کا فلفہ مصنفہ مولا نا عبید الله سندھی ص ۲۱۵، مطبوعہ سندھ ساگر اکیڈی کا امور) عجیب اتفاق ہے کہ شاہ ولی اللّٰہ اور ان خری ما خذ یہی کتاب اللّٰہ اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ما خذ یہی کتاب اللّٰہ اور ان میں کوئی اس کا ذکر بھی ہے' لیکن اس سے بے اعتمالی کا بیا عالم ہے کہ ایک دوسطروں سے زیادہ میں کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ آخر اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انفاس العارفین کے مضامین سے زئنی موافقت نہیں یا تے۔

اور تو اور شاہ صاحب کی سوائح عمری''حیاتِ ولی''جو کہ ساری کی ساری انفاس العارفین سے ماخوذ ہے اور انتہائی نا کافی اور غیر مکمل ہونے کے باوجو دنسبتاً بہتر ہے' میں انفاس العارفین کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے:

اس کتاب کے چند جھے ہیں' پہلے جھے میں جناب شاہ صاحب نے اپنے والد شخ عبدالرجیم صاحب کے علمی حالات' باطنی تقر فات وکرامات' ملفوظات و مکتوبات غرضیکہ ابتدائے زمانہ سے تاریخ وفات تک کے تمام واقعات بطریق رجال سرسری ذکر کیے ہیں۔۔۔۔۔ اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم الثان خاندان کا ہرمبر ظاہری علوم اور باطنی کمالات میں لا ثانی اور بے نظیر تھا۔

(حیات ولی مصنف مولوی رقیم بخش دہلوی میں ۱۳۸۸ مطبوعہ مکتبہ طیبہ بلال گنج الاہور)
حضرت شاہ ولی اللہ کی جامعیت کا بھر پور مظاہرہ اس کتاب میں ہوا ہے۔ ہمارے
پاس اس امر کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے کہ شاہ صاحب کی کون می کتاب کس دور کی ہے اسم قرائن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ نے سفر حرمین سے پہلے بظاہر تصنیف و تالیف کا کوئی کا منہیں 'بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کواس کا خیال بھی نہیں تھا۔ (تذکرہ شاہ

ولی اللہ محدث مولانا مناظر احسن گیلانی 'ص ۲۹۵' مطبوعہ نفیس اکیڈی 'کراچی ) آپ کی کل عمر اکسٹھ سال جوار ماہ ہے' جس میں سے پہلے تینتیس چونتیس سال تو درس و مذر لیس اور سفر حرمین کی نذر ہو گئے' باقی ستائیس اٹھائیس سالوں میں ساراتصنیفی کام ہوا ہے۔ ۱۱۳۵ھ'۱۳۵ھ تک کے واقعات انفاس العارفین میں مل جاتے ہیں۔ لمعات اور الطاف القدس وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے' شاہ صاحب کی تصنیفات کے مطالعے اور ان کے اندازِ فکر میں مذریجی تبدیلی پرغور کرنے ہے۔ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انفاس العارفین آپ کی زندگی کے آخری دس سالوں کی تصنیف ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکر ہے کیا آپ نے انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکر ہے کیا

حضرت شاه عبدالرحيم رحمه اللدتعالي

یہ درست ہے کہ جوشہرت اور ناموری شاہ ولی اللہ کے حضے میں آئی وہ شاہ عبدالرجیم کو نفیب نہ ہوسکی'لیکن اس حقیقت ہے کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی بیساری عظمت شاہ عبدالرجیم کی روحانی تربیّت اور فیضانِ نظر کا نتیجہ ہے۔شاہ عبدالرجیم ندصرف بیا کہ ایک صاحب حال بلندمر تبصوفی تھے' بلکہ جید عالم دین اور نامور محدث تھے۔مصنف (حیاتِ ولی) کابیان ہے:

ہندوستان میں جس معزز اور بزرگوارنے سب سے پیشتر حدیث کے درس و تدریس کی بنیا د ڈالی اور جس مشہور محدث نے اس غریب علم کے شائع کرنے اور پھیلانے میں کوشش بلیغ کی'وہ شنخ عبدالرحیم تھے۔ (حیات ولی ش1۲)

صاحب نزبمة الخواطر كابيان ب:

"قـد وقع الاتفاق على كمال فضله بين اهل العلم والمعرفة وانتهى اليه الورع والتواضع والاشتغال بخاصة النفس"\_

( نزبہۃ الخواطر'مصنفہ علیم محمر عبد الحیُ ج۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانی عیدرآ باذ دکن ) مولا ناعبید اللّد سندھی کا بیان ہے:

شاہ ولی اللہ کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کو اصل ماتے ہیں' شاہ عبد الرحیم نے خود اپنے نامور صاحبز ادے کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کو قرآن کا ترجمہ تفییروں سے الگ کر کے پڑھایا اوراس طرح قرآن کا اصل متن ان کے لیے قابلِ توجہ بنایا' پھر آپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو صحیح طریقے پرحل کیا اور اسے اپنے صاحبزاد ہے کے ذہمن نشین کیا۔ نیز شاہ عبدالرحیم ہی نے حکمتِ عملی کو اسلامی علوم میں ایک باوقار اور اہم مقام دیا اور اپنے صاحبزاد ہے شاہ ولی اللہ کو حکمتِ عملی کو خاص طور سے تلقین کی الغرض بیرتین چیزیں قرآن کے متن کو اصل جانا' وحدت الوجود کا صحیح حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ عملی کی غیر معمولی اہمیت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیا دی کا صحیح حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ عملی کی غیر معمولی اہمیت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیا دی حیثیت رکھتی ہیں اور رہے تینوں شاہ عبدالرحیم کی تربیت کا بیجہ ہیں۔

(شاہ دلی اللہ اور ان کا فلفہ مصنفہ مولا نا عبید اللہ سندھی ص۱۹۲ مطبوعہ سندھ ساگر اکیڈی کی لاہور)

انفاس العارفین میں فرآوی عالمگیری کی تدوین میں شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کی شمولیت اور
اُس میں بعض غیرواضح مسائل کے بارے میں آپ کے اختلافی نوٹ اور اس پر سائل حامد پرشاہی
عاب کا جوواقعہ منقول ہے اُس ہے آپ کے تبحرعلمی بالحضوص فقہی مسائل کے بارے میں آپ
کی وسیع النظری کا پوراندازہ ہوجاتا ہے۔ (انفاس العارفین مصنفہ شاہ دلی اللہ ص میں مطبوعہ جبائی)

ان اقتباسات کو پیش کرنے سے ہمارا مقصد سے ہے کہ انفاس العارفین میں آپ کے معتقدات نصر فات اور کشف و کرامات وغیرہ کے بارے میں جو بجھ آیا ہے وہ ایک بنیم خواندہ معتقدات نصر فات اور کشف و کرامات و غیرہ کے بارے میں جو بجھ آیا ہے وہ ایک بنیم خواندہ خانقا ہی صوفی کے خیالات نہیں 'بلکہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے خانقا ہی صوفی کے خیالات نہیں 'بلکہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے نظریات ہیں۔

حفرت شاہ عبدالرجیم رحمہ اللہ نے متعدد ہزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ سیّد عظمت الله الکبرآ بادی رحمہ اللہ کاتعلق الکبرآ بادی رحمہ اللہ کاتعلق سلسلہ قادر یہ سے تھا۔ یہ دونوں آپ کے مرشد ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عبداللہ المعروف خواجہ خورد رحمہ اللہ سے بھی ایک مدت تک فیض حاصل کیاا ور آپ ہی کے مشورے سے آپ مید آ دم بنوری رحمہ اللہ کے ایک ممتاز خلیفہ سید عبداللہ اکبرآ بادی رحمہ اللہ سے بیعت ہوگئے۔ شاہ عبدالرجیم سلسلۂ نقشبند ہیں سے تعلق خاطر کے باوجود صوفیاء کے مشہور اجماعی مسئلے معتاز خلیفہ سید عبدالرجیم سلسلۂ نقشبند ہیں سے تعلق خاطر کے باوجود صوفیاء کے مشہور اجماعی مسئلے وحدت الوجود کے قائل اس کے مُلِغُ اور شِیْخُ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بے حدم عقد تھے۔ وحدت الوجود کے قائل اس کے مُلِغُ اور شِیْخُ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بے حدم عقد تھے۔

شایدای لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے ان کے متعلق لکھا ہے:

"مخفی نماند که حضرت ایشان از شعبات طریقه نقشبندیه آن قدر شعبهٔ حضرت خواجه محمد باقی را پسند میکردند و میل مے نمودند که مثل این میل بدیگر شعب نبود همه ارشاد و تربیت ایشان باین شعبه بوده است"۔

(انفاس العارفين ص ١٩)

واضح رہے کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نظریہ وحدت الوجود کے بہت بڑے امام تھے۔ شاہ عبدالرجیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جا ہوں تو منبر پر بیٹے کرفصوص کے ایک ایک مسئلے کو قرآن مجیداورا حادیثِ نبوی ﷺ سے دلائل کے ساتھ بیان کرسکتا ہوں۔

(انفاس العارفين مصنفه شاه ولی اللهٔ ص۸۲ مطبوعه مجتبائی)

## شاه ولى اللّٰداور وحدت الوجود

چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیم و تربیت اور روحانی سلیلے کی شکیل اپنے والد گرامی شاہ عبدالرجیم سے ہوئی ہے'اس لیے شاہ صاحب بنیادی طور پر وحدت الوجودی ہیں۔ اگر چہ شاہ صاحب نے ایک امام اور جامع شخصیت ہونے کی حیثیت سے مکتوب مدنی وغیرہ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہو د کے درمیان تطبیق کی کوشش کی ہے' تاہم ان کا اپنا خیال بید میں وحدت الشہو دکا تصور کوئی نیانہیں' بلکہ بیخود ابن عربی کے آفاقی تصور میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں:

"وقد وقع عندنا ان المكشوفين صحيحان جميعاً لكن القول بان وحدة الشهود على هذا المعنى لم يقل به الشيخ العربي سهو بل الشيخ واتباعه بل الحكماء ايضاً يقولون بها"\_(تميمات الهيئ اص ١٩)

حن اتفاق سے قیام حرمین کے دوران جن مشائے سے شاہ صاحب کی وابستگی رہی'وہ شافعی ہونے کے باوجود مسلک وحدت الوجود کے قائل تھے۔ شاہ صاحب کے استاذشخ ابوطا ہرا ہے والدشخ ابراہیم کردی کے مسلک پر تھے'جبکہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اور شخ

ابراہیم کر دی میں کوئی ذہنی بُعد نہ تھا۔

اس لیے شاہ صاحب کے سوائح نگاراور محققین اس بات پر پہنچے ہیں کہ شاہ صاحب کے بزد کیک وجود وشہود کا جھگڑ الفظی نزاع ہے اصل وحدت الوجود ہی ہے۔ (شاہ ولی اللہ ک تعلیم اس ۱۳۳۷) غلام حسین جلبانی صدر شعبۂ عربی سندھ یو نیورٹی مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیذ بی ہندوستان میں وحدت الوجود سے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ معارف ارج و ۱۹۵ دار المصنفین 'انظم گڑے مرتبہ سیدصباح الدین عبدالرحمٰن) جس کے شاہ صاحب تمام اکا برصوفیاء کی طرح قائل ہیں۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہو د کے درمیان تطبیق کے بارے میں ڈاکٹر غلام حسین رقمطراز ہیں کہ شاہ صاحب ابن عربی میں بید دونوں تصورات موجود ہیں اور بید دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی اس طرح تشریح فر ماکر شاہ صاحب نے نہایت فنکارانہ ہوش مندی ہے آریائی اور سامی اذبان کو نقطۂ اتصال پر جمع کیا ہے۔ سامی ذبن (ملل حقیقی) ذات باری کومنزہ اور مجرد مانتا ہے اور مظاہر فطرت سے باہر سمجھتا ہے جبکہ آریائی ذبن (صابی) اس کے وجود کو کسی مظہر میں و یکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں ذات باری کوجلوہ افر در سمجھتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۱۳۵۔ ۱۳۸)

آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز (ف1۳۳ه) بھی وحدت الوجود کے قائلین پر جب کفر کافتو کی لگایا قائل رہے۔ سرسہ حصار کے مولوی نور محمد نے وحدت الوجود کے قائلین پر جب کفر کافتو کی لگایا اور اس نزاع نے طول بکڑا تو اس میں شاہ عبدالعزیز کو حکم بنایا گیا۔ اس فیصلے میں شاہ عبد العزیز کا مسلک کھل کرسا منے آگیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے مکتوب مدنی میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے 'چونکہ شاہ صاحب اصل وحدت الوجود کو سمجھتے ہیں۔ شایدیمی وجہ ہے کہ وجود اور شہود کے درمیان ان کی تطبیق امام ربّانی مجدد الف ٹانی رحمہ اللّہ کے پیروُوں کو سخت نا گوارگز ری تھی۔

( شاه ولی الله اوران کا فلیفه ص ۴ )

مولا نا ابوالكلام آ زاد لكھتے ہيں:

شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میں مسئلہ وحدت الوجود کو ٹابت کرنا جا ہوں تو قرآن وحدیث کے تمام نصوص وظوا ہر سے اس کا اثبات کرسکتا ہوں۔ تقذيم

(تر جمان القرآن ج اص۳۵ مطبوعه سنده ساگرا کیڈیمی ٰلاہور )

حضرت شاه ولى الله ايخ والدبزر گوارا وعظيم المرتبت جي شخ ابوالرضا جنهيں انہوں نے پیشوائے اہل ذوق و وجودو امام ارباب معرفت وشہود کے نام سے یاد کیا ہے کے معمولات اورا فکارکواسلامی تصوّف کامثالی نمونہ بجھتے ہیں اور دل کی گہرائی ہے جا ہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زند گیوں کواُن کے طرز پرڈ ھالیں۔

25

ہارےصوفیاء کے ہاں ایک صحیح الفکر' خداتر س اورصالح مسلمان کے لیے اعمال واوراد تز کیہ ُنفس کے اشغال اور عبادات پرمشتمل ایک ایسانظام موجود ہے جو خیر القرون ہے لے کر تشكسل كے ساتھ با قاعدہ مربوط انداز میں رائج رہا ہے ؛ جب تک صوفیاء كابیہ نظام رائج رہا اور اس برعمل ہوتا رہا تو شاہ عبدالرحيم' شاہ ولي الله اور شاہ عبد العزيز جيسے بزرگانِ دين وعالمانِ شرع متین منظر پرآتے رہے مگرآج جب کہاس نظام پڑمل پیرا ہونے کا پہلو یکسرنظرانداز کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملتِ اسلامیہ میں مشاہیر رجال کا ظہور بھی بک دم رُک گیا

ہاری ملتی تاریخ میں کسی چیزیرامت کامسلسل کاربند ہونا بجائے خودایک شرعی دلیل اور گجت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر چود ہری غلام احمد پرویز اس تعامل کا انکار کریں تو وہ مجر م گردن زدنی تھہریں'لیکن ہم میں ہے بعض محققین تو حید کے نام سے پوری ہزار سالہ تاریخ پر<sup>ا</sup> پانی پھیردیں تو وہ اسلامی خدمت قرار پائے۔شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین 'القول الجمیل' الدرالثمین اور انفاس العارفین میں بزرگانِ دین کے واقعات' کرامات' اشغال و اوراد' تصرفات' چِلُول' روحانی امداد اور اس قبیل کی جوسینکڑوں حکایتیں' مثالیں اور اپنے معمولات ذکر کیے ہیں' وہ ای تاریخی تشکسل کی ایک کڑی ہیں' پھر جگہ جگہ شاہ صاحب نے'' کا تب الحروف ہے گویڈ' کے الفاظ کے ساتھ انہیں اپنی طرف سے سند شخسین بھی دی ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر ظہور الدین احمد کا وہ جملہ نقل کر دوں جو انہوں نے انفاس العارفين پڑھ کرلکھا ہے' فرماتے ہیں:

جولوگ اولیاء اللہ کی زوحانی قوتوں کے منکر ہیں' ان کے لیے اس تذکرے(انفاس العارفین ) کے بیانات ایسے شواہد پیش کرتے ہیں'جن سے انکار شاہ ولی اللہ جیسے برگزیدہ عالم اور مومن کی گواہی سے انکار کے متر ادف ہے۔ ( تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہندوستان ج۵' فاری ادب سوم باب اولیاء کے تذکرے' ڈاکٹر ظہورالدین احمہ' مطبوعہ پنجاب یونیورٹی' لاہور )

## شاہ ولی اللہ کا مسلک اور اُس کے ترجمان

حیرت ہوتی ہے کہ آج بہت سارے ایسے اُ مور کہ جوسلف صالحین کامعمول رہے ہیں'
کارشتہ ماضی سے تو ڈکر تو ہُم پرتی اور بدعت کے دائر نے میں داخل کردیئے جاتے ہیں۔ ہمارا
مقصد سے ہرگز نہیں کہ ایسے مستحب یا مستحسن امور کوفر انتف و واجبات کا درجہ دیں یا انہیں دین کا
ضروری حصہ قر اردے دیں' تا ہم انہیں شرک و بدعت قر اردیئے سے قبل بیضر ورسو چنا پڑے
گا کہ اس سے ہم اپنی تاریخ کے کتنے بڑے حصے کو مجھٹلا رہے ہیں اور کیے جلیل القدر ائمہ کی
دین نہی پر بے اعتمادی کا اظہار کررہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب انفاس العارفین کے اقتباسات سے پہلے آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے منصب تجدید کی تشریح میں لکھے ہوئے ایک مضمون پر نگاہ ڈال لیجئے 'سیا قتباس کسی معمولی پڑھے لکھے آ دمی کی تحریر سے نہیں بلکہ نامور عالم مولا نا سید ابوالاعلی مودودی کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ میں نہیں بجھتا کہ مولا نانے شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے معمولات ونظریات کا مکمل مطالعہ کر کے لکھا ہے یا اپنے مخصوص نظریے کی بنا، پر یہ بجھ لیا ہے کہ صفر ورشاہ ولی اللہ کے بھی یہی نظریات ہوں گے۔ میں نے مولا نا مودودی کا بیا قتباس اس لیے زیادہ موزوں سمجھا ہے کہ اس میں نظریات ہوں گے۔ میں نے مولا نا مودودی کا بیا قتباس اس لیے زیادہ موزوں سمجھا ہے کہ اس میں نظریات ہوں گئر بیا وہ ساری با تیں آگئی میں 'جو وقنا فو قنا بعض اس لیے زیادہ موزوں سے مختلف عنوانات کے تحت سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس اقتباس کے بعد آپ انفاس العارفین کے بعض مندر جات دیکھئے اور اندازہ لگا ہے کہ تصوف سے متعلق عام مخالفت کا جو رہان فکا ہے اس نظام نے اس بھی اگر ایک ذمہ دار شخص کا میہ حال ہے تو پھر کس کس کا رونا اور اس حکمت وفکر کے نام نہا دعلم مرداروں میں کہاں تک مطابقت پائی جاتی ہے۔ ع

مولانا لكصة بين:

جاہلیت خالصہ کے بعد بیہ دومری قتم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین ز مانے

ے آج تک مبتلا ہوتار ہا ہے اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی د ماغی حالت ہی میں یہ کیفیت زُونما ہوئی ہے۔انبیاء علیہم السّلام کی تعلیم کے اثر ہے جہاں لوگ اللّٰہ واحد قبہار کی خدائی کے قائل ہو گئے و ہاں سے خداؤں کی ؤوسری اقسام تو رخصت ہوگئیں گرانبیاء'اولیاء'صالحین' مجاذیب' اقطاب' ابدال علاءُ مشائخ اورظل اللّٰهوں كى خُدائى پھر بھى كسى نەكسى طرح عقائد ميں اپنى جگه نكالتى ر ہی' جاہل د ماغوں نے مشرکین کے خدا ؤں کوچھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا' جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ ہی کی خدائی ٹابت کرنے میں مَرف ہوئی تھیں۔ایک طرف مشر کانہ پُو جایاے کی جگہ فاتخہ زیارات نیاز' نذر' عرس' صندل' چڑھادے نشان علم' تعزیے اور ای قتم کے دُوسرے ندہبی اعمال کی ایک نئ شریعت تصنیف كرلى گئى۔ دوسرى طرف بغير كسى ثبوت علمي كے ان بزرگوں كى ولا دت ووفات ظہور وغياب کرامات وخوارق'افتیارات وتصرفات اور الله تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالو جی تیار ہوگئی' جو بت پرست مشرکین کی میتھالو جی ہے ہرطرح لگا کھا سکتی ہے۔ تیسری طرف توشل اوراستمد اد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ کےخوشنما پر دوں میں وہ سب معاملات جوالٹداور بندے کے درمیان ہوتے ہیں' ان بزرگوں ہے متعلق ہو كية \_ (منصب تجديد كي حقيقت اور تاريخ تجديد مين شاه ولي الله كامقام مولانا ابوالاعلى مودودي الفرقان بريلي و شاه ولى الله نمبرص ٢٣٤ ١٣٥٩ هريته محمر منظور نعماني)

شاہ ولی اللہ کے منصب تجدید کی تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ذراشاہ ولی اللہ محدث کی خدمت میں چلئے کیکن شاہ صاحب کی تحریر پڑھنے سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز کی معدث کی خدمت میں جلئے کیکن شاہ صاحب کی تحریر پڑھنے سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز کی مید عنی شہادت ملحوظِ خاطر رہے کہ ''والد ماجد (شاہ ولی اللہ) جو کچھ بھی لکھتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ مراقبہ کے بعد جو چیز کشفی طور پر آپ کے سامنے آتی 'اسے لکھتے''۔

( تذكره شاه ولى الله ص ٢٩٣ مصنفه مولا نامناظراحس گيلاني )

حفرت خواجہ خورد (خواجہ محمد عبد الله فرزند خواجہ محمد باتی ومرشد شاہ عبد الرحیم ) حفرت خواجہ محمد باتی باللہ کاعرس کیا کرتے تھے' جس میں کوئی آ کر کہتا کہ گوشت میں لا رہا ہوں' دوسرا کہتا: چاول میرے ذمے' تیسرا کہتا: فلاں قوال کا بند و بست میں کررہا ہوں۔

(انفاس العارفين مصرت شاه ولي الله ص٩) مطبوعه مجتبائي ٔ د بلي )

آ گے فرماتے ہیں:

میرے والد (شاہ عبد الرحیم) فر مایا کرتے تھے کہ شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری کی اولا د میں سے شیخ نعمت اللہ المعروف شیخی عرس کیا کرتے تھے جس میں چھ سات سال کی عمر میں مجھے کٹی بارشامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ (انفاس العارفین ٔ حضرت شاہ ولی اللہ ص ۲۹ مطبوعہ بجنبائی ٔ دہلی ) ایک دُوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

والدگرامی (شاہ عبدالرحیم ) فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آن حضور علیہ کے وفات کے دنوں میں خزانۂ غیب سے پچھ میتر نہ آ سکا کہ پچھ طعام پکا کر آنخضرت علی کے رُوح پُرفتوح کی نیاز دلوائی جاسکے للہذاتھوڑے سے بھنے ہوئے چنوں اور قندسیاہ پراکتفاء کرتے ہوئے آپ کی نیاز دلوادی اس رات پھٹم حقیقت دیکھا کہ آپ کی خدمت میں انواع واقسام کے طعام پیش کیے جارہے ہیں۔ای دوران وہ قنداور چنے بھی پیش کیے گئے آپ نے انتہائی خوثی ومترت ہے قبول فر مائے اوراینی طرف لانے کا اشارہ فر مایا اوراس میں تھوڑا ساتناول فر ما كريا في اصحاب مين تقسيم فر ما ديا \_ (انفاس العارفين ٔ حضرت شاه ولى الله ص ٣٣ مطبوعه مجتبا كي و بلي )

يبي واقعه الدرالثمين في مبشرات النبي الامين مين اس طرح درج ب: مجھے میرے والد گرامی نے بتایا کہ میں میلا وُالنبی علیہ کی خوشی میں ان ایام میں ہمیشہ کھانا پکوایا کرتا تھا' ایک سال اتفاق ہے لجھیمیسر نہآ سکا۔

اخبرنى سيدى الوالدقال اضع في ايام المولد طعاماً صلة بالنبي عليه فلم يفتح لي سنة من السنين. الخ

(الدرانثمين في مبشرات النبي الامين شاه ولي الله محدث ص بهم سني دارالا شاعت علوبية و چكوث رود 'لاكل يور ) (آ گے واقعے کامضمون واحدہ۔)

ایک دُوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

والدگرامی نے فرمایا:اورنگ زیب عالمگیر نے ہرایت اللہ بیک کوا پنے منصب سے ہٹا دیا'وہ میرے پاس بہت رنجیدہ خاطر اور شکتہ دل ہوکر آیا اور عاجزی وزاری کے ساتھ روتا ر ہا' میں نے اس کے معاملے پر توجہ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو چکی ہے' بالآخر میں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کی کہ اگر ریے کام میرے حب منشاء نہ ہوا تو میں صوفیانہ

لباس اتار پھینکوں گا۔ چنانچہ قضامبرم ٹال کراہے اپنے منصب پر بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ میں نے کہا: اس سے بھی اسے ترقی ملنی جا ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(انفاس العارفين شاه ولي الله محدث ٩٥٥)

اس يرحصرت شاه ولى الله محدث د بلوى كا تبصره ملاحظه مو:

اولیاءاللہ سے اس قتم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اور ان کی تاویلات موجود ہیں۔

ذرااورآ گئے چلئے!

والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں شیخ عبدالا حد (مجدد الف ٹانی کے پوتے) کے گھر گیا تو وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے۔الخ

(انفاس العارفين ٔ شاه و لي الله محدث ١٥٣)

ایک دوسری جگه شاه صاحب لکھتے ہیں:

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد (شاہ وجیہ الدین) جوشہید ہوئے تھے کہ میرے والد (شاہ وجیہ الدین) جوشہید ہوئے تھے کہ میرے ہاس تشریف لاتے اور حال واستقبال کی خبریں سایا کرتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے اپنی جیسی کریمہ کی بیاری میں شاہ وجیہ الدین کی آمد مالیا کرتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے اپنی جیسی کریمہ کی بیاری میں شاہ وجیہ الدین کی آمد اور بیاری سے اس کی نجات یعنی اس کی موت کی قبل از وقت اطلاع کا واقعہ کھا ہے۔

(انفاس العارفين شاه ولى الله محدث ص٣٧)

مزيدلكھتے ہيں:

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت مراقبے میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی اور میرے لیے بیدوقت چالیس ہزار برس کے برابروسیع کر دیا گیا اور اس مدت میں آغاز آفزنیش سے روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال وآٹار مجھ پر ظاہر کردیئے گئے۔(انفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث ۱۳)

اورايك دلچسپ داقعه جوخودشاه صاحب كاچشم ديد يئني :

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ جماع اللہ کا تباہے کے کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ البہ محکد سلطان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو اس نے والد ماجد کو دکھایا' آپ نے اسے تنہاؤ میں بلایا' اس وقت بیفقیر (شاہ ولی اللہ) بھی

وہاں موجود تھا اور فرمایا کہ گھوڑا تو نھوب ہے گراس کی عمر کم ہے۔اس نے عرض کی: میں جاہتا ہوں کہ میری بدزبان اور بدعادت بیوی کی عمراس کومل جائے۔ آپ نے متبسم ہو کر فرمایا: اچھا ایسے ہی ہو جائے گا۔ تین ماہ کا عرصہ نہ گزرا کہ اس کی بیوی مرگئی اوراس نے گھوڑا نے جھوڑا نے کرخوب نفع کمایا۔(انفاس العارفین شاہ دلی اللہ محدث ص ۱۱)

#### ایک اور واقعه ملاحظه مو:

اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور پاران طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اور نگ زیب حسن ابدال کی طرف پٹھانوں کی بغاوت فروکرنے کے لیے گیا تو انتہائی کوشش کے باوجود کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے بعض مخلصوں نے اس بارے میں والد گرامی ہے وُ عاکی درخواست کی۔ جب متوجہ ہوئے تو فر مایا: ایک معمر بزرگ سامنے آ کردُ عاسے منع کررہے ہیں بعد میں آپ کومعلوم ہوا کہ شیخ بزرگوار آ دم بنوری کے خلفاء میں سے حاجی یا رمحمہ نے پٹھانوں کی مدد پر کمر باندھ رکھی تھی۔(انفاس العارفین ص٦٣) يول تو انفاس العارفين توسل ٔ استمدا دُ تصرفات ٔ كشف واطلاع خواطر' رياضات ٔ اورا د واشغال الغرض مسلكِ صوفياء صافيه كے واقعات سے بھرى ہوكى ہے۔ ميں نے يہ چندحواله جات صرف اس لیے پیش کیے ہیں تا کہ اہلِ علم کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ ان باتوں کو محض بریلویت کی توجم برستی کهه دینا تو رسمی بات ہے لیکن ذرا سوچنے کہ شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی شاہ عبد الرحیم شیخ ابوالرضا سراج الہندمولانا شاہ عبد العزیز کیا بیسارے کے سارے بریلوی تنهے؟ ہند کی سرز مین میں ابھی مولا نا شاہ احمد رضا خال بریلوی اور دارالعلوم و یوبند کا وجود بھی نہیں تھا کہ یہ بحثیں چھڑی ہیں ہر صغیر کی خاموش اور پُرسکون فضا میں سب سے پہلے جس چیز نے لوگوں کو چونکا دیا۔ سُوءِ اتفاق ہے وہ اس خاندان کے ایک فردشاہ محمد اساعیل کی تقوية الإيمان تقي جس كافكرنا مانوس ُ دعوت ميں اجنبيت اور اندازِ بيان جارحانه تھا۔اڑھائی سو کتابوں کی ایک ایس ایس میری نظر سے گزر چکی ہے جو تقویۃ الایمان کے چھپتے ہی مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں ہے اس کی تر دید میں لکھی گئیں۔اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے كداس ونت عام مسلمانول علاء اور اہلِ خانقاہ نے اس كتاب كوكس حيثيت سے ديكھا ہمارے پاس اس امر کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں کہ ہم بیک قلم سارے برصغیر کے علماءُ صوفیاء'

فقراءاورعوام کے متعلق میے کہددیں کہ وہ نعوذ باللہ سارے کے سارے شرک و بدعات میں مبتلا ہوگئے تھے اور پہلی بارشاہ محمد اساعیل ان کوھیقی تو حید ہے روشناس کرار ہے تھے۔ آخرشاہ ولی الله 'شاہ عبد العزیز اور شاہ محمد اساعیل میں کتنا فاصلہ ہے۔ کیا اس درمیان عرصے میں سارا برصغیر کفر وشرک کی لیسٹ میں آگیا تھا؟اورا گر پہلے سے تھا تو خود حکیم الامت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز نے بہتھۃ داور زبان کیوں استعمال نے فرمائی ' بلکہ حقیقت میہ ہے کہ سواد اعظم کے شاہ عبد العزیز نے بہتھۃ داور زبان کیوں استعمال نے فرمائی ' بلکہ حقیقت میہ ہے کہ سواد اعظم کے مسلک سے ہٹ کر میہ وہ پہلی آ واز تھی 'جو برصغیر میں گوئی 'جے شخ محمد بن عبد الو ہا بہتری کی کہ مسلک سے ہٹ کر میہ وہ استان غور فرمائے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے ہمار ہے حقیقین نے ہرگز نہیں کہا جا سکتا' غور فرمائے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے ہمار ہے حقیقین نے ہیں کیسے کیسے دھوکے کھائے ہیں' مولانا منظور نعمائی'' تحقیۃ الموصدین'' کوشاہ محمد اساعیل کی تقویۃ اللیمان کامتن قرار دیتے ہیں۔ (الفرقان شاہ ولی اللہ نبرص ۱۳۸) کیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہو گا کہ بیمتن یعنی ''دی تو الموصدین'' ایک ایسا رسالہ ہے جس کا انتساب شاہ صاحب کی طرف نہر مورف مشکوک بلکہ بالکل غلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ محمد ایوب قادری صاحب ۲۵ شاہ ولی الله دی اللہ ناموں (ہم آگے اس یر تفصیل ہے کھیں گے۔)

ال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ متن بھی خود ساختہ اور اس کی شروح و تفصیلات بھی من مانی اور ستم میہ کہ پھر بھی اسے فکر ولی اللّٰہی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پروفیسرمحد سرور صاحب کی زبانی مولا ناعبیداللّٰہ سندھی کی تحریر کا ایک اقتباس ملاحظہ فر مائے 'جو بہت برکل ہے:

مولانا سندھی کہا کرتے تھے کہ گزشتہ صدیوں میں عوامی اور قو می تحریکیں اکثر و بیشر مذہبی اٹھان اور بیداری کا نتیجہ تھیں 'لین جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اوروہ عملاً عوامی وقو می بن گئیں 'لین تحریک ولی اللّٰہی میں اس تاریخی انحراف کے بعد جوموڑ آیا تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھی گئی بجائے اس کے کہ وہ مسلمان عوام کی ایک قو می تحریک بنتی' وہ ایک علیحدگی ببند فرقہ پرستانہ تحریک بنتی گئی۔سیّداحمہ شہید سے منسوب اس تحریک کا بیہ حشر تو ہوا ایک ماردِ عمل اس تحریک کا بیہ حشر تو ہوا بی اس کاردِ عمل اس تحریک کے دوسر سے جسے تحریک دیوبند پر بھی ہوا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس برعظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے' جواو پر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کہ نہیں بھی اس برعظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے' جواو پر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کہ نہیں بھی اس برعظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے' جواو پر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کہ نہیں بھی اس برعظیم کے مسلمان عوام کی عالب اکثریت بریلوی ہے' جواو پر کی دونوں تحریکوں کو کفر

وه علیحد گی پیندانه فرقه پرستانه تحریکیں بن کرره جاتی ہیں۔

(افادات وملفوظات مولا ناعبیدالله سندهی پروفیسر محد سرورص۳۴۹ سنده ساگراکیڈی) اس اقتباس سے شاہ محمد اساعیل کے خاص نقطۂ نظر اور سوادِ اعظم سے اس کی بے تعلقی پوری طرح واضخ ہو جاتی ہے۔

بعض لوگ ان اختلافات کومولانا احمد رضاخان بریلوی کی طرف منسوب کردیتے ہیں حالانکہ بیا انتہائی غلطی اور برصغیر کی فرہبی تاریخ سے ناوا قفیت کی دلیل ہے۔ برصغیر ہیں اصل اختلافات کا آغاز مولانا شاہ اساعیل کی تقویۃ الایمان کی بعض عبارات اور اثر ابن عباس کے مسئلے سے ہوا۔ جس میں مولانا محمد احسن نا نوتوی کی بعض علماء نے تکفیر کی اور مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے بحض علماء نے تکفیر کی اور مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے رسالہ تحدیر الناس کی تردید میں کئی رسائل لکھے گئے جن میں سے چندا کی کے نام یہ ہیں:

- (۱) الكلام الاحسن مؤلفه مولانا بدايت على
- (٢) تنبيه الجهال بالهام الباسط المتعال مؤلفه حافظ بخش بدايوني
  - (٣) تول القصيح مولانافصيح الدين بدايوني
  - (۴) افا دات ِصديهٔ مولوی عبدالصمد سبسوانی
    - (۵) كشف الالتباس في اثر ابن عباس
    - (٢) قسطاس في موازية اثرابن عباس

(محماحین نانوتوی مؤلفہ پروفیسرمحمد ابوب قادری ص ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ و ایک کام لیزی سوسائل)

بعض حضرات نے اس سے بھی بڑھ کر دیدہ دلیری سے کام لیا ہے۔ شاہ صاحب کے
مسلک اور اُن کے معمولات کا بغور مطالعہ کر کے ذرااس رائے کی وقعت کا اندازہ لگائے کہ
کس طرح عامۃ المسلمین کی آئے تھوں میں وُھول جھونگی گئی ہے۔
مولا نامسعود عالم ندوی رقم طرازین:

وقت آیا کہ ازسرِ نوپیام محمری کی تجدید ہو' مسجد نبوی کے دو طالب علم خاص طور پر اس منصب سے نوازے گئے' ان میں ایک ہندی نژاد تھا' دوسرانجد کا بادیہ نشین' آپ سمجھے یہ طالب علم کون تھے :محمد بن عبدالو ہاب اور ہندی نژاد ولی اللہ بن عبدالرحیم ۔ (الفرقان شاه ولى اللهُ ص ١٠٠٠)

مولانا مسعود عالم تو معاملہ ہی صاف کر گئے البتہ شخ محمد اکرام نے ذرا لگی لیٹی کہی ، فرماتے ہیں:

ان (شاہ ولی اللہ) کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد عبد الوہاب کی تحریک میں ایک وجہ امتیاز پیھی کہ اگر چہ بید دونوں بزرگ عہدِ نبوی کی طرف لوشا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب بھی تصوف کی اصلاح کے خواہاں ہیں لیکن وہ وہائی مصلحیین کی طرح اس مے مخالف نہیں۔

(رو دِکوژ مصنفه شیخ محمدا کرام ص۵۳۴ تا ۵۸۰ فیروزسنز )

یہ بات کس قدر تعجب انگیز ہے کہ بعض حلقوں میں ان کے اپنے ہاں یہ ساری باتیں گوارا کی جاتی ہیں اور خوب مزے لے لے کر بیان کی جاتی ہیں 'لیکن جب معاملہ دوسروں کا آ جائے تو یہ سب کچھ بدعت 'تو ہم برسی اور قبر برسی ہوجا تا ہے۔ مولا نا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی کے مضمون کا اقتباس 'مولا نامسعود عالم ندوی کا نظریہ اور تقویۃ الا بیمان کے مضامین کے ساتھ ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحرمین 'الدراشمین 'انفاس العارفین 'القول الجمیل اور انتباہ فی ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحرمین 'الدراشمین 'انفاس العارفین 'القول الجمیل اور انتباہ فی ساتھ اللے کا مطالعہ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حقیقت سمجھنے ہیں ہرگز کوئی دشواری پیش ساتی اورصاف معلوم ہوجا تا ہے کہ

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت با لبيداء ابعد منزل

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ تصوّف میں غیر اسلامی نظریات و معمولات کے مخالف تنھے'لیکن ان کو جائز تھہرانے اور اس کی تائید کرنے والا بھی تو کوئی نہیں۔

## شاه ولى الله اور بارگاه محمدى يناية

ہمارے تمام بزرگانِ دین اور صوفیائے کرام عشق و محبت حضرت ختم المرسلین علیہ کی جس لازوال دولت کے امین رہے ہیں' حضرت شاہ صاحب بھی اس متاع ہے بہا ہے مالا مال نظر آتے ہیں۔ قیام حرمین کے دوران آپ نے روضۂ نبوی سے براہِ راست فیوش حاصل کیۓ فرماتے ہیں:

"درآن ميان برروضة منؤرة حضرت سيّد البشر عليه

افسط المصلوة واتم التحيّات متوجه شد و فيضها يافت '(افاس العارفين ص٢٠٣) چنانچه آپ نے ''فيوض الحربين' كے نام سے اس بارے بيں مستقل كتاب لكھى۔

نظم کی صورت میں آپ نے یوں بارگاہ نبوی علیقی میں گلہائے عقدیت پیش کیے میں:

واذا مسا اقسلتنسى ازمة مدلهة تحيط بنفسى من جميع الجوانب "ببمسيت كي گهرى تاريكي مجهم برطرف سايخ نرنج ميس لي ليتي بيتو" تطلبت هل من ناصر او مساعد الوذب من خوف سوء العواقب

تصطبب عمل من عاصر او مساعد الودب من حوف سوء العواقب "
'' بیس بڑی کوشش سے بار بارایسے مددگار یا معاون کی جنبخو کرتا ہوں جس کے دامنِ رحمت میں مجھے بُر بے نتائج کے خوف سے یناہ مل سکے''

فلست اری الا الحبیب محمداً رسول الله المحلق جم المناقب
"ایبامعاون ومددگار میس کسی کوئیس پاتا 'بجزا پنے حبیب حضرت محم مصطفیٰ کے جوساری مخلوق کے بروردگار کے رسول ہیں اور جن کے محامد بے شار ہیں ''

ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كل تانب

"بجهة وضورك علاوه اوركوئي نظرنهين آتا ، جس كه دامن رحمت مين كوئي غم زده مصيبت كه وقت بناه لے سكة اور برتائب مغفرت كه ليداس كى بارگاكا قصد كرسك، مصيبت كه وقت بناه لے سكة اور برتائب مغفرت كه ليداس كى بارگاكا قصد كرسك، وقعد كان نور الله فينا لمهتد وصمصام تدميد على كل ناكب "آب بهار درميان الله كائور تخ بر بدايت ك طلب گار كه ليداور برروگرداني كرف والے كه ليشمشير برّال، د

آپ نے اپناس مشہور قصیدہ کے شروع میں لکھا ہے:

''در تشبیب بذکر بعض حوادثِ زماں که دراں حوادث لابد است از استمداد بروح آں حضرت ﷺ وتخلص بذکر مناقب آں حضرتﷺ''۔

پہلی فصل میں ان حواد ثات کا ذکر کیا گیا ہے' جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے

آغة

حضور کی رُوح مبارک سے مدد حاصل کرنے کے بغیر کوئی جارہ کارنبیں اور جن سے رہائی حضور کے کمالات کے بیان ہی سے ہوسکتی ہے۔ (اطیب اُنغم فی مدح سید العرب واقعم' مؤلفہ شاہ ولی اللہ' مطبوعہ ماہنامہ ضیائے حرم'اکتوبر' نومبر و ۱۹۷ء'اپریل ۱۹۷ء' مرتبہ پیرمحمر کرم شاہ الازہری)

سرکارِ دوجہال ہے آپ کوجس قد رعقیدت ومحبت تھی'ا سے مذکورہ اشعار ہے بخو بی سمجھا جاسکتا ہے۔

ا پی وصیت میں فرماتے ہیں: ''مارا لابد است که بحرمین محترمین رویم و روئے خودرا بر آں آستانہائے مالیم سعادتِ ما ایں است و شقاوت مادر اعراض ایں!''۔

(النقالية الوضيّه في أنصيحة والوصيّه از'شاه ولي الله د ہلوي' مرتبه محمد ايوب قادري' ص٣٥' شاه ولي الله اكيدُ مي حبير آباد )

ہمارے لیےضروری ہے کہ حرمین شریفین حاضری دیں اوران آستانوں پراپنے چہرے رگڑیں۔ ہماری سعادت اسی میں ہےاور بدبختی اس بات سے روگر دانی میں ۔

انفاس العارفین کے بعض واقعات ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ رُوحِ کا مُنات حضرت محمد مصطفیٰ حیالیتی کااس خاندان کے ساتھ خصوصی ربط اورلطف وکرم رہا ہے۔

شاہ عبدالرحیم کی بیاری میں آنخضرت علیہ کی تشریف آوری اور انہیں اپنے موئے مقد ک کے عطا فرمانے کی جو داستان شاہ صاحب نے لکھی ہے 'وہ رُوح پرور ہے۔ اس داستان کو بآسانی ایک وجدانی یا رُوحانی کیفیت کا نام دیا جاسکتا ہے' لیکن شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب والدگرامی نیند سے بیدار ہوئے تو وہ دونوں بال مبارک ان کے پاس موجود تھے اور بعض منکرین کی اصلاح کے لیے ایک موقع پر جب انہیں باہر نکالا گیا تو فور آبادلوں نے ان پر سایہ کرلیا۔ تین دفعہ یہ صورت ہوئی' چنانچ منکرین نے تو ہر کرلی' نیز فرمایا کہ ان بالوں کی خاصیت یہ ہے کہ باہمد گر شھے رہتے ہیں۔ جب ان پر درود پڑھا جائے تو وہ علیجہ ہ علیدہ کھڑے ہیں۔

حضرت ایشاں در آخر حضرت والد جب آخر عمر میں تبرکات عسمت تقیم فرمانے لگے تو ان دومقدی بالوں میں میفر مودند یکے ازاں دو مونے سے ایک مجھے عنایت فرمایا' اس پر اللہ رب

بكاتب حروف عنايت العالمين كاشكر بـــ فــرمودند والـحمد للـه رب العالمين. (انفاس العارفين ص ١٣٠٨)

انفاس العارفيين كاايك اورا قتباس ملاحظه فر مايئة:

والدگرای فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہزرگ نے اپنی تمام تر توجہ حضور علیقی پر درود
پڑھنے پرصرف کی ایک دن وہ کہنے گئے کہ میں حضور علیقی کو اٹھتے ' بیٹھے' کھاتے ' بیٹے '
فلاوک میں دھرتی پر ہرجگہ ہر وقت دیکھتا ہوں اور حضور کی کوئی حالت مجھ سے مخفی نہیں رہتی ۔
میں نے انہیں کہا کہ مہیں حضور علیقی کی رؤیت تھیقیہ نصیب نہیں بلکہ آپ کی صورت کریمہ
تہماری قوت خیالیہ میں رہ بس چکی ہے۔الغرض جب بات نے طول پکڑا تو میں نے انہیں
کہا کہ فلاں آیت کا معنی حضور سے بو چھ کر ہتلاؤ' چنانچہ جب ان کا جواب انہیں نہ ملاتو میں
نے انہیں بتایا کہ یہ صورت خیالیہ تھی۔

اس پرشاه ولی الله لکھتے ہیں:

مجھی بھی ایسے حضوری لوگوں کو آنخضرت عظیمی کی روح انور سے کامل مناسبت پیدا ہوجاتی ہے تو ایسے عالم میں حالتِ خواب اور بیداری کی تمیزاٹھ جاتی ہے اور ان حضرات کو بغیر دقتِ نظر کا ئنات کے ذرّے ذرّے میں صورتِ محدی جلوہ گرنظر آتی ہے اور اگر یہ کیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے رؤیتِ حقیقیہ کہا جائے گا۔ مذکورہ واقعہ میں اس بزرگ کا حضور سے نہ پوچھ سکنا' کچھ وجو ہات رکھتا ہے مثلاً اس بزرگ کی نسبت ابھی خام تھی یا یہ نسبت کسی خاص امر میں تھی' فقیر ولی اللہ کا گمان ہے کہ مذکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے دعوائے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آنحضور علیہ کے رؤیت حقیقیہ کے ناممکن ااوقوع ہونے کے سعب نہیں بلکہ بچھ اور وجو ہات کی بناء پر مستر دفر مایا تھا۔ (انفاس العارفین میں ۵)

ان اقتباسات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عشقِ رسول علیہ اور ذات ِ مصطفیٰ علیہ ہے۔ انتہائی قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

## شاه ولی الله کی طرف بعض کتابوں کا غلط انتسباب اوربعض کتابوں میں الحا قات ۔۔۔۔۔۔

تاریخ ایسے کئی نامورعلاءٔ مفکرین اور شعراء کی نشان دہی کرتی ہے'جن کی شہرت سے فائدہ اٹھا کرمخصوص مقاصد کی خاطر بعض لوگوں نے ان کی طرف غلط کتابیں منسوب کردیں یا ان کی کتابوں میں الحاقات کردیئے۔ دُور کیوں جائے ٔ احادیثِ نبوی علیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔افسوس ہے کہاس وباء سے حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ چنانجے آپ کے ساتھ بھی دونوں صورتیں روار کھی گئیں۔ پروفیسرمحدا یوب قادری نے اس پر خاصا تحقیقی مضمون لکھا ہے اس کے بعض اقتباس یہاں نقل کرتے ہیں: شاہ ولی اللہ دہلوی ہے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں اور لوگوں نے شاہ صاحب ہے منسوب کر کے حصاب دیئے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں۔اس سلسلہ میں سب سے پہلانا مرزاعلی لطف مؤلف تذکرہ گلشنِ ہند کا ہے۔ بیہ تذکرہ ۱۸۰۱ء میں تالیف ہوا ہے۔مرز اعلی لطف نے ولی اللہ سر ہندی المتخلص بہاشتیاق کوحضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سمجھ کران کی ججو کی اوران ہے دو کتا ہیں منسوب کیں۔شاہ محد اسحاق دہلوی (ف۲۲۱ھ/۱۸۴۵ء)جب ۱۲۵۷ھ/۱۸۸ء میں حجاز کو ہجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید وعدم تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا' مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے۔اس ز مانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں۔قاری عبدالرحمٰن محدث ياني چي ۱۳۱۴ه/۱۸۹۶ اي ايک تاليف کشف الحجاب ميس لکھتے ہيں: اوراییا ہی ایک اورجعل (غیرمقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ کا بنا کراوراس کا جواب موافق اینے مطلب کے لکھ کرعلائے سابقین کے نام سے چھپواتے ہیں' چنانچے بعض مسئلےمولانا شاہ عبد العزیز کے نام اور بعض مسئلے مولوی حیدرعلی کے نام ہے علیٰ منہ القیاس

چھپوائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تصنیفات کے مشہور ناشرظہیر الدین سیّد احمہ ولی اللّٰہی نواسئہ شاہ رفیع الدین دہلوی جنہوں نے شاہ صاحب کی تصانیف بڑی تعداد میں طبع وشائع کر کے وقف عام کی ہیں۔انہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی۔ چنانچہوہ شاہ صاحب کی ایک کتاب'' تاویل الاحادیث فی رموز فقص الانبیاء''کے آخر میں لکھتے ہیں:

بعد حمد وصلوٰۃ کے بندہ محمد ظہیر الدین عرف سیّد احمداۃ ل کر ارش کرتا ہے : بیخ خدمت شائفین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللّہ صاحب ومولانا شاہ عبد العزیز صاحب وہلوی رحمۃ اللّہ علیہ وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کواس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور در حقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں ہے کسی کی تھیں اور بعض لوگوں نے جواُن کی تصانیف میں ایخ عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقع پایا تو عبارت میں تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے بیغرض ہے کہ جواًب تصانیف ان کی چھییں تو میں تخیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے بیغرض ہے کہ جواًب تصانیف ان کی چھییں تو المیمنان کر لیا جائے۔

ای طرح بیظہیر الدین صاحب نے انفاس العارفین مطبوعہ مطبع احمدی کے آخر میں ''التماس ضروری'' کے نام ہے بھی یہی کچھ لکھا ہے' بلکہ اس میں انہوں نے شاہ صاحب کی طرف غلط منسوب کتابوں کی فہرست دی ہے'جو یہ ہے:

(۱) تخفة الموحدين مطبوعه المل المطابع وبلي (منسوب ببطرف حضرت شاه ولي الله)

(r) بلاغ المبین مطبوعه لا بهور (منسوب به طرف حضرت شاه ولی الله)

(٣) تفيير موضح القرآن مطبوعه خادم الاسلام وبلي (منسوب ببطرف شاه عبدالقادر)

(١٧) ملفوظات (منبوب ببطرف شاه عبدالعزيز)

ایک نامور عالم مولانا وکیل احمر سکندر پوری البلاغ المبین کے متعلق اپنی کتاب وسیلهٔ جلیله میں لکھتے ہیں:

یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی وہابی کی تصنیف ہے، جسے کافی لیافت نہ تھی گر اعتبار و اسناد کے لیے مولا ناشاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی'اس کا انتساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا زیب النساء کی طرف یا دیوان محی کا حضرت شیخ محی اللہ بین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف دیوان معین اللہ بین چشتی کی طرف رسالہ تحفۃ الموحد بین طرف دیوان معین اللہ بین چشتی کی طرف رسالہ تحفۃ الموحد بین سب سے پہلے اکمل المطابع ، دہلی میں طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت المجد بیث کے ادارہ اشاعت البحد بیث کی اشاعت

ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ الموحدین کے سر ورق پر مصنفہ یا مؤلفہ شاہ ولی اللہ تخریر نہیں ہے بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلوی لکھا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود متر قرد ہے لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لیے اس کا مترجم حیات ولی کے مؤلف مولا نارجیم بخش دہلوی کو بتایا ہے طالا نکہ حیات ولی میں مولا نارجیم بخش وہلوی نے شاہ ولی اللہ کی تصانیف کی جوفہر ست دی ہے 'اس میں تحفۃ الموحدین یا البلاغ المبین کا ذکر تک نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کا شاہ صاحب کی تصانیف یا ان کےصاحبز ادگان کی تصنیف میں کوئی ذکر دحوالہ نہیں ملتااور نہ ہی تذکرہ نگاروں کے ہاں ان کا کوئی سراغ ملتا ہے۔

(بیساری تفصیل ہم نے پروفیسرمحمد ایوب قادری کے مقدمہ وصایا اربعہ مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدر آباد کے صفحہ ۲۸ تا ۲۸ سے لی ہے )

شاہ صاحب کی طرف بعض تصانیف کے غلط انتساب کے علاوہ خودان کی اصل کتابوں میں بھی بعض ایسی عبارات موجود ہیں' جن پر ان کے وسیح انداز فکر اور معمولات سے مطابقت نہ رکھنے کے سبب الحاقات کا شائیہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس خدشے کو مزید تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ شاہ صاحب کی کتابیں با قاعد گی کے ساتھ سب سے پہلے مولا نامحمر احسن نا نوتو ی (ف1011ھ/ ۱۹۵۵ء) نے اپنے مطبع صدیقی ہریلی سے چھاپنا شروع کیس۔ ان کے بعد ان کے ربیب مولوی عبد الاحد (ف191ء) مالک مجتبائی نے یہ کتابیں چھاپیں مولوی محمد احسن نا نوتو ی اثر ابن عباس اور بعض دوسر سے مسائل میں اپنے مخصوص انداز فکر کی وجہ سے اس دور کے مشہور علمی مراکز بدایوں' خیرآ باد' ہریلی اور دبلی کے علاء کے مسلک سے الگ اور ان کے معتوب تھے' کچھے بعید نہیں کہ شاہوں میں کہیں کہیں کہیں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہوجیسا کہا سامر کی طرف سید ظہیر الدین احمد نے اشارہ کیا ہے کہ صرف جعلی کتابیں ہی نہیں بلکہ کہا تا تا ہی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ صاحب کی تھبیما سے کی بیا نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کی تعبیمات کی بی عبارت پیش کی جا سکتی سادی تعلیمات میں ہماری تعلیمات میں ہمارے محققین کو سب سے پہلے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کی تعبیمات کی بی عبارت پیش کی جا سکتی صاحب کے دوسر سے پہلے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کے دوسر سے نہلے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کے دوسر سے نہلے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کے دوسر سے نہلے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کے دوسر سے نظر آتی ہے' حالانکہ شاہ صاحب کے دوسر سے نظر یات ہے دو کوئی لگائیس کھائی۔

"كل من ذهب الى بلدة اجمير او الى قبر سالار مسعود او ماضاهاها

لاجل حاجةٍ يبطلبها فانه اثم اثماً اكبر من القتل والزنا اليس مثله الامثل من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعو اللات والعُزى".

(تفهيمات البيدج تفهيم ٣٩٠ ص ٩٩٠ شاه ولي الله اكيدي حيدرآباد)

قطع نظر اس بات کے کہ فی الواقع ہے بات درست ہے یا نہیں' شاہ صاحب کاانداز بیان ان کے اور ان کے خاندان کے معمولات اور اس بارے میں دُوسری کتابوں میں اُن کے خیالات اس عبارت کوقبول نہیں کرتے۔

جحة الله البالغه مين فرمات بين:

آ تخضرت علی کا ارشاد ہے کہ میں نے تم کی قبروں کو زیارت سے منع کیا تھالیکن اب میں تہہیں کہتا ہے کہ زیارت کرو کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے' نہی کی بناءاس مصلحت پڑتھی کہ زیارتِ قبور کی آزادی دینا' عام طور پر غیراللّٰد کی عبادت تک پہنچا دیتی ہے' لیکن جب اسلامی تعلیمات نے دلوں میں جگہ پکڑ کی اور تو حیدان کے رگ و پے میں سرایت کرگئی تو آپ نے اس کی اجازت و سے دی۔

(ججة الله البالغهُ مترجم مولا ناعبدالرحيم كلا چوى ج٢٥٠ توى كتب خانهٔ ريلو به ١٥٥) و ( المجور ) ( القول البجميل ' ميں فر ماتے ہيں :

مثارُ خیشتہ نے فر مایا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سور ہُ'' انا فتحنا'' دور کعت میں پڑھے' پھر میت کی طرف سامنے ہو کر قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے سور ہ ملک پڑھے اور اللّٰ ہ اکبو اور لا اللّٰ ہ اور گیار ہ مرتبہ سور ہ فاتحہ پڑھے' پھر میت سے قریب ہوجائے' پھر کہے: یارب یارب! پھر کہے یاروح! اور اس کو آسان میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی ول میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی ول میں ضرب کرے اور یارو ج الورائی اور نور یائے' پھر دل پرصاحب قبر کے فیضان کا انتظار کرے۔ (القول الجمیل شاہ ولی اللہ اس اعلیہ عبد کمپنی ادب منزل)

سراج الہندشاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں:

بزرگوں سے استمداد کا طریقہ میہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سورۂ بقرہ سے صف لمحون تک پڑھے پھر قبر کی پائینتی کی طرف جائے اور امن السو سُول آخرتک پڑھے اور زبان سے کہے: اے میرے حضرت! فلال کام کے لیے درگاہِ الٰہی میں التجاو دُ عا کتا ہوں' آپ بھی دعا کریں۔

( كمالات عزيزي شاه عبدالعزيز اص ٢٨- ٨٨ سعيد كميني اوب منزل)

حضرت شاہ ولی اللہ کی وصنیت تو آپ پڑھآئے ہیں کہ ہماری سعادت ای میں ہے' حرمین کے آستانوں پراپنی عقیدت کی بیبٹانیاں جا کر جھکا ئیں۔

اصل بات تو مزارات پر حاضری' ان سے استمد او' اکتسابِ فیوض اور کشف قبور وغیرہ بے جن پر شاہ عبدالرحیم سے لے کرشاہ عبدالعزیز تک سارے بزرگ عامل ہیں اور اس قسم کے واقعات سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں' باتی رہا مزارات کومستقل حاجت روا سمجھنا تو کوئی مسلمان ایسانہیں جو اسے شرک نہ مجھتا ہو۔

ریجب سم ظریفی ہے کہ برصغیر کی اس نامور شخصیت کوہم اپنے اختلافات میں فیصلہ کن اور رہبر بنانے کے بجائے اُنٹااپنی مخصوص گروہ بندیوں میں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں اباشیہ شاہ صاحب کے فکر اور ان کی تعلیمات پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ کئ اکیڈیمیاں سرگرم ممل میں لیکن ایک صوفی و مرشد کی حیثیت سے یا خانقا ہی معمولات کے بارے میں ان کے طرز ممل پر ایک حرف تک نہیں لکھا گیا اور یہ سب پچھ دانت کیا گیا ہے۔ معنوب ساتھ جو سلوک روارکھا گیا ہے اس کی تصویر حضرت شاہ صاحب کی جامع تعلیمات وافکار کے ساتھ جو سلوک روارکھا گیا ہے اس کی تصویر کھی یوں ہے:

بر کیے ازظن خو دشدیارمن میں بجست اسرارمن میں بجست اسرارمن

میں یہاں پر جماعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام کا ایک اقتباس ''الرحیم'' نے نقل کرتا ہوں' آپ اسے پڑھئے اورغور فرمائے کہ شاہ صاحب کی شخصیت کو دیکھنے کے ہمارے پیانے کیا ہیں:

جماعت اہلحدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام میں بیا قتباس دینے کے بعدایک صاحب نے لکھا ہے۔۔۔۔شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف سے متعلق ہے'اس میں ایسامواد ملتا ہے جس سے ہریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔

(الرحيم جنوری۱۹۶۷ء شندرات مولاناغلام مصطفیٰ قاسی شاہ ولی الله اکیڈی کی حیدرآ باد سندھ) ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی کی جامع کمالات شخصیت کو ان کے سارے لٹریچڑ لیس منظرُ خاندانی روایات اور معمولات کے تناظر میں دیکھا جائے۔ حقیقت سے ہے کداس اعتبار ہے شاہ صاحب برصغیر کے مسلمان عوام کی اکثریت کے مستقل امام قرار پاتے ہیں'جنہیں فرقہ پرستانہ اورعلیجد گی پہندانہ تح یکوں ہے دُور کا بھی واسط نہیں ہے لیس علی اللّٰہ ہستنگر میں جمے سے متعلق میجھ ترجے سے متعلق

انفاس العارفين كےساتھ شروع ہے جو ہے اعتنائی برتی گئی ہے اس كا بتیجہ ہے كہ آج تک اس کا تر جمہ تو در کنار' اصل صحیح نسخہ بھی کہیں نہیں حیب سکا۔ ہماری معلو مات کے مطابق ا نفاس العارفین مطبع احدی' دہلی اور مطبع مجتبائی کی اشاعت ۳۵ یہ ۱۳۳ه ہے بعد کہیں ہے بھی نہیں چھپی ۔ گزشتہ سالوں میں ملتان ہے انفاس العارفین کا ایک نسخہ شائع ہوا' لیکن اس نے اغلاط اور ناقص چھیائی کی ایک مثال قائم کردی۔ ہمارے سامنے مطبع مجتبائی کے ۳۳۳ھ اور ۱۳۳۵ ھے دومختلف نسخے ہیں۔اگر جدان میں بھی طباعت کی بے شارغلطیاں موجود ہیں' تاہم یہ نسخے غنیمت ہیں'چونکہ انفاس العارفین قدیم طرزتحریر کے مطابق ایک مسلسل تحریر ہے' جس میں ذیلی عنوانات اور ابواب نہیں ہیں ۔اس مسلسل انداز تحریر میں شاہ صاحب کے اس علمی تبحر کا بھی بہت دخل ہے' جے مفتی عنایت احمد کا کوروی نے بحر زخّار ہے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ انفاس العارفین کا انداز بیان بہت جامع ہے'اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ چندعنوا نات میں اس کے موضوع سمیٹ لیے جائیں' تمام حکایات' علمی مسائل اور بزرگانِ کرام کے اقوال کے لیےعلیجد ہ علیجد ہ مناسب عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں۔اس سے کتاب کے مضامین دیکھنے میں آ سانی ہو گی۔تر جمہ حتی الامکان لفظی کرنے کی کوشش کی گئی ہے' تا ہم اُردو زبان و ادب کے روزمر سے اور محاورے کا بھی خیال رکھا گیا ہے' جہاں خالص علمی اصطلاحات ادر دقیق فنی پیچید گیوں ہے واسطہ پڑا ہے' وہاں اُردو زبان و ادب کی رعایت چھوڑ کرانہی کی زبان میں مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس بناء پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہاس ترجے میںمتن کی پوری پوری رعایت اور حفاظت کی گئی ہے' تاہم اگر اس میں کہیں غلطی واقع ہوگئی ہوتو وہ میری اپنی کمزوری ہے' شاہ صاحب کی شخصیت اس سے بلندو بالا ہے۔ آخر میں مئیں اینے فاضل دوست سیّد اسرار بخاری ایم۔اے کاشکریہادا کرنا ا پنا فرض سمجھتا ہوں' جن کا تعاون اس کتاب کی تھیل میں مجھے حاصل رہا۔ و ما تو فیقی الا باللّٰہ العظیم

(سیّد)محمد فاروق القادری شاه آبادشریف ٔ گڑھی اختیار خاں ٔ بہاد لپور ۲۵ شعبان ۱۳۹۳ھ



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيُمO الحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على خيرِ خلقهٖ و آلهٖ و اصحابهٖ اجمعين

حمد وصلوٰۃ کے بعد بیہ حقیقت اہل بصیرت سے مخفی نہیں کہ مشائخ کرام کی باتیں گویا طا کفیہالٰہی کی یا تبیں ہیں۔مشائخ صوفیاء کے احوال واقوال ٔ جوان کی کرامتوں اور استقامتوں یر مشتمل ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد ان کے ظاہری و باطنی علوم پر ہوتی ہے' نوآ موزوں کے لیے اشتیاق و ترغیب کا باعث بنتے ہیں اور پخته کاروں کے لیے نظام زندگی اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پراپنے آباؤ اجداد کے تاریخی آثار سننے سے اولاد واخلاف کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ کی اُمید ہوتی ہے۔ای وجہ سے بسااد قات حدودِ شریعت سے تجاوز کرنے والے اخلاف کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور عرقِ غیرت کے جوش سے چونک کر وہ کسی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں اور میا نہ روا خلاف ذکرِ اسلاف کی برکت ہے اپنی کو تاہیوں ہے آگاہ ہوجاتے ہیں' پھریہ آگاہی ان پر رجوع اور توبہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقیرِ حقیر ولی اللہ(اللہ اس کے گناہوں سے درگز ر فرمائے اور اے سلف صالحین میں شامل کرے )نے ارادہ کیا کہ اپنے والد بزرگوار وقدوہ العارفينُ زبدة الواصلينُ صاحب كرامات جزيلِه ومقاماتِ جليلهُ سيدنا ومولانا يشخ عبدالرحيم (الله ان ہے راضی ہواور انہیں راضی کرے) کے علمی ومجلسی فوائد میں ہے کچھے نفیس واقعات و حکایات اور نا در کرامات اور تصرّ فات جو که حضرت والد ما جداوران کے مشائح کرام سے ظہور بزیر ہوئیں' نیز طریقت وحقیقت کے رموز و نکات جو اِن بزرگوں کے سینوں کی زرخیز زمین نے بارانِ الہام سے اخذ وقبول کئے اور سالکانِ طریقت کی ہدایت کے لیے مجالسِ صحبت یا گوشہ ہائے خلوت میں جو مقامات وملفوظات ان کی زبانِ گو ہرفشاں سے وقوع پذریہوئے اور راقم الحروف کے حافظے نے حب استطاعت انہیں محفوظ و منضبط کیا' حیط تحریر میں

علاوہ ازیں اپنے بلندیا ہے جیابز ﷺ اہل ذوق ووجود کے پیشوا'ار بابِ معرفت وشہود

اغذيم

کے امام علقہ سلسلۂ عارفین 'رونقِ چشمِ کاملین خدائے بے نیاز کے ساتھ پیوستہ و وابستہ سیدنا و مولا نا ابوالرضا محمد فتدس سرۂ الامجد کے عرفان وحقائق میں سے جو چیزیں نقل صحیح کے ذریعے محصمعلوم ہوئیں' ان کی ترتیب و تالیف میں مشغول ہوں اور ان دواہم مقاصد سے فراغت کے بعد اُن ہزرگوں کے مخضر حالات بھی بیان کروں' جن کے ساتھ اس فقیر کو قرابت یا تلمذ کا قدر نے تعلق رہا ہے' ہوسکتا ہے کہ اہل زمانہ عام طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر ان ان فوائد ملمی اور مقالات روحانی نے نفع اندوز ہوں اور راقم الحروف کو اپنی نیک دُعاوُں میں یا در کھیں' اس کتاب کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کا نام انفاس العارفین تجویز کیا ہے۔ پہلے دو حصوں کو میں نے دوعلیحد ہ رسالوں کی شکل میں مرتب کیا ہے' ایک کا کیا ہے۔ پہلے دو حصوں کو میں نے دوعلیحد ہ رسالوں کی شکل میں مرتب کیا ہے' ایک کا مام'' ہوارق الولایة'' اور دوسرے رسالے کا نام''شوارق المعرفة' رکھا ہے' تمیسرا حصہ پانچ مقالات برمشمل ہے' جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

- (۱) الامداد في مآثر الاجداد (غاندان مصنف كحالات بمشتل)
- (۲) عطیة الصمدیه فی انفاس المحمدیه (مصنّف کے ننہا کی جد حضرت شیخ محمدیکھلتی رحمداللّٰد کے حالات میں)
- (۳) المنبذةُ الابسويسزيه في لطيفة العزيزيه (مصنّف كے جداعلیٰ مولانا شاہ عبدالعزيز وہلوی کے حالات میں)
- (۳) انسان العیس فسی مشائخ الحومین (مصنّف نے تربین شریفین میں جن مشاکُخ ےاستفادہ کیا'ان کا ذکرِ خیر )
  - (۵) الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف (مصتف كي خودنوشت)

فقیر خدا ہے وُعا کرتا ہے کہ ان مقامات سے اللہ اپنے نیک بندوں کوتسکین حاصل کرنے کی تو فیق بخشے۔ بے شک وہ سب سے قریب اور سب کی سُننے والا ہے۔ اللہ ہی میرے لیے کافی اور میر ابہترین ساتھی ہے۔ ہر نیکی کی تو فیق اور ہر بدی سے وُوری اس بُلند و بالا ذات ہی کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے۔



حصّه اوّل

جناب کرامت مآب قدوۃ العارفین زبرۃ الواصلین سیدناومولانا شخ عبدالرحیم کے پیندیدہ رُوحانی تصرفات نایاب واقعات اور رُوح پرور واردات قلبی کے بیان میں واردات قلبی کے بیان میں

تمام حمد و ثناءاس ذاتِ الله كے ليے ہے جس نے تحلیّات اور وار دات كے لطيفوں ہے اہل عرفان کے دلوں کومنؤر کیا اور ان کے سینوں کو بارانِ معرفت سے سیراب فر مایا اور عرفان کے نفیس نکتوں سے اور اساء وصفات کی باریکیوں ہے ان کووہ مقام عطافر مایا' جونہ کسی کی چیتم تصور میں آسکتا ہے اور نہ ہی دیدوشنید میں اور نہ ہی بجزان پختہ کارمر دانِ احرار کے اس مقام تک کسی کے قلب ونظر کی رسائی ہو علتی ہے۔اس لطف و کرم کی بناء پر ان مر دانِ خدا کو ہر سمت وہر جہت اور ہر حیثیت ہے گونا گوں انوار وتجلیّات اور برکا تِ ایز دی نے کھیر رکھا ہے اوران مقبولانِ خدا کی زبانیں وصول حق' سلوک طریقت کے نکات اور حکمت واسرار الٰہی کی باریکیاں' کلمات ربانی کے نا در حقائق بیان کرنے میں بول اُتھیں اور ان کے ہاتھوں وہ وہ آ ثار وکرامات اور خلاف عادت واقعات رُونما ہوئے'جن کےسبب انہیں عامیوں سےممتاز گردانا گیا' سو پاک ہےوہ ذات جو جسے جا ہےاور جو جا ہےعطا کر دے'نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تقذیر پھرسکتی ہے' تحیات اور حمد د ثناءاس کو زیبا ہے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہی معبودِ برحق ہے جس کا کوئی ساجھی نہیں اور میں اس بات کا بھی اقر ارکرتا ہوں کہ حضرت محم مصطفیٰ حیالیتہ اس کے عبد خاص اور رسول ہیں۔ یہی شبادت میری زندگی وموت کا سرمایہ ہے۔ازل سے ابد تک صلوٰۃ وسلام ہوں' اس نبی اقدس پڑان

کے آل واصحاب پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور بندگانِ خدا کے قائد' بعد ازیں فقیرولی اللہ عفی عنهٔ عرض پرداز ہے کہ یہ چند کلمات حضرت والد بزرگوار' قدوۃ العارفین' زبدۃ الواصلین' صاحب کرامات بریا مقامات جلیا۔ سیّدنا و مولانا شخ عبد الرحیم قدس سرۃ العزیز کی کرامات' وقائع اور احوال و اقوال پر مشتمل ہیں' جن کا نام میں نے'' بوارق الولایة'' رکھا ہے۔ اللہ می مخصے کا فی ہے' جو میرا بہترین ساتھی ہے' وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بدی سے بازر کھتا ہے۔ فرندہ کی جاوید

میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللّٰہ فر ماتے تھے کہ مجھے آغازِ کار میں (اپنے نانا) شخ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللّٰہ کے مزار مبارک کے ساتھ موانست و رغبت بیدا ہو گئی تھی' چنانچہ میں وہاں جاکران کے مزار کوم کزِ توجہ بنایا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر غیبت کا ایسا حال طاری ہوتا کہ مجھے سردی وگری کے احساس سے بھی بے نیاز کر دیتا تھا۔

ميراث ولايت

فرماتے تھے کہ شخر رفیع الدین رحمہ اللہ نے آخری وقت میں ایک دن اپنا تمام اٹات البیت جمع کیااور وارثوں میں تقسیم کردیا' اولا دمیں سے ہرایک کواس کے حسب ضرورت دیا۔ جب سب سے چھوٹی اولا د ( یعنی والد ؤ حضرت شنخ عبد الرحیم ) کی باری آئی تو انہیں مشائخ کرام کاشجرہ' خاندانی اوراداور فوائد طریقت پر مشتمل ایک چھوٹا سارسالہ عنایت فرمایا۔

شخ کی رفیقہ حیات نے کہا کہ یہ بچی غیر شادی شدہ ہے اسے تو جہیز اور اسباب خانہ چاہیے 'نہ کہ رسائل تھو ف فے رفایا: یہ رسائل جمیں مشاکئے ہے میراث میں ملے بین اس عفیفہ کے بطن ہے اس معنوی میراث کا مستحق ایک بچے پیدا ہوگا۔ ہم نے یہ روحانی میراث اس کے بطن ہے اس معنوی میراث کا مستحق ایک بچے پیدا ہوگا۔ ہم نے یہ روحانی میراث اس کے بطن ہے دی ہے۔ باتی رہے اسباب خانہ تو وہ خدا میتر کر دھے گا، ہمیں اس کا غم نہیں بہت عرسے بعد جب میں (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ ) پیدا ہوا اور ہوش سنجالا تو اللہ تعالیٰ نے بماری جدہ محتر مہ کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے وہ رسائل مجھے دے دیئے۔ کچھ دنوں بعد وہ کھو گئے 'اگر چہ بشارت کا لفظ مشتر کے تھا لیکن ان رسائل نے نفع اندوزی نے اس بشارت کی تفسیر اور مقصود بشارت کو متعین کر دیا کیونکہ حضرت مخد ومی اخوی شخ ابو الرضا رحمہ اللہ (حضرت مخدومی اخوی شخ ابو الرضا رحمہ اللہ (حضرت محدود بشارت کو متعین کر دیا کیونکہ حضرت مخدومی اخوی شخ ابو الرضا رحمہ اللہ (حضرت میں میں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ) اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ) اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد

الحلیم (حضرت شاہ عبدالرحیم کے چھوٹے بھائی ) ابھی تک متولد نہیں ہوئے تھے۔ سر تا رسعاوت آ تارسعاوت

فرماتے تھے کہ میرے خالوشخ عبدالحی رحمہ اللہ نہایت نیک مرد تھے جود نیا ہے روگردال اور طریقِ اسلاف پرگامزن تھے وہ اپنی اولاد کی تربیّت میں بہت کوشال رہے مگر اولادان سے متاثر نہ ہوسکی جس کے سبب وہ ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے مجھے دیکھا کہ میں نے باوجود کم عمر ہونے کے سُر سے پگڑی اُ تارکر گھٹے پر کھی ہوئی تھی اور تمام سنوں اور نوافل کی رعایت کے ساتھ وضوکر رہا تھا مجھے اس حالت میں دیکھ کران کا دل کھل اٹھا اور خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں نہ دیکھا تو خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں نہ دیکھا تو ڈراکہ شاید ہمارے اسلاف کا رُوحانی سلسلہ ہمارے بعد منقطع ہوجائے مگر ابھی معلوم ہوا کہ اس میراث کا حامل ہمارے خاندان میں موجود ہے 'جو اگر چہ سلسلہ فرزندان میں سے نہیں' گر رہے کیا کم ہے کہ دختر نیک اختر کے نسب سے تو ہے۔

کاتب الحروف (مصنف شاہ ولی الله رحمه الله) کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف کا روحانی دستوریہ چلا آ رہا تھا کہ ہرصدی میں طریقۂ چشتیہ کی نسبت کے حامل رہے ہیں اوراکثر و بیشتر ہر بانے والا آنے والے کی بشارت دیتارہا ہے اور بیقصہ ای طرح چلتا رہا ہے۔

شهباز قدس

فرمایا که میں نو یا دس برس کا تھا کہ سلسائہ نقش بند ہے ہے متعلق ایک بزرگ خواجہ ہاشم کے باری بخارا سے تشریف لائے اور ہمارے محلّہ میں قیام پذیر ہوئے۔ وہ مجھ پراکٹر توجہ فرماتے سخ ایک مرتبہ فرمانے کے کہ میں ایک درود جانتا ہوں' جس کے پڑھنے ہے آ دمی دولت مند ہو جاتا ہے۔ میرا دل اس وقت تمام تعلقات سے بیزار تھا۔ میں نے کہا:اللہ تعالی والد ماجد کے ذریعے میری ضروریات پوری کردیتا ہے۔ مزیدا حتیاج نہیں رکھتا نیس کر خاموش ہوگئے۔

ا غالبًا خواجہ ہاشم سے مراد حضرت شخ محمہ ہاشم کشمی رحمہ اللہ ہیں' جو حضرت مجد دصاحب رحمہ اللہ کے ظیفہ تھے۔ آپ نے برکات الاحمد بیا الباقیہ کے نام سے حضرت مجد ذان کے پیروم شداور خلفاء و صاحبزادگان کے حالات پر نہایت جامع اور مشدا کتاب کھی ہے۔ کشم بخارا کے علاقے میں ایک قصہ کانام ہے۔

چند دنوں بعد پر فرم مانے گے: مجھے بزرگوں سے ایک دعاملی ہے جے کوڑھی پر دَم کیا جائے تو کوڑھ فوراً کافور ہوجاتا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا ہے اور اگر کوئی کوڑھی نظر پڑا تو آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ یکھ دن بعد فرمایا کہ درود اور دُعا ہے ہماری غرض تنہیں شکار کرنا تھا 'کیونکہ تم اچھی استعدادر کھتے ہو' مگر معلوم ہوا کہ تم انتہا درجے کے بلند ہمت ہو۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ اشغال صوفیاء میں سے کسی شغل کو اپنا طمح نظر بناؤ۔ جس پر میں نے کہا بشر آ بھوں پر!اس پر انسجوں نے کہا بشر آ بھوں پر!اس پر انہوں نے بچھ شغل 'استکتاب' کی تلقین فرمائی' یعنی اسم ذات (اللہ) کولگا تارکی ختی یا کاغذ پر لکھتے رہنا چا ہے تا کہ کثر ہے نگاہ کے سبب قوت مخیلہ میں جاگزیں اور پیوست ہوجائے۔ یہ مشغلہ میں نے شروع کیا' جو مجھ پر حاوی ہوگیا۔ ان دنوں میں شرح عقائد اور حاشیہ خیالی مشغلہ میں نے شروع کیا' کہ حاشیہ ملاعبد انگیم کھوں۔ جب لکھنے لگا تو کم و بیش ایک کا پی

### تا ثير فيضانِ نبوّت

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ میں انداز آبارہ تیرہ برس کا تھا کہ حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بحتم سامنے دیکھا' انہوں نے ذکر اسم ذات کی تلقین فر مائی ۔ قوت نبوت کے سبب ان کی اس تلقین نے اس قدرتا ثیر دکھائی کہ اس عمر میں تحصیلِ علم کی مشغولیت اور قلب قوجہ کے باوجود برکات ذکر اس انداز میں ظہور پذیر ہوئیں کہ کامل اور قو کی الطلب طالبانِ حق ہے دیکھا'فر مایا: اے بیٹے! ارادت کا باتھ کی کے باتھ میں نہ دینا۔ یبال تک کہ حضرت خواجہ تھے قبول فر مائیں' اس کے بعد تھے اختیار ہے۔ یہ واقعہ میں نہ دینا۔ یبال تک کہ حضرت خواجہ تھے قبول فر مائیں' اس کے بعد تھے اختیار ہے۔ یہ واقعہ میں نے خواجہ خورد رحمہ اللہ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس کی تعبیر جا بی اور عرض کی کہ اس شہر کے اہل عرفان میں بجز آپ کے اور کوئی خواجہ کے لقب ہے مشہور نہیں۔ فر مانے گے: اس واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ شہیں خواجہ کا نئات علیہ افضل الصلوۃ وا یمن التھیات کی بیعت نصیب ہوگی اور اس فقیر کا مرتباس ہے کمتر ہے کہ شخ عبدالعزیز مجھے خواجہ سے تعبیر کریں۔

فقیر (مصنّف ) کوای طرح یا د ہے۔بعض احباب شیخ عبدالعزیز کی جگہ خواجہ نقشہند رحمہ

اللّه کاذکرکرتے ہیں۔واللّہ اعلم سیر ولای**ت** 

اس کے بعد میں ظہورتعبیر کا منتظرر ہا اور اکثر درود پڑھنے میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات درود پڑھ رہاتھا کہ ایک نورانی شبیہ جاند کی شکل میں ظاہر ہوئی حالانکہ اس رات جاند نمودارنہیں تھااور آ ہتے آ ہتہ بوری روئے زمین پر پھیلنا شروع ہوئی' اس کے بعدوہ میرے سراورجسم پروارد ہوئی' جب تک وہ نورانی شیہ میرے سر سے قدرے پُرے تھی تو میں ذوق و شوق میں سرمست ہور ہاتھا۔ جب عین سُر پر آئی تو ہے ہوش ہو گیا اور نظر بہ ظاہر میر اوجود غائب ہوگیا۔ واللہ اعلم' کیونکہ میرے والدنے مجھے بہت ڈھونڈا' مگرنہ پایا جس کے سبب ان یر اضطراب اور پریشانی حیصا گئی۔ اس غیاب اور گمشدگی کی حالت میں' میں نے آسان پر آ سان طے کرنا شروع کئے پہاں تک کدان سب کو یار کر گیا' حتیٰ کہ بارگاہ سیدالا نام علیہ الصلوٰ ۃ والسلام میں جا پہنچا' جہاں انہوں نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فر ما کرنفی وا ثبات کی تلقین فر مائی۔تھوڑی دہرِ بعد مجھےافاقہ ہوااورا پنی پہلی حالت میں آ گیا۔ چند دنوں بعد خواجہ خور درحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ ہے جو وعدہ کیا گیا تھا' وہ انجام یذیر ہو چکا ہے' اب میری اصلاح وتربیت کا کیا سامان ہو گا؟ فر مانے لگے کہ ظاہرا بھی ضرور کسی ہے بیعت کرنی جاہیے۔عرض کی:جی حاہتا ہے کہ آپ سے بیعت کراوں فرمانے لگے:تمہیں بہت ہی دوست رکھتا ہوں'نہیں جا ہتا کہ تمہیں اپنی بیعت میں لوں۔عرض کی: میں آپ کا مطاب نہیں سمجھ سکا کہ دوئی' بیعت نہ لینے کا سبب کیونکر ہوسکتی ہے؟ فر مایا: مطلب یہ ہے کہ میں بعض غیرشرعی اُمور کا مرتکب ہوں اورا تباع سنت میں قدر ےغفلت و کا ہلی کا روادار! کہیں ایبا نہ ہو کہ مجھ سے تعلق و ربط کی بناء ہرتمہارے قدم جاد ۂ شریعت سے ہٹ جا نمیں۔ ہاں! البت صحبت ومجلس میں آتے رہو' فیض و شخشش ہے کبھی در لیغ نہ کروں گا۔عرض کی ناتو پھر جس ہے فرمائیئے توشل کرلوں۔ فرمانے لگے: اگر چیخ آ دم کیبنوری رحمہ اللہ قدس سرہ کے خلفا ، میں ل سید آ دم بنوری حمینی رحمه الله آپ کا اسلی وطن قصبه مود و تفاا مگر بنور میں سکونت اختیار کر کی تھی ا سلوک کی ابتدائی تعلیم حاجی خصر ہے حاصل کی' بعدازاں حصرت مجد د صاحب کی خدمت میں آئے۔آپ ای محض تھے لیکن باطنی طریق پر قرآن مجید حفظ کر لیا( باتی حاشیہ ا گلے صفحہ پر )

ے کوئی مل جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ کیونکہ بیدلوگ اتباع شریعت مرکب دنیا ادر تہذیب نفس میں ایسا کمال رکھتے ہیں جو دوسروں کومتیر نہیں۔ عرض کی کہ ہمارے پڑوس میں ان کے خلفاء میں سے سیدعبداللہ رحمہ اللہ قیام پذیر ہیں۔ فرمایا : غنیمت ہیں۔ جلد ہی ان سے ربط پیدا کرنا چاہیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود اس کے کہ تنہائی 'غز لت نشینی اور کم آمیزی ان پرغالب تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی بیعت میں قبول فرمالیا۔ بیعت کے بعد میں حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ اور سیدعبد اللہ رحمہ اللہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور فیضِ صحبت حاصل کرتا رہا۔

### نفى واثبات اورسرو رِ كَا يَنات عَلِيَّةٍ

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ اسم ذات کے کاشغل جو میں نے حضرت ذکر یا علیہ السلام سے حاصل کیا تھا' مجھ پر غالب رہتا تھا اور میں اس سے بہت ہی گیف وسر ورحاصل کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں شغل نفی وا ثبات کی نہیں کرسکتا تھا۔ اگر بھی کرتا تو اس سے ذرا بھی لذت محسوس نہ ہوتی اور اس پر قادر نہ ہو سکنے کی بناء پر میں ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا۔ حضرت سیّد عبد اللہ قدس سرۂ سے اس کوتا ہی کا علاج دریا فت کیا۔ بار ہا توجہ فر مائی' مگر عقدہ حل نہ ہوا۔ ابقیہ حاشیہ شخص ابقد ) اور دیگر علوم بھی حاصل کئے۔ آپ کی خانقاہ میں ایک ہزار سے زائد طالبان معرفت ہروقت جمع رہتے تھے۔ ایک دنیا آپ سے فیض یاب ہوئی۔ ایک سو کے قریب نا مورخافا، میں ۔ خیر البلاد مدینہ طیبہ میں ۱۳ شوال ۱۳۵۳ھ میں انقال فر مایا' جنت ابقیع میں قبہ حضرت عثان بیں ۔ خیر البلاد مدینہ طیبہ میں ۱۳ شوال ۱۳۵۳ھ میں انقال فر مایا' جنت ابقیع میں قبہ حضرت عثان رہنی اللہ عند کے زیب مدفون ہیں۔

- ا اسم ذات کاشغل میہ ہے کہ اسم ذات (اللہ) کالطیفہ قلب میں دھیان رکھے جس کا مقام بائیں پتان کے نیچے ہے۔ بلالحاظ وفت وطہارت بال طہارت اولی ہے کیونکہ طاہر ومطہر کا ذکر مہارت سے ہونا جاہے۔
- ع شغل نفی وا ثبات وَم بند کرے اور لا کولطیف سر ی خفی اخفی تک۔ وبال سے اللہ اطیفہ روحی تک۔ وہال سے اللہ الله ۱ اور ہائے الله دل پر مارے ۔ ایک بی جس میں ایسی دفعہ دوسری بار محمد رسول الله ملائے ۔ اگرا کیس تک نہ پہنی سے تو جہال تک پہنچ جائے۔ یہی عدو کیس بارتمام وظیفہ

فرمانے لگے کہ جو چیزا نبیائے کرام علیم السلام کے انفائ طنبہ کی توجہ کے سبب استحکام حاصلی
کرے 'ہم اس میں تبدیلی نبیں لا سکتے۔ حضرت ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ
اور رجوع سیجئے' اس نقص و خامی کا علاج ان کی بارگاہ ہے ہوگا۔ چنانچہ میں نے آنجناب علیہ
الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں التجاکی' جس کے نتیجے میں شغل نفی واثبات مجھ پر غالب آیا
اور بہت ہی آسان ہوگیا۔ اس انداز پر کہ میں کم کن کے باوجود ایک ہی سانس میں دوسومرتبہ
یہ ذکر کرسکتا تھا۔ میں نے کسی طالب حق میں اس ذکر کے لیے ایسی جذب و کشش نہیں دیکھی'
باوجود اس بات کے کہ میں تحصیلِ علم میں مشغول تھا اور دوسرے موانعات بھی حائل میے' مجھے
باوجود اس بات کے کہ میں تحصیلِ علم میں مشغول تھا اور دوسرے موانعات بھی حائل میے' مجھے
نفی واثبات میں شر ورحاصل ہونے لگا۔

# حضرت خواجه حافظ ستيدعبدالله قدس سرهٔ

شوق علم و مدايت

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید عبد اللہ اصل میں تصبہ کھیڑی کے رہنے والے تھے جو بار ہہ کے نواح میں واقع ہے۔ ان کے والد نے کھیڑی وطن بنالیا تھا۔
کم سی بی میں ان کے والدین فوت ہو گئے تھے اور ان کے دل میں ای وقت ہے خہ اطلبی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جگہ جگہ اولیائے کرام کی تلاش کرتے رہ میں بہاں تک کہ ججاب کے ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچ جو علم قر اُت میں ید طولی رکھتے تھے اور صحرائے پہنجاب کی ایک مسجد میں اپنا وقت گزاررہ ہے تھے۔ لوگوں کے میں جول اور آمد ورفت سے بالکل فارغ البال مسجد میں اپنا وقت گزاررہ ہے تھے۔ لوگوں کے میں جول اور آمد ورفت سے بالکل فارغ البال اور انتہائی متوکل علی اللہ تھے۔ سیدصا حب ان کی خدمت میں رہ کرراد چق طلب کرنے گئ ان بزرگ نے سید ان بزرگ نے سید صاحب سے فرمایا کہ تمہاری تلقین و ہدایت ایک اور بزرگ سے وابست ہے جہاں تم ان شاء اللہ ضرور پہنچو گے۔ البتہ ہاں حفظ قر آن کی نعمت مجھ سے حاصل سیجئے۔ پنانچے سیدصا حب اس جنگل میں مدتوں تھم سے دور قر آن حفظ کیا ان بزرگ کے فیض جہائے میں مدتوں کے میں مدتوں کے میں وشیطان کی بھروں سے کنارہ نشی موسئے کے دور یوں سے کنارہ نشی موسئے کی دولوں سے کنارہ نشی میں مدتوں کے دنیا کے آداب سیکھاور نفس وشیطان کی بھروں سے کنارہ نشی کی اور اور این کے کو دیوں سے کنارہ نشی کا دور کو دیوں سے کنارہ نشی کی دولوں سے کنارہ نشی کی دولوں سے کنارہ نشی کو دیوں سے کنارہ نشی کی دولوں سے کا کی دولوں سے کو میں کی دولوں سے کو کی دولوں سے کو کی دولوں سے کو کی دولوں سے کا کر دولوں سے کا کر دولوں سے کا کر دولوں سے کو کی دولوں سے کا کر دولوں سے کو کی کو کر دولوں سے کو کی کر دولوں سے کو کی کر دولوں سے کو کر دولوں سے کو کر دولوں سے کا کر دولوں سے کو کر دولوں سے کو کر دولوں سے کو کر دولوں سے کر دولو

کے انداز حاصل کیے۔

# مجالسِ قرآن میں حضور ﷺ کی تشریف آوری

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک دن وہ بزرگ اور حضرت سیّد صاحب دونوں قر آن مجید کا دور کررے تھے کہ کچھلوگ عرب صورت 'سبزیوش' گروہ در گروہ ظاہر ہوئے۔ ان كاسر دارمسجد كے قريب كھڑا ہوكران قاريوں كى تلاوت سُننے لگا اوركہا:''بار ك اللَّه ا دیّت حَقَّ الْـقُرُ آن ''(الله برکت دے' تلاوت قر آن کاخوب حق ادا کیا) یہ کہہ کرواپس لیئے۔ ان بزرگ کی عادت تھی کہ تلاوت قرآن کے دفت آئکھوں کو نیند کی سی حالت میں ر کھتے تھے اور کسی طرف بھی توجہ نبیں کرتے تھے۔ جب زیر تلاوت سورت کو آخر تک پہنچایا تو سیدعبداللہ سے یو جیما کہ بیرکون لوگ تھے؟ جن کی ہیبت سے میرا دل کا نب اُٹھا' مَّلرعظمتِ قرآن کے سبب میں اپنی جگہ ہے اُٹھ نہ۔ کا۔ سیّد صاحب نے کہا: قبلہ! پیراس وضع کے لوگ تھے' جب ان کا سر دار پہنچا تو مجھ میں بیرطاقت نہ رہی کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھار ہوں' مجبوراً اٹھا اوران کی تعظیم بجالایا۔ یبی باتنیں ہور ہی تھیں کہ اسی وضع قطع کا ایک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا كه حضرت نبي اكرم علينية كل مجمع اصحاب ميں بيٹھے ہوئے اس جنگل كے رہنے والے حافظ کی تعریف وصفت فر مارہے تھے اور ساتھ ہی فر مارہے تھے کہ کل علی الصباح ہم أے و تکھنے جائیں گےاوراس کی قر اُت بھی سُنیں گے' کیا آپ تشریف لائے تھے یانہیں؟اگر آئے تھے تو کدھرکو گئے ۔ان دونوں بزرگوں نے جب بیہ بات سنی تو دائنیں بائنیں دوڑ ہے مگر کوئی نشان نہ پایا (اللہ ان دونوں کی قبروں پر رحمت کے پھول برسائے )۔

، راقم الحروف(شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کا گمان ہے کہ حضرت والد نے بیجھی فر مایا تھا کہ اس واقعہ کے بعد مدتوں اس جنگل ہے خوشبومہکتی رہی' جسے لوگ سونگھتے اورمحسوس کرتے

طالبانِ حق کے ادنیٰ مجاہدات

جب هفظ قرآن سے فراغت حاصل ہوئی تو اس بزرگ نے رُخصت عطافر مائی کہ جاؤ اور جہاں بھی کوئی صاحبِ ولایت ملے اس کی خدمت گزاری میں انتہائی کوشش کرو۔ یہ شیر کرتے ہوئے''سامانہ''میں شیخ ادر ایس سامانی رحمہ اللّٰد کی خدمت میں جا پہنچے۔ یہ بزرگ متوکل تھےاورلوگوں ہے ملنا جلنا ترک کر کے انتہائی مشکل حالات میں گزارہ کررے تھے۔ پیسلسلہ قادر بیا ہے منسلک تھے۔ پہلی سرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو شخ نے فر مایا کہ فقیر بہت سارے ہیں' کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔میرے پاس تو اس مُر دے <sup>لے</sup> کے سوا اور کوئی نہیں تھہرسکتا جوطعام' لباس اور تعلقات دنیوی ہے بالکل کٹ چکا ہواورحوائج ضرور پیہ کے بغیر میرے دروازے سے باہر قدم نہ رکھے۔حضرت حافظ عبداللہ نے ان تمام شرا نظ کو قبول کیااور ان کے سامنے راہ سلوک طے کرنا شروع کیا' بلکہ مردانہ دار اس اختیاری موت پر صابر اور رضامندر ہے۔ بیدد کیچکران پرحضرت شیخ نے اپنی توجہ بڑھا دی۔ ای اثناء میں شیخ کا بیٹا ان ے قرآن مجید حفظ کرنے لگا'جس کی بناء پرشنخ کی توجہ دُونی ہوگئی اورانہوں نے بھی شنخ کی خدمت ً لزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔حضرت حافظ سیّدعبد اللّٰد فر ماتے تھے ان دنوں میں نے اپنی عادت بنالی تھی کہ درویشوں کے لیے اشتنج کے ڈھلے پھر سے رگڑ کرصاف کیا کرتا تھا۔ایک روز ای حقیقت برغور کرنے ہےا ہے اندر کبرونخو ت اورخود ببندی کائر وریایا۔ شخ میری اس حالت پرمطلع ہوئے اور فر مایا کہ میرے چبرےاورجسم پرکوئی نشان یا تبدیلی دیکھتے ہو؟ عرض کی: ہاں ۔فر مایا: ابتدائے سلوک میں ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا تو ان کے لیے استنجوں کے ڈھیلوں کو اپنے چہرے اور بدن سے رگڑ کرصاف کیا کرتا تھا اور اس ہے مجھے ایک روحانی لڈ ت ملتی تھی۔ بیرزخموں کے نشانات اس کی یادگار ہیں۔ نیز حضرت عبد اللّٰہ رحمہ اللہ نے بیجھی فرمایا کہان دنوں میری عادت تھی کہ حضرت شیخ اور اُن کے اہل خانہ کے کپڑے ہر جمعرات کوندی کے کنارے لے جاتا تھااورا پنے ہاتھوں سے دھوتا تھا تا کہ نمازِ جمعہ صاف شتھرے کپڑوں سے پڑھ شکیل۔ایک بارا تفاق سے جمعرات کے دن میں فاقد سے تھا اور دستور کے مطابق کپڑے سریراُ ٹھا کرندی کے کنارے چلا گیا۔ آ دمیوں ہے ایک طرف ہوکر ل رہانیت اور ترک و نیا کی نیت ہے ایسا کرنا مذموم ہے مگر نفس کشی اور یوری توجہ ایک نقطے پر ت کے لیے یمل محمود ہے جیسا کہ آنخضرت علیہ نے بعثت سے پہلے غارحرا میں قیام فر مایا' ذ ات حقیقی کے عرفانِ خالص کی خاطر دنیاوی آلائشوں سے یکسوئی ہی کا پیمل ہے۔موتو اقبل ان تىمو تو ١. ياحضور علي كا ابن عمر رضى الله عنهما كوپيفر مانا كهايئة پكوابل قبور مين ﷺ (زندی)

کیڑے دھونے میں مشغول ہوگیا۔ جب سورج تیز ہوگیا' بھوک اور پیاس کی شدت نے نابہ پایا تو میں ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔ ناگاہ ایک برقع پوش میرے سر پر پہنچااور مجھے بیدار کیا' برقع میں سے گرم روئی نکال کر مجھے دی اور کہا؛ کیا تو نے نیمیں پڑھا:' و لا تسلقو ا بابدیکم السی التھ للک ہہ' (اپنی جانوں کو ہلاکت میں ند ڈالو) مجھے خوف لاحق ہوا کہ ہیں شیطان تو نہیں جو مجھے دھوکا دے رہا ہے؟ اس بناء پر میں نے روئی قبول ندگی' وہ بزرگ میرے اس اندیشے پر مطلع ہوئے فر مایا: اے فلاں! میر گمان مت کر۔ مید لفظ سنتے ہی مید خیال میرے دل سے دُور ہوگیا۔ میں نے روئی قبول ندگی' وہ بزرگ میرے اس سے دُور ہوگیا۔ میں نے روئی پیٹ بھر کرکھائی۔ دل میں خیال آیا کہ نہر کا پائی گرم ہے' کاش یہاں ٹھنڈا پائی ہوتا تا کہ سیر ہو کر بیتا۔ وہ اس کھنگے پر بھی مطلع ہوگئے اور برقع کے اندر سے مجھے پائی کا آبخورہ نکال کردیا' نہایت ٹھنڈا پائی تھا۔ میں نے جی بحر کر پیا اور پھر کپڑے دھو کر شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو نہی مجھے دیکھا' فرمانے گئے: سید! خضر (علیہ السلام) کے ہاتھ سے روئی لے لی؟ محمد یوں کوخفر کا حسان ہرگر نہیں اٹھانا چا ہے۔

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے: ایک مرتبہ حضرت خواجہ اور ایس سامانی رحمہ اللہ ججرے میں یا دِخدا میں مشخول تھے۔ ان کے اہل خانہ کی عادت تھی کہ ہرسال اسی ججرے میں جانوروں کے لیے گھائ بھوسا وغیرہ و فیرہ کیا کرتے تھے۔ اتفاق ہے اسی گھڑی اہل خانہ نے بُوریا۔ نے جُڑے میں گھائ ڈائنا شروع کی۔ انہیں ججرے میں شخ کی موجود گی کا کوئی علم نہ ہوسکا۔ فرخرت خضر علیہ السلام کے نسب و خاندان اور دیگر حالات کے بارے میں کوئی متند معلومات نہیں ہتیں۔ قرآن مجیدے اتفاض و خاندان اور دیگر حالات کے بارے میں کوئی متند معلومات نہیں ہتیں۔ قرآن مجیدے اتفاض در پتا چاتا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملاقات ہوئی تھی۔ جن کو علم لدنی حاصل تھا اور بیام علوم تشریعی سے جداگانہ تھا۔ حضرت خضر کے بارے میں آب حیات کا جوافسانہ لوگوں میں مشہور ہاں کی کوئی اصل نہیں ہند رہی ہیہ بات کہ وہ زندہ ہیں اور مشکل حالات میں مدد کرتے ہیں اگر چہ یہ بات براہ راست کتاب و سنت سے مستند طور پرتو تابت نہیں ہوئی گرا کڑ علیا، مشائخ 'صوفیا، اور اہل معرفت کے نزد یک سنت سے مستند طور پرتو تابت نہیں ہوئی 'گرا کڑ علیا، مشائخ 'صوفیا، اور اہل معرفت کے نزد یک ان کا زندہ ہونا مشفق علیہ ہے' چنا نچ حضرت خضر کی زیارت ' ملا قات مشکل معاملات میں ان کی وشکہ میں کہ ن کے قضے اس کھڑت سے زبان زوخاص و عام ہیں کہ ان کا شار اور انکار نہیں۔

نیز شیخ بھی اپی ہتی ہے اس قدر بے خبر اور محو تھے کہ انہیں اپنے اوپر گھاس پڑنے کا احساس سک ندرہا۔ چنانچے کجر سے کو گھاس سے بھر کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ پچھ دریہ بعد شیخ کی پوچھ گھ کی ۔ مجد میں بھی ڈھونڈا گیا' لیکن کہیں نہ ملے۔ آنے جانے والوں سے پوچھا گیا' پچھ معلوم نہ ہوا۔ مایوں ہو کر تلاش و تجسس بھی چھوڑ دی۔ چھ ماہ بعد جب چارہ ہاہر لانے کی ضرورت پڑی تو جمرے کا دروازہ کھلا اور گھاس ہاہر نکالنے لئے۔ ہالآخر ایک دن گھاس فضرورت پڑی تو جمرے کا دروازہ کھلا اور گھاس ہاہر نکالنے لئے۔ ہالآخر ایک دن گھاس منولات فی تعلیم کا ہو جو ہوگیا اور اس وقت شیخ کو پیچان لیا' یہ سن کرلوگوں کا جموم ہوگیا اور اس وقت شیخ کو پیچان لیا' یہ سن کرلوگوں کا جموم ہوگیا اور اس وقت شیخ کو پیچان لیا' یہ سن کرلوگوں کا جموم ہوگیا اور اس وقت شیخ کو پیچان لیا' یہ سن کرلوگوں کا جموم ہوگیا اور اس وقت شیخ کو پیچان لیا' یہ معلوم ہوا کہ نہ تو آئیس دراز کی مدت کا احساس رہا اور نہ بی ان کے جسم ہوا کہ نہ تو آئیس دراز کی مدت کا احساس رہا اور نہ بی ان کے جسم وال یہ نہ تو آئیس سے ہے۔ وجان پر پچھ نہ کھانے پینے سے کوئی اثر پڑا اور یہ واقعہ عجیب وغریب واقعات میں سے ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

مقام مجتزد رحمه اللدتعالي

سنے میں آیا ہے کہ جب شخ بزرگوار شخ احمد سر بندی رحمہ اللہ اے کہ جب شخ بزرگوار شخ احمد سر بندی رحمہ اللہ اللہ وف مجدد الف الن سما شوال اے وہ کو سر بند میں پیدا ہوئ ۔

آپ کے والد شاہ عبد الاحد فاروتی رحمہ اللہ بھی مشہور عالم اور بزرگ تھے۔ مجدد الف الن نے ستر ہ سال کی عمر میں تمام علوم وفنون اور حفظ قرآن سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ نے طریقۂ عالیہ قاوریہ میں حضرت شاہ سکندر رحمہ اللہ بیر ہ شاہ کمال کیسی رحمہ اللہ اور طریقہ فقتوبند یہ میں حضرت خواجہ باتی باللہ سے فلاف و اجازت حاصل کی احیائے سنت کے سلسط میں آپ نے بمثال خواجہ باتی باللہ سے فلاف و اجازت حاصل کی احیائے سنت کے سلسط میں آپ نے بمثال کارنا سے انجام دیئے۔ اکبر کے دین اللہی اور جہائگیر کے غیر اسلامی رحوم کے فلاف یہ مروخدا علی الا علمان ڈٹ گیا۔ ہمارے دینی الٹریچ میں آپ کے مکتوبات کا بہت اہم مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ ہم دور کے مسلمانوں کے لیے روثنی کا مینار ہے اور آپ کی ذات عالم اسلام کی مایہ نازشخصیات میں سے ایک ہے۔ آپ کے مرشد حضرت فواجہ باتی باللہ نے آپ کے متحقق فرمایا کہ شخ احمد وہ آ قب ہے جس میں ہم جسے کئی ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے متحقد مین صوفیاء کے نظریہ وحدۃ الوجود کے مقالے میں وحدت الشہود کا نظریہ میش کیا ہو بہت زیادہ مقولیت حاصل نہ کر سکا آپ کی وفات ۹۳۳ میں ہوئی۔ سر ہندشریف میں مزار مرجع فلائق ہے۔ مقبولیت حاصل نہ کر سکا آپ کی وفات ۹۳۳ میں ہوئی۔ سر ہندشریف میں مزار مرجع فلائق ہے۔ مقبولیت حاصل نہ کر سکا آپ کی وفات ۹۳۳ میں ہوئی۔ سر ہندشریف میں مزار مرجع فلائق ہے۔

عام ہوئے تو شیخ ادر لیں رحمہ اللہ نے ان کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اگر میں زمین کی طرف و کھتا ہوں تو زمین کونبیں پاتا اور اگر آسان کی طرف نگاہ اُٹھا تا ہوں تو آسان کو معدوم پاتا ہوں اور اسی طرح عرش و کری اور بہشت و دوزخ کو بھی موجود نہیں پاتا اور جب کسی کے سامنے جاتا ہوں تو اس کا وجود بھی نہیں پاتا ۔ یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی غیر موجود پاتا ہوں اور وجود تو تتا ہوں اور وجود تق سجانے و تتا اور جب کسی کے انتہا کو کوئی نہیں پا سکا۔ تمام مشارکخ بھی محض اور وجود تو تتا ہوں اور اس مقام ہے جس کی انتہا کو کوئی نہیں پا سکا۔ تمام مشارکخ بھی محض کی نہیں جا سکا۔ اگر آپ بھی اسی انتہا کو اپنا کمال سے ورای معلوم ہوئی کمال سے ورای معلوم ہوئی کمال سے ورای معلوم ہوئی ہے تو اس سے جمیں بھی مطلع سیجئے تا کہ ہم اور ہمارے ایک دوست جو اس مقام تک پہنچنے کی بہت خواہش رکھتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں۔ حضرت شیخ احمد سر ہمندی رحمہ اللہ نے جواب میں بہت خواہش رکھتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں۔ حضرت شیخ احمد سر ہمندی رحمہ اللہ نے جواب میں لکھا:

میرے مخدوم! بیاوراس قبیل کے دوسرے حالات تلوین قلب کے انتیجہ ہیں۔ مشاہدہ بتا تا ہے کہ ان حالات کا حامل مقاماتِ قلب میں ایک چوتھائی سے زیادہ طے نہیں کر سکا۔ ابھی اُسے تین جصے طے کرنے چاہئیں تا کہ معاملۂ قلب کو بتام و کمال طے کر کے سمجھ سکے۔ مقام قلب سے گزرنے کے بعد مقام روح آتا ہے۔ مقام روح سے سے آگے بڑھئے تو مقام سرکا دروازہ گھلتا ہے اور مقام سرکو طے سیجئے تو مقام خفی تک رسائی ہوتی ہے۔ تب جا کر کہیں مقام انھی کے اسرار ورموز کھلتے ہیں۔ ان چار حصوں کے علاوہ قلب پر کچھاور انرات بھی مرتم موتے ہیں جن کے احوال و کیفیات جُدا جُدا ہیں۔ ان تمام کو فردا فردا طے کرنا چاہیے ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات جُدا جُدا ہیں۔ ان تمام کو فردا فردا شرک کے ایک کہا ہوتی ہے۔ ان تمام کو فردا فردا سے کرنا چاہیے ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات جُدا جُدا ہیں۔ ان تمام کو فردا فردا سے کرنا چاہیے ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات جُدا جُدا ہیں۔ ان تمام کو فردا فردا سے کرنا چاہے۔ (آخر کمتوب تک)۔

یہ خط پڑھ کر شیخ ادر لیس رحمہ اللہ نے حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ کی خدمت اللہ کی خدمت فیات تلوین قلب راہ سلوک میں ابتدائی منازل کا نام ہے جہاں ابھی تک سالک صفات کے چکر میں پھنساہوا ہوتا ہے اور ذات تک اس کی رسائی نہیں ہوتی 'ان حالات کے تعدد کی وجہ سے قلب کوقر ار حاصل نہیں ہوتا'ای کیفیت کا نام تلوین ہے۔

ع مکتوب گرامی میں لطائف ستہ کی طرف اشارہ ہے جو بیہ ہیں:(۱) قلب(۲)روح (۳)نفس (۴)سر(۵)جفی(۲)اخفی۔ میں حاضری دینے اور ان کی عزیمتِ صحبت ہے فیض حاصل کرنے کا پختہ اراد ، کر لیا تھا' مگر بعض موانعات کے سبب ان کی بیتمنّا پوری نہ ہوسکی' یہاں تک کہ شیخ احمد سر ہندی کے ایام رُشد وہدایت پورے ہوگئے۔

کھے بعیرنہیں کہ یارِ دیگر سے مراد سیدعبداللہ شاہ ہوں ۔ فقیر (مصنف) کا خیال ہے کہ حضرت والد ماجد بیہ قضہ حضرت شیخ آ دم ہنوری رحمہاللہ کے سلسلے میں بیان فر مایا کرتے تھے۔ ولی کی وسعت نظر

حفرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شیخ ادر ایس رحمہ اللہ نے حفرت شیخ آ دم بوری کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ مجھے ہر چیز میں ایک خدا نظر آتا ہاور ہر درود یوارکواس ایک وُر کی تخلیات سے بھر پور پاتا ہوں۔ شیخ آ دم نے جواب میں لکھا کہ بابرکت اور عجیب حالت ب کین کاملین سلوک کے حالات سے موازنہ کیا جائے تو مجھے میہ کہنا پڑے گا کہ بھائی ایسی کوچۂ شک کے مالات سے موازنہ کیا جائے تو مجھے میہ کہنا پڑے گا کہ بھائی ایسی کوچۂ شکل سے گزرنے کا سوال نہیں کہ راوسلوک میں استے سٹ کررہ گئے ہو۔ یبال تو ایک شاہرا و عظیم کھلی ہوئی ہے جس پرتوسن فکر وخیال کو بڑھا چڑھا کر دوڑایا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھ کران پرشخ آ دم رحمہ اللہ کی ملاقات کا شوق غالب آیا 'گرقضائے اللی کہ وہ انہی دنوں بیارہ وکرر حمت خداوندی کے سائے میں چلے گئے۔ اور سید عبد اللہ ای واقع کی بناء پران کی وفات کے بعد خداوندی کے سائے میں چلے گئے۔ اور سید عبد اللہ ای واقع کی بناء پران کی وفات کے بعد حضرت شیخ آ دم رحمہ اللہ کی خدمت میں بہنچے۔

( نوٹ )معلوم نہیں کہ بیہ وہی پہلا قصہ ہے جوسہو ونسیان سے ذرا تبدیل ہو گیا یا کوئی دوسرا واقعہ ہے۔

حاصلِ کلام سیدعبداللهٔ شخ آ دم بنوری قدس سرهٔ کی خدمت میں پہنچ اوران کی صورت میں ایک عالی مقام متبع شریعت عاملِ عرفان بااثر شخ کو پالیا۔ان کی طرز زندگی اورطریق فقر کو پیند کرتے ہوئے اوہام وشکوک کی قوتوں کوشکست دے کر مدتوں ان کی صحبت میں مشحکم اور مقیم رہے۔ واضح رہے کہ سیدعبداللہ رحمہ اللہ کے چچایا چچازاد بھائی جن کا نام نامی سیدعبد الرحمٰن تھا نہایت خوش حال تھے اوران کا شار بڑے امراء میں ہوتا تھا 'گرساتھ جی دین داری میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت والد ماجدان کی دین داری کا بہت بی ذکر فر مایا کرتے میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت والد ماجدان کی دین داری کا بہت بی ذکر فر مایا کرتے سیر بھی شخ آ دم بنوری رحمہ اللہ کا مرید تھا۔اسی بنا، پر حصرت سیدعبداللہ تھے۔ یہ امیر نما درویش بھی شخ آ دم بنوری رحمہ اللہ کا مرید تھا۔اسی بنا، پر حصرت سیدعبداللہ

انقال شیخ کے بعد ہمیشہ سیدعبدالرحمٰن کی صحبت میں رہتے تھے اور آپس میں انتہائی محبت وانس رکھتے تھے۔ حضرت سیدعبداللہ عفیف و پاک دامن تھے۔ زندگی بھر شادی نہ کی ہے گئے ''کوشک نز' میں حضرت عبداللہ کی اقامت کا سب سے بڑا سبب سیدعبدالرحمٰن موصوف کی رفاقت تھی۔ شیخ آ دم کے تمام مکتوبات میں جو سیدعبداللہ کے نام لکھے جاتے رہے' سیدعبدالرحمٰن کا ذکر بھی متصلا ماتا ہے۔ شہادت کے طور پرشنخ آ دم رحمہاللہ تعالیٰ کے دو مکتوب بعینہ قال کئے جاتے ہیں' جو حافظ عبداللہ اور سیدعبدالرحمٰن کے نام صادر ہوئے۔

نامه ينخ

بسم الثدالرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على

خير خلقه محمّد و آله اجمعين الاكرمين.

الله تعالیٰ دینی اور دنیوی کاموں میں اپنی رضا کے مطابق جمعیتِ خاطر اور اطمینانِ قلب کی توفیق ارزانی کرے اور ہمارے دلوں کو خالص ومخلص رکھے۔

زال یا رد انوازم شکریت نے شکایت گرنگته دان عشقی خوش بشنوای حکایت

(اگرنکته دال عشق ہوتو مجھ ہے بیدُلطف انگیز بات سنو کہاس محبوب دلنواز کا ہر حالت میں شکر گزارر ہنا جا ہے۔کسی بھی عالم میں زبانِ شکایت نہ کھو لئے۔)

ہمارا بی فقیرانہ سلام نامہ ان برادرانِ معنوی تک بطریقِ انتہاہ مطالعہ سے گزرے کہ چل چلا و کا وقت ہے اورکل کا کام کل ہی کے ممل میں شار ہوگا۔اللہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور اس سے ہی راہِ راست اور رشد و ہدایت کی توفیق' اس کے حبیب' آل اطہار' اصحابِ کہار اور تابعین ذی وقار کے طفیل نصیب ہوتی ہے۔ ان سب پرصلوٰ قوسلام ہوں۔ یہاں کے تمام احباب کی طرف سے برادرانہ تسلیمات مطالعہ فرمائے۔

حضرت شیخ آ دم بنوری کا دوسرا مکتوب جو سیادت پناہ سید عماد' حافظ عبد اللّٰہ اور حافظ عبدالرحمٰن کے نام صادر ہوا۔

بسم الله الرحمَن الرّحيم الحمد لله رُب العالمين والصلوة على خير خلقه

#### محمدٍ وآلهِ اجمعين الاكرمين

بندگان اخی معنوی سیادت پناہ وتو فیق آ ٹارسید مماد و حافظ عبد الرحمٰن سلام نقیرانہ کے بعد مطالعہ فریا کیں کہ اس طرف کے حالات لائق حمد وشکر ہیں اور آپ بھائیوں کی سلامتی و استقامت اللہ سے مطلوب ہے۔ وہی ذات پاکنخلِ تمنا کو بار آ ورکر نے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آ نجناب کا ایک ایک گرامی نامہ جو اخلاص سے پُر تھا'' بار بہ' سے اور دوسرا عنایت نامہ محترم حافظین (حافظ عبد اللہ و حافظ عبد الرحمٰن) کا لکھا ہوا اکبر آ باد سے موصول ہوا۔ اللہ کا شمر واحسان ہے کہ آپ حضرات صحت وسلامتی سے ہیں اور فقیروں کی یاد سے بھی غافل نہیں۔ بہر حال اُمید وار ہوں کہ اس اخلاص کا نتیجہ سعادت دارین کی صورت میں نمود ار ہو گا (اللہ کے فضل واحسان سے )۔ اے بھائی! وقت ایک چاتیا دھارا ہے' گریہ و زاری اور صدقی ول سے دعاؤں میں سعی و کاوش دکھانا ضروری ہے' تا کہ حق سجانہ و تعالی بقیہ زندگی اس مدقی ول سے دعاؤں میں سعی و کاوش دکھانا ضروری ہے' تا کہ حق سجانہ و تعالی بقیہ زندگی اس دار فانی میں ضائع کرنے سے بچائے۔

نصفيهُ قلب

حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ سیرعبد اللہ رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ آ غاز کار میں جب میں شیخ آ دم رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا میرا قلب نسبتِ روحانی ہے بالکل خالی ہو گیا اور جمعیتِ خاطر میں فتور ظاہر ہونے لگا۔ میں پر بیٹان ہوا اور حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی ۔ فر مایا: پہلی نسبت سرکہ کا حکم رکھتی ہے اور جو جمعیتِ قلب ہماری صحبت میں یاؤ گے اس کی مثال گلاب کی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر بوتل میں سرکہ ہوا ور اس میں گلاب ڈالنے کا ارادہ کیا جائے تو سب سے پہلے بوتل کوخوب دھوکر صاف کیا جاتا ہے تا کہ سرکے کا ذرہ بحر بھی اثر باقی نہ رہے تب وہ بوتل گلاب کے قابل بنتی ہے۔

كلام رباني كي تا ثيروا عجاز

حضرت والدصاحب شیخ آ دم بنوری رحمه الله کی اولاد میں سے کسی بزرگ سے نقل فرماتے تھے کہ سید عبد الله صحبتِ شیخ آ دم کے دوران ایک دن کسی درخت کے نیچے پورے اطمینانِ قلب کے ساتھ آ نکھیں بند کئے تلاوت قر آ ن میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں بہت سی چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اور وہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شیخ کی بیعت کے سی چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اور وہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شیخ کی بیعت کے

مولا نا شخ عبدالرحيم \_\_\_\_\_

لیے آئے ہوئے تھے ذوق ساع سے وجد میں آگئے کسی نے حضرت شیخ آ دم رحمہ اللہ کواس صورتِ حال ہے مطلع کیا' آ پ تشریف لائے اور فر مایا کہ حافظ! اب بس کرو۔ حافظ نے آ نکھ کھولی'انکساری کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پُپ سادھ لی۔

· حضرت والدگرامی فرماتے تھے کہ سیّد صاحب جب بھی قر آن پڑھتے' مسجد میں کوئی شخص ایبا نه ہوتا جوان کی قر اُت سُن کر ذوقِ ساع ہے سُر نه دُھن رہا ہو۔ ایک مرتبہ داراشکوہ نے نُو قاری ان کے امتحان کے لیے بھیجے۔ ہرایک مختلف قواعد مثلاً وقف مر ، فخیم 'ترقیق' رملون وغيره ميں امتحان لينا حيا ہتا تھا اور حضرت حافظ ہے ان قواعد ميں قر أت كى استدعا كرر ہا تھا۔ سیرصاحب نے فرمایا:اگر دو رکوع سُننا جاہتے ہوتو ابھی سنائے دیتا ہوں اور اگر تھوڑا سا ا تظار کرلوتو نمازِ چاشت کے بعد دو یارے سُنا دوں گا۔ چنانچہ بیہ حضرات رُک گئے' مگر ان دو یاروں کی قراُت میں کوئی لائق بحث بات نہ یا سکے۔فراغت کے بعد حضرت حافظ نے فرمایا کہلوگ سات قر اُتوں کو اس طریق پر پڑھتے ہیں کہ ہرلفظ کومختلف طریق ہے تلفظ کرتے ہیں' مگر پیطریقہ میرے نز دیک کچھ وقعت نہیں رکھتا۔میرے خیال میں بہترین طریقہ ہے ہے کہ ایک بارطریقِ عاصم کوفی پر تلاوت کی جائے کہ دوسرے کسی کا طریقہ بھی اس قر اُت میں مخلوط نہ ہواور دوسری بارتمام قرآن کوابوعمرو کے طریق پر پڑھا جائے اور اس میں دوسروں کے طریق کو نہ ملایا جائے اور ای طریق پر ہاتی تمام قر اُتوں کی تکمیل کی جائے۔ یہ سُن کرمتحن قاری عاجز آ گئے۔

# كشف وكرامت تهين جُهد وإستقامت

حضرت دالد ماجد نے فرمایا کہ میں نے پینکتہ حضرت حافظ صاحب ہے گئی بارسُنا کہ ''کفش برسر کشف''( کشف و کرامت کے سَر پر جوتے ) یعنی صوفیاء کے نز دیک استقامت معتبر ہے نہ کہ کرامت۔ قبلہ والدصاحب فرماتے تھے کہ حضرت حافظ صاحب کا طریقہ نُحزلت و گمنای تفا۔لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ کوئی انہیں کسی خصوصیت ہے الگ نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اکثر بوڑھی یا بیوہ عورتوں کے درواز دں پر چکر لگایا کرتے تھے تا کہ انہیں پان'اناخ دغیره ضروریات خانگی بازارے لا کروے سیس۔بسااو قات ضعیف خاد ما کیں اپنے آ قاؤل کا سامان لینے آتیں تو حضرت حافظ صاحب ان کی پیہ خدمات اپنے ذیے لے کر منزل مقصودتک پہنچا آتے اور ساتھ ہی کہتے کہ آقاؤں ہے مت کہنا تا کہ وہ تہہیں ایذا، نہ و سے مت کہنا تا کہ وہ تہہیں ایذا، نہ و سے سکیں۔ الغرض باوجود اس گمنای اور انکساری کے شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ کے صحبت یافتگان جیسے شیخ عبداللہ کو ہائی جن کا لقب حاجی بہادر تھا' شیخ بایزید اور اس قسم کے دوسرے لوگ حضرت سید کی انتہائی تعظیم کرتے تھے۔

اہلِ ول سے پُروہ

مستنقبل بيني

والد ماجد نے فرمایا کہ سیدعبداللہ فرماتے تھے: جن دنوں شیخ آ دم بنوری رحمہ اللہ قدی مرہ نے جج بیت اللہ کاعزم مصمم کیا' میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرلیا۔ انہوں نے مجھے جانے سے روک دیا' روانہ ہونے لگے۔ میں نے عرض کی کہ اہل وعیال والے تو دولتِ ہمرا ہی سے مشرف ہورہ ہیں' فقیر جوغیر شادی شدہ ہاورکسی کے نان ونفقہ کا متحمل دولتِ ہمرا ہی سے مشرف ہورہ ہیں' فقیر جوغیر شادی شدہ ہاورکسی کے نان ونفقہ کا متحمل اسیدر حمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ آ پ آکٹر بر ہندر ہاکرتے تھے۔ ملاء نے اور نگ زیب عالمگیرر حمہ اللہ پرزور دیا کہ وہ سرمد شہیدر حمہ اللہ کو اس حرکت کی سزا دیں۔ جب بادشاہ نے سرمد

شہیدرحمداللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

ماراجمه اسباب پریشانی داد بعیبال رالباس عربانی داد

آنکس که ترا تاج جهانی داد پوشانیدلباس هرکراایسے دید بھی نہیں'اے کیوں محروم کیا جارہا ہے؟ فرمانے لگے کہ تمہارا کھیرانا حکمت پربمنی ہے' جوتہ ہیں بعد میں معلوم ہوجائے گی۔اب معلوم ہوا کہ وہ حکمت تمہاری تربیت سے عہدہ برآ ہونا تھا۔ ہونہار بروا

حضرت والد ما جد فرمایا کرتے تھے کہ سید عبد اللہ سُنایا کرتے تھے کہ جبتم (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ہم اپنے دل میں تمہارے لیے کشش محسوں کرتے تھے اور دُ عا کیا کرتے تھے :بار خدا! اس بچے کو زمر وُ اولیا، میں شریک کر اوراس کے کمالات میرے ہاتھوں پایئے تھیل کو پہنچا۔الحمد للہ! کہ میری دعا وُں کا اثر ظہور پذیر موا۔۔

### كرامت مكتب يا فيضان نظر

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت سیر عبداللہ مجھ ہے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے۔اگر میں خدمت کرنا چا ہتا تو کسی بہانے بازر کھنے کی کوشش کرتے۔ان کی اس روش ہے ایک رات میں خدمت کرنا چا ہتا تو کسی بہانے بازر کھنے کی کوشش کرتے۔ان کی اس روش ہے ایک را میں صوسہ پیدا ہوا۔ چنا نچہ اس خیال کے اظہار کی خاطر ان کے جمرے میں چلا گیا۔ گری کا وقت تھا، کیڑے بدن سے اُتار رکھے تھے۔ مجھے ویسے بی خوش آمدید کہا اور فرمایا: میرے جم کی میل گھر چ لو۔ میں انتہائی مشرت سے بدن کی میل صاف کرنے لگا، فرمایا: میں فرمایا: پُورے ہاتھ کو کیوں تکلیف دیتے ہوئیہ کام تو دو انگلیوں سے بھی ہوسکتا درمیان میں فرمایا: پُورے ہاتھ کو کیوں تکلیف دیتے ہوئیہ کام تو دو انگلیوں سے بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے دو انگلیوں سے میل صاف کرنے پر اکتفاء کی۔ پھر فرمایا: راو طریقت میں طالب سے خدمت لینے کی جوشر طرحی وہ میر سے ساتھ پیوست ہو کرتم نے پوری کر لی ہے۔ آئندہ کسی بھی ایسے اندیشے کودل میں راہ مت دو۔ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے صحبت طاہری و باطنی کے تمام حقوق تمہیں معاف کرد ہے ہیں۔

حضرت سید صاحب ایک بزرگ سے جوش آدم بنوری رحمہ اللہ کا صحبت یافتہ تھا (مصنف کے گمان میں یہ بزرگ سید صاحب کے مم محتر م یا ان کے کوئی م زاد بھائی تھے ) روایت کرتے تھے کہ سید علم اللہ مجھ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس دوران انہیں طریقت کا شوق بیدا ہواور شیخ آدم بنوری کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔ اکثر او تات حسول علم میں میں بیت تو کا۔ اکثر او تات حسول علم میں بھی حرج اور ناغہ ہونے لگا۔ اس بات پر میں نے انہیں بہت تو کا۔ اس اثناء میں میری

زبان سے نگلا:علم سے بے بہرہ عامی فقیروں ہے تہبیں کیا فائدہ حاصل ہو گا؟ بیئن کرسید علم اللّٰد کی حالت تبدیل ہوگئی اور کہنے لگے کہتم اورتم جیسے لوگ اگر ان کی صحبت میں آ 'نمیں تو ا ہے آ پ کو گو نگے اور جاہل مطلق سمجھنے لگیں۔ بیں بین کر بہت تلملایا اور بھڑک اُٹھا اور علم کلام کا ایک انتہائی مشکل ترین مسئلہ تلاش کر کے انہیں عاجز اور زیج کرنے کی نبیت ہے ان کے پاس پہنچ گیا۔ بہتء و تکریم سے پیش آئے میں نے اپنااشکال پیش کیا۔ پہلے تو فر مانے لگے: پیمسئلہ خالص علمی ہے اور فقیر عامی ہے ہاں البتہ تم عالم ہو۔ میں کیا جانوں! بیتو تم بی سے طل کرانا جا ہے۔ اسی طرح ٹال مٹول کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے یقین کر لیا کہ انہیں علم لدنی کا کوئی دعویٰ نہیں اور مشکل مسئلے میں ان کی بے مائیگی مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ یکدم ان کا چبرہ نمر نے ہو گیااور بلند آوازے فرمانے لگے کہ بیاابیا مسئلہ ہے کہ اگرمشرق ومغرب کے علماء جمع ہوں تو بھی حل نہ کرسکیں۔ باں! البت ہم اے حل کریں گئے بھر غیرمبہم' شگفتہ اور پُرتا ثیرتقر برشروع کی'جس سے اشکال رفع ہو گیا' آ پ نے ایسے معارف اور نکات بیان کیے' جن تک میرافہم وشعور نہیں پہنچ سکتا تھا اور اکثر با تبیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں اپنے آپ کوان کے آ کے طفل مکتب سمجھنے لگا۔ جب ان كى مجلس سے اٹھاتو خيال آيا كەان كى سچائى ظاہر ہو چكى ہے للبندا توبەكرلىنى جاہيے مگر جھوثى انا اورخواہشِ نفس نے ایپا جکڑ رکھا تھا کہ دو بارہ علم تفسیر کا ایک مشکل ترین مسئلہ ڈھونڈ ھے کران کے سامنے پیش کیا۔ای باربھی روزِ اوّل کی طرح تعظیم ہے پیش آئے اور شروع میں حد ہے زیادہ معذرت کرنے لگئے جس ہے مجھے شبہ گزرا کہ شاید اس مسئلے کے بیان ہے عاجز آ گئے ہیں' مگر یکدم پلٹا کھایا اورتقریر دلیذیر شروع کر دی۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا جس ہے متاثر ہوکر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیراست رواورمنصف مزاج ہیں'کیکن میر ے اندر کج روی اور خامی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کا امتحان اور آ زمائش لینے ہے تو ہے گی اور اپنی خطا وقصور کامعترِ ف ہوکر نیاز مندی دانکساری ہے ان کی مجلس میں پہنچا۔ اس بارکوئی توجہ نہ فر مائی' جو تیوں میں بیٹےا' تو بہ وزاری کا اظہار کرتا رہا۔ فر مانے گگے: تم تو صاحب علم ;و' سر کے بال کنپٹیوں سے نیچے کیوں حچوڑ رکھے ہیں؟ اور تہ بندئخنوں سے نیچے کیوں لٹک رہا ہے؟ تبام کوئلوایا 'سرمنڈ وادیااور تہد بندئخنوں ہے اویر کرایا اور بیعت میں قبول فرمایا۔

سُننے میں آیا ہے کہ شخ ابراہیم مراد آبادی طریقۂ چشتہ کے ایک نامور بزرگ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ طلب سلوک کے آغاز میں جب میں شخ آدم ہنوری رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا تو ان دوستوں میں سے ایک بزرگ نے میری سفارش کی کہ حضرت! بیخض صحیح معنوں میں طالب خدا ہے۔ ای وقت مجھ پرشخ نے الی نگاہ ڈالی کہ مجھ پرایک کیفیت طاری ہوگئ 'جو اب تک باتی ہے۔ چندروز وہاں تھم کرراہ سفر کی اور شخ محمد صادق قدس سرۂ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوگیا۔ وہاں سے بھی ہے انتہا رُوحانی نوائد حاصل کئے 'گرریاضت اور تصفیہ قلب کے بعد معلوم ہوا کہ میری جمعیت خاطر اور للہیت کا اصل سرمایہ شخ آدم کی وہی نگاہ کرم ہے۔ ریاضات اور مجاہدات نے اس میں رونق وصفا کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ سُننے میں آیا ہے کہ شخ بایز ید جو اللہ گو کے لقب سے مشہور سے مر وحقی اور بے طمع سے حالی خدا پر انتہا کی گھنے تھے۔ خلقِ خدا پر انتہا کی شفقت فرماتے سے اور ان کا یہ وصف شہرۂ آفاق تھا۔

نگاه شخ

فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے سلوک ہیں جب ہیں حضرت شیخ آ دم کی بارگاہ ہیں پہنچا تو دیکھا کہ تمام ارادت مندوں نے شیخ کے گھر کی خدمات اور کام کان کوآ پس میں بانٹ رکھا ہواد کوئی خدمت بھی باقی نہیں چھوڑی۔ پچھ مدت میں نے انتظار کیا تو دیکھا کہ جوارادت مند جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لانے پر مقرر ہے 'بہت ہی کمزوراور لاغر ہے۔ تیجے معنوں میں یہ خدمت سرانجام نہیں دے سکتا۔ میں چونکہ تنومند جوان تھا 'یہ گام میں نے اپنے ذے لے لیا۔ ہرروز دو ڈھیر اُٹھالاتا تھا' مگر ابھی تک یہ شرف حاصل نہ تھا کہ شیخ کی مجلس میں باریاب ہو سکوں۔ پچھ مدت کے بعد شیخ ایک نہر پڑسل کرنے تشریف لے گئے۔ ارادت مند بدن کی میل دُور کرنے اور مالش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا' ان میں دُور کرنے اور مالش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا' ان میں دور کے خدمت بہتر طور پر انجام دی' جس کی بناء پرشخ ای وقت میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بی نظام ہوگیا' ان ان متوجہ ہوئے۔ ایک بی نگاہ نے خدمت بہتر طور پر انجام دی' جس کی بناء پرشخ ای وقت میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بی نگاہ نے خدمت بہتر طور پر انجام کر دیا اور ای نہر میں ہو ہوگی ہو کہ کے میں ان کے موث ہوگیا کہ کیفیت سے بھوٹ ہو گیا۔ میرے بی جو کھی ہو کہ کھی ہو کھی ہو کہ ہو کھی ہو کہ کا کو نظاف کا صدقہ ہے جو حضرت بیں بھر بھی ہو گیا۔ میرے بی جو حضرت بین بھر بے ہوٹن ہو گیا۔ میرے بی جو کھی ہے 'یہائی نگاہ لطف کا صدقہ ہے جو حضرت بیں بھر بے ہوٹن ہو گیا۔ میرے بی جو حضرت بین بھر بے ہوٹن ہو گیا۔ میرے بی جو حضرت بھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کہ بھی ہے نوان فی اللے۔ اس النقات کی کیفیت سے بھی بھی ہو بھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کہ بھی ہیں بھی ہو کہ ہوٹن ہو کھی ہو کھی ہو کے کھی ہو کھی ہو کہ ہوٹن ہو کھی ہو کہ ہوٹن ہو کی کھی ہو کہی ہو کھی کھی ہو کھی ہو

شیخ نے دومرتبہ مجھ پرمبذول فرمائی۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شخ آ دم کی خدمت ہیں حاضر ہوکر توجہ طلب کی اولیا: وضوکر کے دور گعت پڑھ لے۔ بیس کرمیرے سامنے اس شخص نے منہ بنا کر کہا: نماز کا وضوتو حکم نبوی عظیم کے دور گعت پڑھ لے۔ بیس کرمیرے سامنے اس شخص نے منہ بنا کر کہا: نماز کا اس کی ہاد بی ہے درگز رفر ماتے ہوئے اُٹھ کر چلے گئے۔ ای وقت الہام ہوا کہ ہم نے تو ہم ہمیں اپنی مخلوق میں اس لیے رکھا ہے کی ہے ادبیوں سے درگز رکر و اور انہیں راہ ہدایت محمیمیں اپنی مخلوق میں اس لیے رکھا ہے کی ہے ادبیوں سے درگز رکر و اور انہیں راہ ہدایت دکھاؤے ہم نے آ کھاؤے ہم نے آئے اور دکھاؤے ہمیں اس پر شخ نے اس آ دمی کے پیچھے کسی کو بھیجا تا کہ اسے والیس لے آئے اور آ داب مجلس سلوک کے برعکس اس پر خاص توجہ فر ما ئیں۔ شخ کا قاصد اسے والیس لانے میں کا میاب نہ ہو سکا۔ شخ نے قاصد سے فر مایا کہ اس کے دونوں کا نوں میں اللہ کا اسم پڑھو۔ کا میاب نہ ہو سکا۔ شخ کی خدمت میں کیا نے لفظ اللہ سنتے ہی وہ ہے ہوش ہوگیا اور اسے مُر دے کی طرح اُٹھا کرشن کی خدمت میں

گردن نہ جھی جس کی شہنشاہ کے آ گے

حضرت والد ماجد نے حضرت شخ آ دم رحمہ اللہ کے رفقاء سے نقل کیا کہ جب شخ کی شہرت عام ہوگئی تو ان کی وُھوم شہنشاہ ہندشا ہجبان تک بھی جا پیچی ۔ شاہجبان نے اپ وزیر سمجداللہ خان اور ملا عبد الحکیم سیالکوئی کو بھیجا تا کہ شخ سے ل کر حقیقتِ حال کا پیتہ کریں ۔ دونوں شخ کی خدمت میں پنچے۔ شخ اس وقت مراقبے میں تھے۔ کافی دیر درواز سے پر بیٹھے رہے۔ جب شخ حالتِ مراقبہ ہا ہر نکلے تو دونوں ان کے جر سے میں واخل ہو گئے۔ شخ ان کی تعظیم جب شات حالت کے جر سے میں واخل ہو گئے۔ شخ ان کی تعظیم جب نیا نہ لائے 'بید دکھے کر دونوں ہزرگوں کا مزاج گڑ گیا۔ سعد اللہ خان نے کہا: میں تو اہل دنیا ہوں۔ مشارکخ کے نزویک مستحق تعظیم نہیں مگر مولانا عبد الحکیم سیالکوئی تو عالم دین ہیں' ان کی تعظیم ضروری ہے۔ شخ نے فرمایا: حدیث میں آتا ہے: ''المعلماء احتاء المدین ما لم انعظیم ضروری ہے۔ شخ نے فرمایا: حدیث میں آتا ہے: ''المعلماء احتاء المدین ما لم انعین زکو ہے کے بارے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ''ان الملہ ہو سے صدر اہی مانعین زکو ہے کے بارے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ''ان الملہ ہی کی ایک قشم ہے۔

يخالطوا الملوك فاذا خالطوهم فهم اللصوص ''(علاء محافظ دين بين جب تك كه با دشاہوں ہے دُ وررہیں' جب سلاطین کی بارگاہوں تک جا پہنچیں تو وہ علماء نہیں چور ہیں )۔ پھران دونوں نے یو چھا: آپ کانسب کیا ہے؟ فر مایا: سید ہوں' مگر چونکہ ہماری مائیس افغان قبائل ہے تعلق رکھتی ہیں'اس لیے عوام کی زبان پر افغان مشہور ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ ہم نے سُنا ہے کہ آ ب علم لدنی رکھتے ہیں؟ فر مایا: ہاں اور اس نعمت پراللّٰہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ بیسُن کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہجہان ہے جا کر کہا کہ بیدایک عامی اور متکبر فقیر ہے' جو لمے چوڑے دعوے کرتا ہے۔اصل میں افغان ہے مگر سید کہلاتا ہے۔ باوجود اس کے پٹھان اس کے بے حدمعتقد ہیں' لہذا اے چھیڑنے ہے خوف ہے کہ نہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ پیہ سُن كرشا جبهان بكڑ گيا۔ قاصد كے ہاتھ شيخ كوكہلا بھيجا كه آپ حج كو چلے جائيں۔ شيخ انتها كَي عجلت میں عازم مکہ ہو گئے ۔ جب سورت میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جا کم سورت آپ کا ارادت مند ہے۔ شخ نے کہا:تمہارے ذئے بیرخدمت ہے کہ جمیں جلد تر جہاز میں سوار کرا دو۔ جب سوار ہوئے تو با دشاہ کا حکم پہنچا کہ اس فقیر کوجلد واپس لوٹا بیئے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس درولیش کا باہر جانا میرے ملک کے لیے زوال کا باعث ہوگا۔ حاکم سورت نے معذرت لکھی کہ ثناہی حکم پہنچنے سے پہلے حضرت شیخ جہاز پرسوار ہو گئے' بہت ہی جلد بادشاہ قید ہوا۔ادھریشنج کی وفات مدینه منورہ میں واقع ہوئی اور جنت البقیع میں قبہُ حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کے قریب مدفون ہوئے ۔ (اللّٰہ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے۔) حسدسد راہ ہے

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ طالب نامی ایک درولیش حضرت سیدعبداللہ قدس مرہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ روتا اور بائے ہائے کا نعرہ لگا تا رہتا تھا۔ حضرت سید نے اس سے ہمیشہ روتا وہ بائے ہائے کا نعرہ لگا تا رہتا تھا۔ حضرت سید نے اس سے ہمیشہ روتے رہنے کا سبب بع چھا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیعزیز صحولِ علم میں مشغول رہتا ہے اور میں فارغ البال اور یکسو ہوں 'گر پھر بھی اس پر مجھ سے خصولِ علم میں مشغول رہتا ہے اور میں فارغ البال اور یکسو ہوں 'گر پھر بھی اس پر مجھ سے زیادہ روحانی عقدے اور میں اسرار آ شکارا ہوتے جارہے ہیں۔ فرمانے لگے: اس فکر واندیشے میں منت پڑو میہ عظائے الہی ہے۔ ہرایک کوالگ الگ حوصلہ وہمت تفویض ہوئی ہے 'گر وہ پھر بھی روتا رہا۔ حضرت سیّد نے فرمایا: تیری اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر۔

چنانچاس نے دائی سفر اختیار کیا۔ بھی بھے دیکھنے کے لیے آجایا کرتا تھا اور کہا کرتا کہ حضرت سیدصاحب کے مند سے جو بات نکل گئ اس کا بیا ترہے کہ فر میں مجھے ہمیشہ جمعیت خاطر اور انبساط حاصل رہتا ہے کیکن ایک جگہ قیام میں تنگی و خمگینی 'بھی بھی وہ مغلوب الحال ہوجا تا۔ ایسی حالت میں ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گھس گیا' انہوں نے بکڑ کرا سے تکلیف دی اور قید کر ڈ الا۔ جس قدر بھی اس کی قید اور تکلیف بڑھتی رہی' اس کے گھر یکو نقصان میں اضافہ ہوتا رہا' اس کا بیٹا مرگیا' گھوڑ النگڑ ا ہو گیا' دوسرا بیٹا بیار پڑ گیا۔ بیہ حالت دکھے کہ وہ سخت نادم ہوا' تو بہ کی اور پھر میرے ساتھ نیاز مندانہ سلوک شروع کیا۔

بمزارخوای آمد

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ جن دنوں اور نگ زیب اکبر آباد میں تھا' میں میر زاہر ہروی محتسب لشكرے كچھاسباق يؤهتا تھا۔اى تقريب كے بہانے ميں اپنے والدك بمراہ ا كبرآ بادآ گيا۔سيدعبدالله بھی سيدعبدالرحمٰن کی رفاقت كےسبب و ہاں موجود نتھے وہاں انہيں ایک عارضہ ہو گیا اور رحمتِ حق سے واصل ہوئے۔انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستان میں دفن کرنا تا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں بھی اس دن شدید بیارتھا۔ جنازے کے ساتھ جانے کی سکت نہیں تھی۔ جب میں تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جوان کے جناز ہ و دفن میں موجود تھا' زیارت و برکت کے لیے ان کے مزار مبارک کی طرف چل پڑا۔ بیدان کی آخری وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی کا فی غوروفکر کے باوجودان کی قبر نہ پہچان سکے۔ آخرا ندازے ہے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا' میں وہاں بیٹھ کر قر آن پڑھنے لگا۔ میری پشت کی طرف ہے سیّد صاحب نے آ واز دی کہ فقیر کی قبر ادھر ہے کیکن جو کچھ شروع کر چکے ہو'اے وہاں ہی تمام کر لواوراس کا ثواب ای قبر والے کو بخشو۔ جلدی مت کرو' جو کچھ پڑھ رہے ہوا ہے انجام تک پہنچاؤ۔ بین کرمیں نے ساتھی ہے کہا:اچھی طرح غور کرو۔سیّدصاحب کی قبرو ہی ہے جدھرتم نے اشارہ کیا ہے یا میری پیٹھ کے چیچھے ہے؟ تھوڑی دیرسوچ کر کہنے لگا: میں غلطی پر تھا۔ حضرت سیّدرحمه اللّٰه کی قبرتمهاری پیچھے ہے۔ میں اسی سمت ہو کر جیٹھا اور قر آن پڑھنا شروع کیا۔ای اثناء میں دل گرفتہ اور ممکین ہونے کے سبب اکثر مقامات پر قواعدِ قر اُت کی رعایت نہ کر سکا۔ قبر میں ہے آ واز آئی کہ فلال فلال جگہ پر تسابل سے کام لیا ہے۔ قر اُت کے معاملے میں جزم واحتیاط کی ضرورت ہے لیے

# تذكره حضرت خواجه خور درحمه الله فرزندخواجه محمر باقی بالله د ہلوی رحمة الله علیه

## شيوهُ اہل نظر

والد ماجد فرماتے تھے کہ رسائل جِغار (شرح عقائدے پہلے کے رسائل) ہے لے کر شیس شرح عقائد و حاشیہ خیالی تک جملہ متداول کتب میں نے مخدوی اخوی ابوالرضا مجدے پڑھیس اور دوسری کتب میر زازاہد ہروی سے ایک دن شرح عقائد و حاشیہ خیالی کے درس کے دوران میرے دل میں ایک اعتراض اٹھا۔ مخدومی ابوالرضا جواب میں گویا ہوئے۔ اس مناظر سے نے طول پکڑا اور معاملہ رنج و غصے تک جا پہنچا۔ میں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی۔ پچھ عرصہ بعد ایک دن ہم دونوں خواجہ خورد کی خدمت میں پہنچ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیالی کو ایک دن ہم دونوں خواجہ خورد کی خدمت میں پہنچ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیالی کو کے اس سے سائے موٹی اور بزرگان دین کے تصرفات کے بارہ میں حضرت شاہ ولی انڈ دہلوی رحمہ اللہ کا عقیدہ داشح ہوجا تا ہے۔

- ع حضرت مجدد الف ٹائی رحمہ اللہ کے پیرومرشد حضرت خواجہ محمد باتی باللہ رحمہ اللہ کا بل میں اے 8 ھیں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد قاضی عبد السلام رحمہ اللہ بھی جلیل القدر عالم اور بزرگ تھے۔ آپ نے اس دور کے مشہور فاضل مولا نا حلوائی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو آپ او لیے المشر بستھے۔ آپ کی باطنی تربیت براہ راست سرگار رسالت مآب علی اللہ اورخواجہ بہاء الدین رحمہ اللہ کی روحانیت سے ہوئی کیکن ظاہر آپ نے ماوراء لنہ اور ہندوستان کے بینکڑوں مشائخ ہے کہ وطریقت نیش کیا۔ آخر میں حضرت خواجگی المکنکی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ شریعت وطریقت کے ماہتاب تھے۔ اکتالیس سال کی عمر میں ۲۵ جمادی الثانی ۱۰ ادھ کو وفات پائی۔ مزار مبارک و بلی میں زیارت گاہ خلائق ہے۔
- سے خواجہ خورد رحمہ اللہ کا اصل نام خواجہ عبد اللہ ہے۔ آپ خواجہ محمد باتی کے فرزندِ ارجمند اور طاہری و باطنی علوم کے جامع والدگرامی کے نقشِ قدم پر کاربند تھے۔

کہاں تک پہنچایا ہے؟ عرض کی: عرصہ ہوا کہ ترک کر دی ہے' فر مایا: کیا سبب ہوا؟ عرض کی: نماز' روزے کے ضروری احکام معلوم ہو چکے ہیں'اس سے زیادہ کچھ میسرنہیں ہوسکتا' مگر آپ نے حقیقت معلوم کرنے میں مبالغے سے کام لیا' بالآخر بات ظاہر ہوگئی۔ تا کید سے فرمانے لگئے مجھ سے پڑھ لیا کرو۔ صبح سوریے کتاب لے کرخدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے درس دینا شروع کیااورمیرے سابقہ اعتراض کو بہت ہی پسند کیا اور قوتِ استدلال کوسراہا' دوسرے اور تیسرے روز بھی سلسلہ یونہی چلتا رہا' چوتھے دن فرمایا کہ تمہارے جدِ بزرگوار شیخ رفیع الدین نے بھی مجھے تین دن ہے زیا دہ سبق نہیں پڑھایا تھا۔لہذا میں بھی تین اسباق ہے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھریوں حکایت شروع کر دی کہ آغازِ جوانی میں مَیں حسن پرتی شعار رکھتا تھا۔ ﷺ رفع الدین کا ایک صاحبز اوہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھنے کے ارا دے ہے گیااور شرح لمعات بھی ساتھ لیتا گیا تا کہلوگ مجھیں کہ مسائل تصوف کی تحقیق کے لیے آیا ہے کیونکہ حضرت شیخ رفیع الدین مشکل مسائل کےحل کرنے کےسلسلے میں شہر کے اندراینی مثال آپ تھے۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو ہمارے خواجہ (حضرت باقی باللہ رحمہ الله) ہے توسل کے سبب میرے ساتھ انتہائی مہربانی سے پیش آئے اور تعظیم بجالائے۔ جب میں نے سبق شروع کیا توسّر سّری طور پر دو جار چیزیں بیان فر مائیں اور زیادہ محقیق نہ فر مائی۔ ای وقت اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ای صاحبزادے کو بلا کر فر مایا کہ خواجہ کی خدمت میں رہو۔ بیہ دیکھ کر میں شرمندہ اور نادم ہوا' مگر چونکہ ایام شاب تھے۔ دوسرے روز بھی اسی نبیت اور اراوے سے جا پہنچا اور پھر بھی وہی سلوک ہوا۔ تیسرے روز مجھ پر انتہائی ندامت غالب ہوئی۔ میں نے تو بہ کی اور خلوص نیت کے ساتھ پہنچا۔ اخلاص کی تلقین فر مائی اور پہلے ہے بھی زیادہ التفات دکھایا اور اس روز نکاتِ تصوّ ف پرخوب زوردار محقیقی تقریر فر مائی اور اس لڑ کے کی طرف کوئی توجہ نہ کی' جب سبق سے فارغ ہوئے تو فر مایا:اگرتمہاری غرض اس فن کی شخفیق ہے ہے تو مجھے تھم دیجئے کہ ہرروز قیام گاہ پر حاضر ہوتا رہوں کیونکہ آپ كايہاں تشريف لانا ميرے ليے ہے ادبی كے مترادف ہے۔ ميں نے عرض كى: مجھے آپ آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ کی تکلیف فر مائی کے لیے میں تیارنہیں۔لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کام کوموقو ف رکھنا جا ہے ہیں۔ مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے فر مایا کہ

دراصل ایک اور سبب ہے۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجد فیروز شاہ میں لے آئے اور ایک متعین مقام پر لے جاکر کہنے گئے کہ تمہیں تھو ف کی ہر مشکل کتاب کا مطالعہ اس جگہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی مسئلہ طل نہ ہوتو میرا فرمہ رہا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو میں وہاں جا کر مطالعہ کرتا اور وہ حل ہوجا تا۔ اگر ایک بالشت بھی اس جگہ ہے اوھراُدھر ہوجا تا تا تو دوسر ہے مقامات کی طرح وہاں کوئی خاص فیض حاصل نہ ہوتا۔ جب خواجہ خواجہ خورد رحمہ اللہ یہ قصہ بیان کر چکے تو میں نے عرض کی کہ تین اسباق پراکتفاء کرنا بھی شایدا تی کرامت سے مقید تھا۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تھر فرمائیں تو کیا ہی بہتر ہو۔ فرمائے گئے :

کرامت سے مقید تھا۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تھر ف فرمائیں تو کیا ہی بہتر ہو۔ فرمائے گئے :
فلاں نالاگق نے میرا راستہ روک رکھا ہے۔ والد ماجہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکوتو بھے بناؤ کہ مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکوتو ہو گئے کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکا ہوں۔ اگر چہ میں نے مکمل درس و تحصیل علوم میر زاز اہد میں اوّل سے پڑھ رہا ہوں اور آخر ہے درس دے رہا ہوں ۔ میں اوّل سے پڑھ رہا ہوں اور آخر ہے درس دے رہا ہوں ۔

#### دست به کار

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ خواجہ خور در حمداللّٰدا ہے انگو ٹھے ہے ہمیشہ انگلیوں پرکوئی چیز لکھتے رہے' یہاں تک کہ اسباق اور باتوں کے در میاں بھی' ایک دن میں ان سے پوچھ بیٹےا' فر مانے گئے: یہ ایک عمل ہے جسے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں' گرتیرے سوایہ بات آج تک کسی نے نہیں پوچھی۔ آغازِ حال میں مجھے شغلِ استکتاب سے لگاؤر ہاہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی گاہے گاہے یہ عادت پوری کرلیا کرتا ہوں۔

#### نسبت وارادت كااحترام

فرمایا: ایک دن خواجہ خورد رحمہ اللہ اپنے اصحاب و احباب میں بیٹے ہوئے تھے۔ خود پنگ پرتشریف فرما تھے باتی لوگ چٹائی پر۔اس موقع پر میں بھی خدمت میں جا پہنچا۔ حد سے زیادہ تعظیم و تکریم فرمائی ۔ خود بینگ کی پائٹتی کو ہو بیٹے اور مجھے صدرنشین بنایا۔ ہر چند میں نے معذرت جا بی مگرنہ مانے ۔ اس معاملے میں اہل مجلس کے چبرے متغیر ہوگئے۔ ان کے فرزند خواجہ رحمت اللہ کھڑ ہے ہو کرعرض کرنے گئے کہ مجلس میں ان سے بھی زیادہ معمر اور لائقِ تعظیم

لوگ بیٹھے ہیں۔ آخران میں کیا خصوصیت ہے؟ جو آپ اس قدرانکساری سے پیش آرہ ہیں۔ فرمایا: میں بیاس لیے کررہا ہوں کہتم سلوک کا مشاہدہ کرسکواور میری طرح ان سے پیش آتے رہو۔ جب میں ان کے جدمادری حضرت شیخ رفیع الدین کے دولت خانے پر حاضری دیتا تھا تو وہ میرے ساتھ ای طرح سلوک فرماتے تھے حالانکہ وہ میرے استاذ تھے اور میں نے ابن سے فیوض حاصل کئے تھے۔ جب شیخ رفیع الدین ہمارے پیشواخواجہ محمد باقی قدس سرہ کی خدمت میں آئے تھے تو قریب قریب وہ بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اگر چہ شیخ رفیع الدین حضرت خواجہ کے خلفاء میں سے تھے گرچونکہ ابتدائے سلوک میں حضرت شیخ رفیع الدین حضرت خواجہ کے خلفاء میں بڑھی تھیں اور فوائد ملمی حاصل کیے تھے لہذا ہمیں مقطب العالم کی خدمت میں رہ کر چھے کتا ہیں پڑھی تھیں اور فوائد علمی حاصل کیے تھے لہذا ہمیں بھی بہی سلوک روار کھنا جا ہے۔

ثمرة اخلاص

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا'جس کے سبب وہ درس دینے کے قابل نہ رہے۔ اپنے گھر والوں سے بوچھا: کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! بچوں میں سے کسی بچے کے لیے تھوڑ اسا طعام پکایا ہے' فر مایا: اس میں سے تھوڑ اسا لے آؤ۔ چنانچہ پیالی میں بہت ہی تھوڑ اطعام لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: آپ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: آپ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: دوبارہ اشارہ کیا۔ ہم چلے گئے اور ہم تینوں نے مل کر کھایا' یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پیالی میں پھر بھی کچھ نے کہ اور ہم تینوں نے مل کر کھایا' یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پیالی میں پھر بھی کچھ نے کہا ہو بچے کے لیے بھیج دیا گیا۔

ہوجس کی فقیری میں بوئے اسداللّٰہی

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ ایک شیخ خواجہ خوردر حمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عض کی کہ بادشاہ مجھے کسی مہم پر بھیج رہا ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسباب جنگ سے خالی ہوں۔ جانے سے انکار بھی نہیں کرسکتا۔ آپ توجہ فر مائے کہ بیہ مصیبت ٹل جائے۔ خوش طبعی کے طور پر فر مایا: کچھ نفتدی پیش کرو' تا کہ ہمارا دل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ انفا قااس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوستوں سے بھی اسے کچھ نہ مل سکا' کمر سے انکا ہوا

خجر گردی رکھ کردس روپے حضرت کی خدمت میں پیش گئے۔ آپ نے میعاد مقر رفر مادی اور فر مایا کہ فلال دن جنگ کر و۔ دہمن کی کشرت اور دوستوں کی قلّت سے خوف مَت کھاؤ۔ اپنی جگہ پر مستحکم رہواور پھر مجھے فر مایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے تو مجھے خبر کرنا 'جب وہ وقت آیا ' میں نے یا د دہانی کرائی 'حجر ہے میں اسلے بیٹھ گئے اور مجھے درواز ہے پر بٹھا دیا تا کہ کوئی شخص خلل انداز ندہو۔ پچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فر مایا کہ دہمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور محمل انداز ندہو۔ پچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فر مایا کہ دہمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور محمل انداز ندہو۔ پچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فر مایا کہ دہمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور نہیں اور نہ بی اپنی جگہ ہے اگر اے ہم بھی ای حالت میں وہاں پہنچ گئے۔ الحمد للہ! فتح گئے ساتھ بھی اور نہ تی ماندہ نگر نے شکست کوئیست جانا۔ کائی فیسب ہوئی۔ دہمن کافی تعداد میں قبل ہوئے اور باقی ماندہ شکر نے شکست کوئیست جانا۔ کائی عرصے بعداس عزیز کاعریضہ پہنچا 'جس میں بی قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بطور غرصے بعداس عزیز کاعریضہ پہنچا 'جس میں بی قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بطور نذر انداس نے بہت سامال بھیجا 'گر آپ نے قبول نہ فر مایا۔

ولايت كى عقابى نگاه

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ محلّہ'' کوشک نز' کے ایک آ دی نے حضرت خواجہ خورد کی خدمت میں التماس کیا کہ توجہ فرمایئے تا کہ حصول علم سے جلد فراغت نصیب ہو۔ فرمایا: ہم جواب دیں گے۔ جب گھر واپس آ ئے تو ایک آ دی کے ہاتھ اس کور قعہ بجوایا' جس میں لکھا کہ'' کل ان شاء اللہ تمام علوم سے فارغ ہو جاؤ گئ'۔ بیمڑ دہ سُن کر وہ متعجب ہوا اور دوسری صبح بغیر کسی خاہری سبب کے سوتے میں ہی جان جان آ فریں کے بیر دکر دی۔

کی نے حضرت والد ماجد سے سوال کیا: لوگوں میں بیا فواہ پھیلی ہوئی ہے کہ خواجہ خورہ رحمہ اللہ شراب خوری کے مرتکب ہوئے تھے بید کیا قصہ ہے؟ فر مایا: کم من میں حضرت خواجہ کو کئی انتہائی جا نکاہ مرض لاحق ہوا۔ طبیبان شہر نے بالا تفاق علاج کے لیے شراب تجویز کی۔ علاء نے بھی نزاکتِ حال کے پیشِ نظر جوا زکا فتوی دیا، مگر خواجہ خور درحمہ اللہ ان تمام رعا یتوں کے باوجود شراب کے استعال پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر خواجہ حسام الدین نے اس بارے میں انتہائی اصرار و مبالغہ سے کام لے کر انہیں بطور دوا شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ شراب پینے کا قصہ اس قدر ہے مگر جاہلوں نے خواجہ رحمہ اللہ پر تہمتوں کے طومار با ندھے اور ان کے اس فعل کو غلط رنگ چڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے سیجے مفہوم کو نہ سیجھنے کی وجہ سے کے اس فعل کو غلط رنگ چڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے سیجے مفہوم کو نہ سیجھنے کی وجہ سے

انہوں نے اس فعل کوشر عی کوتا ہی برمحمول کیا۔ فقر کی بے نیازی

فر مایا: ایک دن جمهن یارخال لباسِ فاخرہ زیبِ تن کر کے حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت کے گھر میں کوئی فرش (قالین وغیرہ) نہیں تھا۔ لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہمن یارخان بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ جاضرین میں ہے کوئی شخص اُٹھا اور خواجہ کے کان میں کہا کہ یہ بہمن یارخال ہے۔ اس کی تعظیم کرنی جا ہے۔ حضرت خواجہ نے بلند آ واز سے فر مایا: اگر یار ہے تو محتاج تعظیم نہیں اور اگر غیر ہے تو لائق تعظیم نہیں۔ یہ نکتہ من کر بہمن یارخان بہت محظوظ ہوا۔ (یہ قصہ مختصر کیا گیا ہے)

بزرگوں کی ٹوردی

حضرت والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ خواجہ کے خدام میں سے ایک نے شراب یی رکھی تھی' میں اس سے جھگڑ پڑا۔ بات پریشان خاطری تک جائینجی ۔ میں نے عزم کرلیا کہ دوبارہ ادھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ دو تین روز بعد خواجہ خور درحمہ اللہ بنفسِ نفیس تشریف لائے اور میرے دروازے پر آ کرکسی بڑھیا ہے میرا پتة معلوم کیا۔ اس نے کہا: نیند میں ہے؟ فرمایا: جب بیدار ہوں تو انہیں کہدرینا کہ خور دخمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور مسجد حبوط میں سویا ہوا ہے۔ ذرا اس کی بھی خبر رکھ لینا۔ میں جب بیدار ہوا' بڑھیانے مجھے اطلاع دی۔ جلد ہی اس مسجد میں پہنچا۔حضرت خواجہ اپنی دستار سر کے نیچے رکھ کر بے تکلف سورے تھے۔ جب ظہر کی اذ ان ہوئی تو بیدار ہوئے اور میرے ساتھ بڑے لطف وکرم سے پیش آئے اور دیر تک خیرو عافیت یو چھتے رہے۔حضرت والد فر مایا کرتے تھے کہ خواجہ خورد اور خواجہ کلال دونوں کم بن تھے کہ حضرت خواجه محمد باقی رحمه الله وفات یا گئے۔ جب بید دونوں صاحبز ادے سِن بلوغ کو پہنچے تو حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور بہت دن وہاں مقیم رہے۔خواجہ کلال کے حالات تو معلوم نہیں ہوسکے البتہ خواجہ خورد نے حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ سے طریقة لے خواجہ کلاں کا اصل نام حضرت خواجہ عبید اللہ ہے۔ آپ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے بڑے فرزنداور خواجہ خورو' خواجہ عبد اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ جید عالم' متقی' پر ہیز گار اور اپنے اسلاف کے طریق برگامزن تھے۔

نقشبند بید میں فیض حاصل کیا اور اجازت بیعت بھی پائی۔ وہاں ہے آکر خواجہ حسام الدین اور شخ اللہ داد (خلفائے خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ ) ہے بھی رشد و ہدایت اور فیوض روحانی میں کمال حاصل کیا۔ واضح ہو کہ خواجہ حسام الدین آغاز عمر میں امراء کے زُمرے میں شار ہوتے ہو اور ان کے والد اپنے وقت کے امیر الامراء تھے۔ جب یہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچا در جذب طریقہ نے ان میں تا خیر دکھائی اور انہوں نے سب پچھڑک کردیا۔ مصب میں پہنچا در جذب طریقہ نے ان میں تا خیر دکھائی اور انہوں نے سب پچھڑک کردیا۔ رضا کارانہ طور پر تمام امور دنیوی ہے ہاتھ ہے گئے لیا۔ جب ان کے اقرباء نے انہیں فقیرانہ وضع میں و کیجنا پہند نہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ قرار دے دیا اور بر سریا مام گندگی کے ڈھیر پر میٹھ کراپنے کیڑوں کو اس سے آلودہ کیا۔ یہ دکھ کرعزیز واقربانے ان سے ہاتھ دھولئے۔ حضرت خواجہ محمد باتی باللہ رحمہ اللہ کی اولا دُان کے مریدین ان کے طریق تصو ف اور اشغال و اور ادکے بارے میں جس قدر رعایت و کشش ان دو بزرگوں (خواجہ حسام الدین وخواجہ اللہ داد) کے دل میں پائی جاتی تھی کسی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئی۔ طریق نقش بند ہے کی انفر اویت

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار آغازِ جوانی میں حضرت خواجہ خور درحمہ الله دعوتِ

ا سلسلة عالیہ نقشبند یہ گی اہم خصوصیت یا نبعت دائی حضور و آگاہی ہے 'جس کے ساتھ غیبت کا کوئی تعلق نہیں ' حضرت خواجہ عبد الخالق عجد دانی رحمہ اللہ نے ان آٹھ اصطلاحات پر طریقہ کی بنیاد قائم کی ہے: (۱) ہوش درؤم یعنی ہر دم ہشیار کی اور ہر سانس پر سیجس کہ غافل ہوں یا ذاکر (۲) نظر برقد م اس سے مرادیہ ہے کہ چلتے پھر تے 'ادھرادھ ندد کھے بلکہ نظر کو پریشانی ہے ، پچانے کے لیے قدم پر ہی جمائے رکھ (۳) سفر دروطن بشری صفات خسیسہ سے ملکوتی صفات فاضلہ کی طرف نقل کرتا ہی جمائے رکھ (۳) سفر دروطن بشری میں رہ کر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہے (۵) یاد کر و سرشد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے 'اس کی تکرار کرتا رہے (۲) بازگشت ذکر کے اندر مناجات کر دمرشد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے 'اس کی تکرار کرتا رہے (۲) بازگشت ذکر کے اندر مناجات کر حادر مناجات کے بعد ذکر اس طرح مکز رسے گرر (۷) نگاہ داشت 'خطرات نفس اور وساوس کر سے اور مناجات کے بعد ذکر اس طرح مکز رسے گرر (۷) نگاہ داشت 'خطرات نفس اور وساوس خاطر کے دُور کرنے کا نام ہو کر کی جائے ۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے یہ تین اصطلاحیں اور زیادہ کی تخیلات سے خالی ہو کر کی جائے ۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے یہ تین اصطلاحیں اور زیادہ کی بین وقو ف ز مانی 'وقو ف عددی۔

اساء ک شغل میں مشغول سے کہ جات نے مزاحت کی میباں تک کہ خواجہ کے جسم میں حلول کر گئے جس سے خواجہ ہے ہوش ہو کر مردے کی طرح گر پڑے۔ خواجہ حسام الدین اتفاق سے وہاں پہنچے۔ کچھ دیران پر توجہ ڈائی خدا کے فضل سے افاقہ ہو گیا۔ شنخ اللہ داد پہلے دوسرے سلاسل سے بہرہ یاب ہوئے اور بہت سے ہم عصر بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ جب خواجہ محمد باقی کی بارگاہ میں آئے تو پچھلے تمام وفتر معرفت کو بالکل لیسٹ کررکھ دیا اور خواجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خانقاہ کی تمام خدمات اپنے ذمے لے لیس۔خواہ خاام کا انتظام خواہ باطنی خدمت یعنی طالبانِ حق کی مزاج پُری دریافت حال اوران پر پوری توجہ دینا ہو۔ بیخو دی اور استغراق کی کیفیت جونسب نقشبند سے کا حاصل تجھی جاتی ہے۔ شخ اللہ وادمیں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کے 'وہ ہر وقت اس سے پُرکیف دادمیں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کے 'وہ ہر وقت اس سے پُرکیف

واضح ہو کہ حضرت والد ماجد طریقہ نقش بندیہ کی مختلف شاخوں میں سے حضرت خواجہ محمد باتی رحمہ اللہ کی شاخ کو اس قدر پبند کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں ہے کسی کے ساتھ ایسی رغبت نہ تھی۔ آپ کی تمام تعلیم وتربیت اور ارشاد و مدایت اس شعبے کے ذریعے تھیل کو پہنچی ہے۔ مہدایت اس شعبے کے ذریعے تعمیل کو پہنچی ہے۔

شخ تا جسنبھلی رحمہ اللہ جوخواجہ محمد باقی باللہ کے اوّلین ظفاء میں سے ہیں اور آخر عمر میں مکہ معظمہ میں اقامت اختیار فر ماکر وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی رفعتِ شان کا عالم یہ ہے کہ اس فقیر نے آخری دَور کے مشائع ہند میں سے کوئی شخص ایسانہیں دیکھا۔ جس کے ساتھ اہل مکہ شخ سنبھلی رحمہ اللہ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہوں اور شخ تاج سے زیادہ اس کی کرامات و کمالات بیان کرتے ہوں۔ چنانچہ شخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ نے سلسائہ نقشبندیہ کی اس محبوب ترین شاخ بیمی شعبہ باقویہ کے اشغال وعقائد کے بارے میں مستقل ایک رسالہ کھا' جو افراط و تفریط سے پاک اور واضح باتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت والد ماجد نے فاری زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے' جے جا بجا عبارات و اقوال سلف پر مزین کیا گیا ہے۔ اس فقیر (ولی اللہ) نے حضرت والد کی خدمت میں بیدونوں رسالے مطالعہ سے گزارے اور اس

#### بچھنبیں سب بچھ ہے یارو پھھائیں سب بچھ ہے یارو

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ خواجہ خورد رحمہ اللہ کی طرز بود و باش گمنا می اور غولت نشینی سے عبارت تھی۔ ایک بزرگ عالم جن سے ہمارے شہر کے اکثر لوگ استفادہ کیا کرتے تھے اور کرتے تھے اور جن کا نام نامی محمرصالح تھا۔ وہ معجد فیروزشاہ میں درس دیا کرتے تھے اور حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ نے تاکید فر مادی تھی کہ مصرت خواجہ خورد رحمہ اللہ نے تاکید فر مادی تھی کہ میرے ساتھ اپنی نسبت بھی ظاہر نہ کرنا اور صحبت بھی خلوت میں اختیار کرتے رہنا۔ چنا نچہ میہ بمیشہ برگانوں کی طرح رہتے تھے۔ جب مولا نامحہ صالح رحمہ اللہ اپنے وطن پنجاب کو جانے بمیشہ برگانوں کی طرح رہتے تھے۔ جب مولا نامحہ صالح رحمہ اللہ اپنے وطن پنجاب کو جانے فر مایا: اگر مجبور اُبتانا پڑے تو کیا جواب دوں؟ فر مایا: اگر مجبور اُبتانا پڑے تو میرانام لے دیناور نہ اظہار سے احتر از کرنا۔

# طريقة نقشبنديه ميںعرس كااہتمام

حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ بھی بھار حضرت خواجہ محمد باتی باللہ کا عرس بھی کیا کرتے سے ۔ حضرت والد ما جد فرمایا کرتے سے کہ ہم نے بار ہاد یکھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حضرت والد ما جد فرمایا کرتے سے کہ دہرا آ کر کہہ رہا ہے : حضور! گوشت میرے ذے ۔ کہتا ہے کہ حضرت چاول میرے ذے دوسرا آ کر کہہ رہا ہے : حضور! گوشت میرے ذے ۔ ایک اور حاضر ہوکر کہتا ہے کہ فلال قوال کو میں لا رہا ہوں اور ای طرح دوسرے انتظامات بھی ہوجاتے ۔ حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ اس دور ان کوئی تکلف نہیں برشنے ہتھے ۔

# نسبتِ نبوی کااحترام

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خوردر حمداللہ نے آخری عمر میں مجھے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ محمد باقی رحمداللہ کے روضۂ اقدس میں جوتے اتار نے کی جگہ میں وفن کرنا اور حضرت خواجہ محمد باقی رحمداللہ کے روضۂ اقدس میں جوتے اتار نے کی جگہ میں وفن کرنا اور حضرت خواجہ بزرگ کی نسبب روحانی براہِ راست ذات نبوی عظیم ہونے کی رعایت سے مجھے مقبرے میں وفن نہ کرنا۔ میں مقامِ نعلین میں وفن ہونے کے لائق ہوں۔ میں نے عرض کی: آپ کی تدفیمن کا کام تو دوسروں کے شر دہوگا۔ مجھے اس پر کیاا ختیار؟ فرمایا: میری وصیت ان کو پہنچا دینا۔ حضرت خواجہ خوردر حمداللہ کی وفات کے بعد میں نے آپ کی میری وصیت درناء سے بیان کی مگران کے کان پر جوں تک ندرینگی۔

# تذكره خليفه ابوالقاسم اكبرآ بادي قدس سرة صوفياء كاذوق علمي

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جب اکبرآ باد میں حضرت سیدعبد اللهُ رحمہ اللهُ اللهُ کو پیارے ہوئے تو میں بہت رنجیدہ اور ملول ہوا اور کسی ایسے بزرگ کی طلب محسوں ہوئی' جس کی صحبت سے پچھ بیض پاسکوں۔ای نواح میں کسی نے حضرت خلیفہ ابوالقاسم کا اس سلسلے میں ذكرِ خيركيا۔ چنانچه میں اس مخص كى معيت میں حضرت خليفه كى مجلسِ گرامى میں پہنچا۔ جب پہلی بار حاضر ہوا تو حضرت خلیفہ اپنے گھر کی تغمیر میں مشغول تھے اور معمار کو ہدایات وے رے تھے۔ای دوران پیشعرآپ کی زبانِ مبارک پرآیا

'' جے ذوق و وجدان ہے ذرّہ بھرنعت بھی حاصل ہے وہ کا ئنات کے ہر ذرّے کو لائقِ

میں نے ادنیٰ تصرّ ف کے ساتھ اس شعر کو بوں وُ ہرایا کہ ېر کرا ذرته هېو د يو د پېش ېر ذرته در جود بود

'' جسے شہود باری تعالیٰ کی نعمت کا ذرا سا عرفان حاصل ہو'وہ ذرّاتِ عالم کومبحود تصوّ ر

فرمانے لگے: میں نے کثرت سے صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے جن میں لفظ وجود رقم ہے۔عرض کی :فقیر نے بھی صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں لفظ شہود پایا ہے۔فر مانے لگے: معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے بھی بہرہ ورہو۔عرض کی:اگر را وحق میں بیعلم ضرر رساں ہوتو اس ہے تو یہ کرلوں \_فر مایا :علم ہر مخص کے لیے نقصان دہ ہیں اور نہ ہی ہر مخص کے لیے نافع ہے اور پھر

علم را بردل زٌنی یارے بود علم را برتن زَنَّی مارے بود ''اگرعکم پرورشِ جسم وتن کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ سانپ کی مانند ہے اور اگر حصول علم کا مقصدار تقائے رُوح ہوتو وہ رفیقِ راہ ثابت ہوتا ہے'' عرض کیا گہ آپ کاضمیرِ مُصَفَا ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ بندا دریافت طلب امریہ ہے کہ میراعلم میرے لیے نافع ہے یا نقصان دہ؟ یہاں پہنچ کرمجلس ختم ہوگئی اور جواب میں کچھ بھی نہ فر مایا۔ دوسرے دن دل میں آیا کہ کل تعمیرِ مکان میں مشغول تھے۔ بات ادھوری رہ گئی اور زیادہ تحقیق بیان نہ کر سکے لہٰذا آج پھران کی خدمت میں جانا چاہیے۔ جب میں پہنچا تو خندہ پیشانی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا: کل میں تغیر میں مشغول تھا۔ بات نامکمل بیشانی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا: کل میں تغیر میں مشغول تھا۔ بات نامکمل رہ گئی۔ اب کہئے کہ اختلاف نے نیخ کی وجہ سے لفظ شہود والے نسخے کی صورت میں آپ مصرعہ کا کیا معنیٰ لیس گے۔ عرض کی: جس کسی کو بھی پہلے ذیر آتِ عالم میں حضرت حق تعالیٰ کا شہود حاصل ہوگا' وہ لامحالہ ہر ذیر ہے کو مجدہ کرے گا۔

لیکن لفظ وجود کی صورت میں جوعبارت ہے مرتبہ جمع سے مشاہدہ کرنے والا ذات باری میں متغرق ہوگا 'لہذاوہ قید بجود سے فارغ ہوگا۔ فر مانے گئے: بعض صحیح نسخوں میں لفظ وجود بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں آ پ اس کی کیا تاویل کریں گے؟ عرض کیا: اس صورت میں مناسب ہوگا کہ لفظ وجود وجدان کے معنوں میں لیا جائے گا جو کہ شہود کے قریب المعنی ہے۔ اس بات سے انہیں ہوئے آشنائی آئی اور طبع مبارک پرشگفتگی چھا گئی۔ اس روز کی مجلس بڑی خوشگوار رہی۔ اس کے بعد میں مسلسل ان کی خدمت میں جاتا رہا اور وہ مجھ پر النفات فرماتے رہے بہاں تک کہ بچھ قدیم لوگ مجھ سے حسد کرنے گئے۔ احوالی خلیفہ

واضح ہو کہ خلیفہ ابوالقاسم ملاعمر کے داماد سے جنہوں نے شرح ملاً پر حاشیہ لکھا اور اپنے زمانے کے معتبر علاء میں شار ہوتے سے ۔ ملاعم حصرت میر ابوالعکلی (بانی سلسلۂ ابوالعلائیہ) کی خدمت میں بھی رہ چکے ہے۔ نیز ملاولی محمد کے شاگر دِرشید سے جواپنے زمانے کے اکابر میں سے سے اور حضرت میر ابوالعلیٰ کے ممتاز خلفاء میں شار ہوتے سے ۔ انہیں حضرت امیر ابو میں سے خلفاء میں وہی مقام حاصل تھا۔ جوشنے نصیر الدین چراغ دہلوی کے وحضرت شنے نظام سلی کے خلفاء میں وہی مقام حاصل تھا۔ جوشنے نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مشہور اور ممتاز خلفہ بین شخ عبد الحق محمد دہلوی کے مالا کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب اسرار اور احوال شنے خلیفہ بین شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب اسرار اور احوال شنے خلیفہ بین شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب اسرار اور احوال شخ

الدین دہلوی فقدس سرۂ کے خلفاء میں حاصل ہے۔ ملّا ولی محد بھی اکبرآ باد میں مدنون ہیں۔ سوائح میر ابوالعلیٰ

معلوم ہونا چاہے کہ حضرت میر ابوالعلیٰ اکبرآ بادی آ بائی سلسلے میں حینیٰ سید تھے۔آپ
کا سلسلۂ نسب امیر تقی الدین کرمانی تک جا پہنچتا ہے۔ امیر ابوالعلیٰ کے ننہالی مورثِ اعلیٰ خولبہ
ایک واقعہ ' رشحات' میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ امیر ابوالعلیٰ کے ننہالی مورثِ اعلیٰ خولبہ
محرفیضی ابن خولبہ ابوالفیض ابن خولبہ عبد اللہ ابن خولبہ عبید اللہ احرار ہیں۔ حضرت میر ابوالعلیٰ
کے والد ماجد ابوالوفا خولبہ ابوالفیض مذکور کے نواسے تھے اور میر ابوالعلیٰ کے جدمحتر م میرعبد
السلام خولبہ عبد اللہ ابن خواہ عبید اللہ احرار کے نواسے تھے۔ اسی لحاظ سے میر ابوالعلیٰ کو دو
طرف سے نسبتِ احراری حاصل تھی۔ میر ابوالعلیٰ کے والد بزرگوار اور جد امجہ سمر قند سے سفر
کرکے ہندوستان کے راہے مکہ معظمہ پہنچ اور وہیں واصل بحق ہوئے۔ حضرت امیر ابوالعلیٰ
کرکے ہندوستان کے راہے مکہ معظمہ پہنچ اور وہیں واصل بحق ہوئے۔ حضرت امیر ابوالعلیٰ
اس سفر کے دوران متوقد ہوئے اور اپنے والد ماجد و جد امجد کی وفات کے بعد خواجہ فیضیٰ
(مصاحب مان شکھ صوبیدار پورٹِ ) کے سابۂ عاطفت میں پرورش پاکر جوان ہوئے اور مصاحب مان شکھ صوبیدار پورٹِ ) کے سابۂ عاطفت میں پرورش پاکر جوان ہوئے اور کئی میں ملازمت اختیار کرلی۔

انبی دنوں ایک رات آپ نے خواب میں ویکھا کہ تین بزرگوں نے آکر انہیں فرمایا کہ
یہ کیا روش اختیار کر رکھی ہے؟ وضع تو یہ ہے جوہم رکھتے ہیں۔ ہماری وضع قطع اختیار کر واوراگر
معاش کی فکر ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: ''اللّٰه نور السموات والارض ''(اللہ زمینوں اور
آسانوں کا نور ہے)۔ یہ کہہ کران میں ہے ایک آدمی نے اُسترا پکڑا اوران کائمر مونڈ ھ دیا۔
دوسرے نے ایک پیرا ہمن یہنا دیا۔ تیسرے نے دستار بندھا کر تعلین پکڑا دی۔ اس خواب
دوسرے نے ایک پیرا ہمن یہنا دیا۔ تیسرے نے دستار بندھا کر تعلین پکڑا دی۔ اس خواب
مین اللہ میں معادی نے شکر کے خلیفہ متاخر چشتیہ مشائخ کے سرخیل ہیں۔ پورانا م محمد بن احمد
بن علی بخاری اور لقب سلطان الشائخ ہے۔ بارگا والی میں مقبول و مقرب تھے۔ آپ اار بھا الاقال
میں کے کور حمیت ایز دی کی آغوش میں چلے گئے۔

ع صحیح طور پرمعلوم نبیں ہوسکا کہ پورب ہے کیا مراد ہے ٔ تاہم انداز ہ ہے جو نپور'اللہ آبا داورلکھنؤ وغیرہ کاعلاقہ یورب کہلا تاتھا۔(رودِکوٹر) کے بعد حضرت امیر ابوالعلیٰ کے دل میں ایک قسم کا اضطراب اور قلق پیدا ہوا۔ چاہا کہ ملازمت ترک کردیں مگر مان سنگھ مانع ہوا۔ یہاں تک کہ 'اذا اراد الله شیئا ھیا اسبابہ '' کے تحت ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ چارونا چار بید ملازمت سے فارغ ہو گئے اور تلاشِ خدامیں کی تحت ایسے حالات پیدا ہوگئے ۔ ای اثناء میں حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ کے مزار پُر انوار کی طرف متوجہ رہنے گئے ۔ ای اثناء میں حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ ورہوئے۔ انوار کی طرف متوجہ رہنے گئے اور بارگا و خواجہ کی عنایات اور فیوض سے بہرہ ورہوئے۔

مروی ہے کہ میرابوالعلیٰ کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میرنو رالعلیٰ کے عارضۂ علالت کے سبب ایک روپیہ اور ایک حاور بطور نیاز مزارِ خواجہ پر بھجوائی تھی۔حضرت امیر کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ ایک دن صاحب مزار کی طرف متوجہ تھے کہ مزار سے ندا آئی کہ تمہارے فرزند کی صحت کے لیے تنہارے گھرے یہ یکھ نیاز آئی ہے اور اہل خانہ نے دوسرے فرزند کے لیے بھی التجا کی ہے۔ نیاز قبول اور التجا مبذول ہے۔ پیجمی سُننے میں آیا ہے کہ مزارِخواجہ ے خطاب ہوا کہ بینعت جو تہہیں عنایت ہوئی ہے بائیس یا ایک سوتمیں سال بعد بندگانِ خاص میں ہے کئی ایک کوعنایت ہو گی (پھر بطور جملہ معتر ضہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے ارشاد فر مایا کہ ) ہمارے زمانے میں پینعت ہمیں عنایت ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد سید تقی الدین کر مانی مذکور کے پوتے سیدجعفر کی قبر کی توجہ سے امیر ابوالعلیٰ کے دل میں اپنے عم بزرگوار امیرعبداللّٰہ کی بیعت کا شوق اورخواہش دامن گیرہوئی۔حضرت امیر ابوالعلیٰ ظاہراْ اگر چہ نوکری پیشہ تھے' مگرحقیقت مین ان کی ذات ہے ولایت کے آثار نمایاں تھے اور طریقت میں ان کارابطهاینے خالوخواجہ کیجیٰ کے ساتھ تھا' جوحضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے خلیفہ وفرزند اور اینے عم بزرگوارخواجہ عبدالحق ہے مجاز تھے۔حضرت امیر ابوالعلیٰ طریقۂ تصوَ ف میں ای سلیلے کے مطابق عمل فرماتے تھے' مگر حقیقت میں ان کی تربیت اویسیا نہ طریق پرتھی۔امیر ابوالعلیٰ کے ارشادات وکلمات طیبات میں سے چند یہ ہیں:

سيرِ رُوحاني

#### تقصو دساع

ساع اور بےخودی ہے مقصود بشریّت کی عاداتِ مٰدموم کوختم کرنا ہوتا ہے نہ کہان کے ذريع محض عقل وہوش كومغلوب كرنا جبيها كه غوّ اص كااصل مقصدمو تيوں كاحصول ہوتا ہے نہ که منداور ناک میں یانی داخل کرنا۔

# تعلق ماللد كي حقيقت

مشاغلِ دنیوی کے دوران حضرتِ حق سجاعۂ تعالیٰ ہے آگاہی وعرفان کے تعلق کی مثال ایسے ہے' جیسے کوئی شخص منکے پر مطکا سر پر رکھ کر باتوں میں مشغول ہو جائے۔اس اثناء میں اس کی باطنی توجہ ملے کی آ واز ہے منقطع نہیں ہوتی ۔

#### كشف وكرامت

اگر کوئی شخص ہماری صحبت ومجلس میں اس صحر انور د کی طرح سکون واطمینان محسوں کر تا ہے' جوانتہائی گری کےموسم میں اچا تک کسی درخت کے سائے میں پہنچ کرایے تن بدن کی راحت محسوس کرتا ہے تو اسے ہماری صحبت مبارک ہے ور نہوہ دوسری جگہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں کشف وکرامت کی دنیانہیں بلکہ عالم الوندی ہے۔

#### بركات اسم ذات

میر نور العلیٰ حبسِ دم کے ساتھ ذکر نفی وا ثبات کثرت سے کرتے تھے۔ آپ نے انہیں فر مایا: جو پچھتم نے اختیار کیا ہے' پیطریقة سلف ہے' مگراسم ذات کی ورزش دوسرے اذ کارے زیادہ مؤثر ہے۔

# وصول حق کے طریق

ا گر کوئی شخص ان ہے وصول حق کی طلب کرتا ہے تو اس سے دریا فت کرتے کہ محنت و مشقت ہے حاصل کرنا چاہتے ہو یا مفت میں؟ اگر کوئی شخص پہلاطریقہ بیند کرتا تو اے طریقهٔ ذ کرلکھ کردے دیتے اورا گر دوسری خواہش کا اظہار کرتا تو فرماتے :صحبت میں آیا کرو۔

قوت توجہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے ہمارے سامنے آ کر پچھ فیوض حاصل کر لیے' بالفرض اگر

وہ دولت آباد جا کربھی مرتکب گناہ ہوتو ہمارا فیض اس سے ضائع نہیں جائے گا' ہاں البتہ اس کی راہ ترقی مسیدود ہوسکتی ہے۔

تاثير وجدورفص

نقل ہے کہ حضرت امیر عارضۂ فالج میں مبتلا ہو گئے جس کے سبب خاص طور پر طہارت اوروضو کے وقت آپ کوانتہائی تکلیف ہوتی تھی۔ایک دن بیشعر پڑھنے گئے دروم ازیاراست ودر مال نیز ہم درم ازیاراست ودر مال نیز ہم ''میرا دردبھی تو در مال بھی تو

اس شعر کی تا ثیرے آپ پرز بردست وجد طاری ہوا'جس کی حرارت ہے تمام اعضاء و جوارح میں کشادگی پیدا ہوگئی اور توت بدن پہلی حالت پر واپس لوٹ آئی۔

### تاثيركلاه

حضرت امیر نے ایک آ دمی کواپی ٹو پی عنایت فرمائی' جسے اس نے جنگ میں پہنا۔ اتفاق سے کسی سپاہی کا تیراس ٹو پی کوآ کر لگا' اس کا کھیل ٹیڑ ھا ہو گیااور تیرگر پڑا۔ سے م

### سود کی نحوست

ایک رات حضرت امیر نے رفیقانِ مجلس پر بھر پور توجہ ڈالی مگر انہوں نے بچھا اثر قبول نہ کیا۔ آپ متعجب ہوئے۔ اچا تک چراغ گل ہو گیا۔ ای وقت مجلس میں عجیب وغریب آٹار نمودار ہونے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ چراغ ایک سُو دخوار لایا تھا۔ واضح ہو کہ حضرت امیر جذب وکشش کی انتہائی قوت رکھتے تھے۔ جب بھی کسی پر توجہ ڈالتے 'وہ بے خود ہوکرمُر دے کی طرح تھنے چلا آتا تھا۔

# جانوروں پرتوجہ کااثر

منقول ہے کہ حضرت امیر کی سواری کے جانوروں میں سے ایک جانور آپ سے اس قدرمتاثر تھا کہ وہ ان کی مجلس میں دوسرے طالبانِ حق کی طرح با ادب ہوکر بیٹھتا تھا۔ جب اہل طلب امیر کی خدمت میں پہنچتے اور ان کے رُخِ انورکود کی کر جوش دمستی میں بے قراری کا مظاہرہ کرتے۔ان کے گرنے پڑنے سے اگر اس جانورکوکوئی چوٹ ضرب یا دھول دھیہ لگ جاتا تو وہ اپنے آپ ہی میں مُست جیٹار ہتا' انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تا۔ جانوروں کے اس قتم کے بے ثنار قصے حضرت امیر سے روایت ہیں۔ سلسلۂ ابوالعلا سُیہ کی خصوصتیات

واضح رہے کہ حضرت امیر ابوالعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقۂ تصوُّف شریعتِ نبوی علیاہ کے اتباع اور طریقِ محمدی علیاہ کی بیروی کے علاوہ اور کچھ نبیں تھا۔ جادہُ طریقت پر انہوں نے کسی چیز کا بھی اضافہ نبیں کیا اور اس جادہُ نبوی علیہ سے وہ سرِ موجھی انحراف نبیں فرماتے سے کسی چیز کا بھی اضافہ بیں کیا اور اس جادہُ نبوی علیہ سے وہ سرِ موجھی انحراف نبیں فرماتے سے ہے۔ نہ قول میں اور نہ ہی فعل میں۔ ان کے ابتدائی صحبت یا فتگان مثلاً ملاً ولی محمد وغیرہ بھی اسی روش پر کار بند تھے۔ ان کے بعد

بدنام کن مردنگونامے

" چند شم کے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خواہش نفسانی کا اتباع کیا"۔ فاسد عقیدوں اور کھوٹے اعمال کو اختیار کیا اور اللہ کے اس فرمانے کے مصداق ہے کہ" و مسن ذریتھ مسا محسن و ظالم لنفسہ "(پارہ:۳۳ مورت:۳۷) (اور ان کی اولا دمیں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صرت ظلم کرنے والا ہے)۔ حالانکہ حضرت امیر کی دستار مقدی اس خس و خاشاک سے پاک تھی اور ان کے طریقۂ عالیہ کا دامن اس گندگی سے آلودہ نہیں تھا۔ مقا لطف اللہ جامع (مقاماتِ حضرتِ امیر رحمہ اللہ) نے اس بات کوزیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

حضرت امیر کے حاضرینِ مجلس پر ہمیشہ بے اختیار وجد طاری ہوتا تھا۔ یوں نہیں کہ کوئی ان کی محفل میں کوئی خلاف شرع ارتکاب کرے اور مزامیر وسرود کی آواز پر قص کرے۔ آپ مزامیر کو بھی خواجہ بزرگ (خواجہ معین الدین رحمہ اللہ) کے فرمان کہ'' ما نہ ایں کارے کئیم نہ انکارے کئیم'' کے مطابق کبھی کبھارا تفاق ہے شن لیا کرتے تھے۔

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ میں نے نورالعلیٰ خلف الصدق میر ابوالعلیٰ سے زیادہ حق گوسی کونہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ ساع کی طرف حد سے زیادہ راغب تھے۔ فر مانے گئے: مجھے یا دنہیں کہ سوائے چند تقریبات کے انہوں نے ساع میں حصہ لیا ہو۔ میں نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ جس شخص پر بھی

نگاہ فرماتے تھے یااسے پان چبا کر دیتے تھے وہ ہے ہوش ہو جاتا تھا۔ فرمانے گئے: میں نے ان کا چبایا ہوا پان کئی باراستعمال کیا ہے'یہ کوئی کلیہ نہیں تھا۔ واضح ہو کہ حضرت والد ماجد نے میرابوالعلیٰ کی کافی صحبت اٹھائی اوران سے کلاہ وخرقہ بھی حاصل کیا تھا۔

حضرت خليفه كى پختگى ارادت اورتو كل

حفزت والدفر ماتے تھے کہ خلیفہ ابوالقاسم کو بھی میر ابوالعلیٰ کی صحبت نصیب ہوئی'لیکن حصول فیض کا رابطہ اور بیعت کا شرف ملا ولی محمد سے حاصل تھا۔ ایک دن میر ابوالعلیٰ نے حضرت خلیفہ سے فر مایا کہ تم ہم سے بیعت کیوں نہیں کرتے ؟ خلیفہ نے عرض کی کہ ملاً ولی محمد کی بارگاہ بھی آپ کی بارگاہ کی مظہر ہے۔ اس عاجز نے جب علم ظاہری ان سے حاصل کیا ہواد حصول علم کے دوران ان سے بے حدمجت پیدا کی تو رابطہ بیعت بھی ان کے ساتھ بہتر ہم سے بعد محبت پیدا کی تو رابطہ بیعت بھی ان کے ساتھ بہتر سمجھا۔ حضرت امیر بیس کر تبسم اور تحسین فر مانے لگے۔ حضرت والد صاحب نے فر مایا کہ خلیفہ ابوالقاسم پر مشرب گوشہ شینی غالب تھا۔ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ نیز ان کا خلیفہ ابوالقاسم پر مشرب گوشہ شینی غالب تھا۔ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ نیز ان کا مشرب تو کل کلی اور ترک کے اروبار تھا اور بیشعر پڑھا کرتے تھے:

سەنشان بود ولى راالخ

چوتھانشان میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے ان کی روزی کا کفیل ہوتا ہے۔ پچ بیہ ہے کہ بیہ بات حضرت خلیفہ کے حق میں بالکل ؤرست تھی۔ ظاہری سامان نہ رکھتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ پُرلطف زندگی گزار نے تھے۔

ذخیرہ اندوزی ہے تنگی رزق

ایک بارحفزت خلیفہ کے گھر میں گھی ختم ہو گیااور کئی دن تک کہیں ہے گئی میسرنہ آ کا۔
آپ متعجب ہوئے اور بغیر گھی کے گزارہ کرتے رہے۔ایک دن کسی سبب سے اچا نک مکان
کی حجیت پرتشریف لے گئے۔ دیکھا کوئنگر کے گھی کا ایک مطکا اہلِ خانہ میں ہے کسی نے چھپا
رکھا ہے۔فر مایا:ان ایام میں غیب سے روزی نہ ملنے کا سبب یہی تھا۔ چنانچہ وہ گھی کنگر میں
خرج کیااور اس کے بعد متواتر کنگر میں گھی آتارہا۔

# قرب سلطانی سے استغناء

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں فتاویٰ عالمگیری حکم شاہی ہے جب تدوین وتر تیب اورنظرِ ثانی کے مراحل ہے گزرر ہا تھا تو کچھ تحریری کام شخ حامد کے شیر دہمی ہوا جو میرزا محد زاہد<sup>لے</sup> کے مدرسہ میں ہمارے شریک درس تھے۔ بی<sup>علم</sup>ی خدمت ملنے پروہ میرے یا س آئے کہتم بھی میرے ساتھ اس کام میں تعاون کرو۔تمہارے نام ا تنا روزینه مقرر ہو جائے گا۔ میں نے قبول نہ کیا۔ والدہ ماجدہ نے بیہ قصہ سُن کر انتہائی نا گواری کا اظہار کیا اور مجھے اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے بہت مبالغے سے کام لیا۔مجبور ہو کرایک مقررہ وظیفے پر میں اس کام میں مشغول ہو گیا۔حضرت خلیفہ جب اس حقیقت ہے مطلع ہوئے تو فرمایا کہ بیہ ملازت ترک کر دو۔عرض کی: والدہ ماجدہ ناراض ہوتی ہیں تو فرمايا: "أذا جياء حق الله ذهب حق العباد " (جب الله كاحق آجاتا بي تو بندول ك حقوق ساقط ہوجاتے ہیں)'ایک تچی بات ہے۔عرض کی: دعا فر مایئے کہ فق سجانہ تعالیٰ بغیر کوشش کے بیدملازمت مجھ سے چھڑا دے تا کہ والدہ کی نارانسگی ہے بھی نیج جاؤں۔ آپ نے دعا فر مائی' چنانچہ کیجھ دنوں میں بادشاہ نے تدوین فتاویٰ کے تمام ملازموں کی فہرست طلب کی اورازسرِ نوتقرری و برطر فی کے احکام صادر کئے۔ جب میرے نام پر پہنچا تو وظیفہ خواروں سے کاٹ کر لکھا کہ اگر جا ہیں تو اتنی زرعی زمین ان کو دی جائے۔اہلکاروں نے مجھ ہے پوچھا' میں نے قبول نہ کیا دراس نجات پرشکر بجالا یا اورحمہ و ثناء پڑھی۔ صوفياء كالبجرعكمي

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک دن فقاد کی عالمگیری کے مفوضہ ھے پرنظر ٹانی کے دوران ایک ایسی عبارت پر میری نظر پڑی 'جس میں صورتِ مسئلہ کو گڈ ڈرکر کے تنجلک بنا دیا گیا میرزا زاہد ہروی کے والد قاضی اسلم ہرات سے عہد جہا تگیر میں ہندوستان آئے۔ قاضی اسلم ملا فاضل کے اور وہ میرزا جان شیرازی مشہور منطقی عالم کے شاگرد تھے۔ میرزا زاہد بچپن سے بڑے ذہین تھے' کل تیرہ سال کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوگئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات ہوئے۔ مار ہوئے۔ عالم گیر کے دور میں مختلف خدمات ہوئے۔ میں آپ نے انتقال فر مایا۔

تھا۔ میں نے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جواس مسئے کا ماخذ تھیں۔مطالعہ ہے معلوم ہوا کہ
یہ سئلہ دو کتابوں میں مذکور ہے اور ہر کتاب میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔مؤلف فآو کی
عالمگیری نے دونوں عبارتوں کو یکجا کر دیا ہے 'چنانچہ اس وجہ سے صورت مسئلہ بچھ سے بچھ ہوکر
ہوگئی ہے۔ میں نے اس مقام پرایک نوٹ دیا' جس میں لکھا:

''من لم یتفقه فی الدّین قد خلط فیه هذا غلط و صوابه کذا ''یعنی جودین کی سمجھ بیں رکھتا'اس نے یہاں گڑ بڑ کر دی اور سیج یوں ہے۔

ان دنوں عالمگیرکواس کتاب کی ترخیب و تدوین میں حدے زیادہ اہتمام تھا اور ملا نظام روزانہ ایک دو صفحات بادشاہ کو پڑھ کرسناتے تھے جب میرے اختلائی نوٹ پر پنچے تو اتفا قا نوٹ کومتن کے ساتھ ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھ دیا۔ بادشاہ چونک اٹھا اور کہا: یہ عبارت کیسی ہے۔ ملا نظام نے اس نشست میں دفع الوقتی کرتے ہوئے کہا: اس مقام کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے کی تفصیل ہے عرض کروں گا، جب گھر اُو نے تو ملا حامد پر بگڑے کہ فتاوی کا یہ حقہ میں نے تہمارے اعتماد پر چھوڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بادشاہ سے شرمندہ کیا ہے۔ فرمائے: یہ لفظ کیا ہے؟ ملا حامد اس وقت کچھ نہ ہوئے۔ بعد میں مجھ سے اظہار ملال کیا۔ اس پروہ کتا ہیں جواس مسکے کا ما خذتھیں میں نے چیش کردیں اور مسکے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک پروہ کتا ہیں جواس مسکے کا ما خذتھیں میں نے چیش کردیں اور مسکے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک بن ان پر اس انداز سے واضح کیا کہ سب کی آئے تھیں کھل گئیں۔ اس دن کے بعد مفتیانِ کرام کا یہ گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میری برطر فی کا ظاہری سبب بیدواقعہ بنا۔ زیادہ بہتر خدا

# خوابي فقراء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہتعمیر مکان میں مشغول تھے۔کاریگر کی کھڑی کی ہوئی دیوار میں بھی پینچ نکال رہے تھے۔ میں بھی اس مشغول تھے۔کاریگر کی کھڑی کی ہوئی دیوار میں بھی پینچ نکال رہے تھے۔ میں بھی اس وران جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کرخوش ہوئے میں نے اپنے کیڑے کس لئے اور چاہا کہ گل گارا تیار کروں۔فرمانے لگے: اس سے پہلے بھی بھی گارا تیار کیا ہے ؟عرض کی:نہیں مگر انداز سے اور قیاس سے ضرورت کی ہر چیز بنا سکتا ہوں۔فرمانے لگے:یہ کام انگل پچو سے بھی طور پرنہیں ہوسکتا۔تہمارے لیے ایک اور کام تجویز کیا ہے۔ایک آ دمی کواشارہ کیا کہ چاریائی

لا کرسایۂ دیوار میں بچھا دواور مجھے تھم دیا کہتم وُور ہے آئے ہوذ را آ رام کرلو۔ میں تعمیلِ تھم میں لیٹ گیا، مگر نیندکوسون وُورتھی۔ فر مانے گئے: درویشوں کی نیندتو اختیاری ہوتی ہے۔ یعنی ماسوی اللہ سے فراغت اور خیالِ حق میں کھوجانا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرار فیق سیرعبدالرسول نامی آیا۔ فر مانے گئے: وقت پر پہنچے ہوؤوہ کمر کس کر تھم کا انتظار کرنے لگا۔ فر مایا: میر اصطلب سیہے کہ اس چار پائی پر بیٹے کر اس درویش کے پاوس داب دینئے کیونکہ مید لمباسفر طے کر کے سیہے کہ اس چار پائی پر بیٹے کر اس درویش کے پاوس داب دینئے کیونکہ مید لمباسفر طے کر کے آئے ہیں۔ بہرحال اس قتم کے الطاف کر بیمانہ فر ماتے رہے اور ہر روز کرم واحسان میں اضافہ ہوتارہا۔

# مج درویثال

والد ما جد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کو حج کا خیال آیا۔ بغیر سواری'زادِ راہ اور بلارخصتِ اہل خانہ گھر ہے نکل کر حجاز کی راہ لی۔ راستے میں بعض مخلص ان کے ہم سفر ہونے لگے۔اگر کوئی غیر متابل ہوتا تو اسے ساتھ لیتے اور عیالدار کو بیہ کہد کر دور کر دیے کہ ہم نے طویل سفر کا قصد کررکھا ہے۔ای طرح حجاز جا پہنچے اور کافی عرصہ دہاں رہے۔ بہت دنوں بعد گہوارہ امن و بہبود کو واپس لوٹے۔سفر حجاز میں آپ سے بہت ی کرامات ظاہر ہوئیں۔مثلاً ان میں سے ایک بیہ ہے کہ رفقاء میں مشہور تھا کہ آپ جب گھر سے نکلے تھے تو صرف ایک پچونی یاس تھی۔ یورے سفر میں کہیں بھی اے صرف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہاں تک کہ جب واپس لوٹے تو جیب میں وہی چونی موجودتھی۔ جب ان ہے اس کے متعلق استفسار کیا گیا تو فر مایا کہ تا حال کسی نے بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا' جب میں گھرے نکلا تو ایک شخص نے یہ چونی بطور نیاز پیش کی اور میں نے جیب میں رکھ لی۔ بعد میں کہیں بھی اس کی ضرورت پیش نه آئی۔ جب وہ کیڑے اُ تارکر میں نے نیالباس پہنا تو ہم سفروں نے وہ چونی کیڑے میں باندھ کرمحفوظ کردی۔اس کے بعدلیاس بدلتار ہااوروہ چونی باندھ کرمحفوظ کی جاتی رہی۔ مجھے بورے سفر میں نہ اُ ترے ہوئے لباس اور نہاس چونی کی طرف کوئی التفات ہوا۔ جب گھر لوٹے تو وہ کپڑے اور چونی رفقائے سفرنے پیش کی اور بیقصہ مشہور ہو گیا۔ طوفانوں پرتصرّف

حضرت خليفه سفر حجاز ميس عمومأ اپنے رفقائے جہاز کو مقامات اور کراماتِ اولیاء سنایا

کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ اولیاء کے پانی پر چلنے اور دور دراز مقامات کو آنا فافا طے کرنے کی بات چل پڑی تو جہاز کے کپتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے گئے کہ ایسے جھوٹ کے طومار بہت سے سننے میں آتے ہیں' جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔ یہ سُن کر آپ کی غیرتِ ایمانی جاگ اُٹھی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کپتان کو ملامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر نادم ہوا کہ میر ہے جھڑے کی وجہ نے نقیر ہلاک ہوا اور رفقائے خلیفہ بھی حضرت کے تصور مجوری سے غمناک ہونے لگے۔ عین ای وقت حضرت خلیفہ نے بلند آواز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہوں۔ میں خیر و عافیت سے پانی کی سطح پر سیر کر رہا خلیفہ نے بلند آواز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہوں۔ میں خیر و عافیت سے پانی کی سطح پر سیر کر رہا ہوں۔ یہ سُن کر تمام اہلِ جہاز اور کپتان نے آئندہ درویتوں سے گتا خی کرنے ہے تو ہی کی اور حلقہ نیاز منداں میں شامل ہو گئے۔ ان کے رجوع وقو ہے کے بعد حضرت خلیفہ تھے و سالم جہاز پر چڑھ آئے۔

قلندر ہر جہ گوید دیدہ گوید

حرمین تریفین میں ایک ایسا تحف مقیم تھا، جے حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کی کا او مبارک تبرکا سلسلہ دارا پنے آباء داجداد ہے بلی ہوئی تھی، جس کی برکت ہے دہ شخص حرمین شریفین کے نواح میں عزت داحترام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلند یوں پر فائز تجھا۔ ایک رات حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کو (کشف میں) اپنے سامنے موجود پایا، جوفر با رہے تھے کہ یہ کلاہ ابوالقاسم اکبرآبادی تک پہنچا دو۔حضرت غوث الاعظم کا یہ فر مان سُن کر اس خصص کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی تخصیص لاز ماکوئی سبب رکھتی ہے۔ چنا نچے امتحان کی نیت سے کلاہ مبارک کے ساتھ ایک فیتی جہ بھی شامل کر لیا اور پوچھ پچھر تے، حضرت خلیفہ کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ یہ دونوں تیزک حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کے بین اور انہوں نے بحصے خواب میں تھم دیا ہے کہ یہ تبرکات ابوالقاسم آکبرآبادی کو دے دو۔ یہ کہہ کر تیز کات آبول فر ماکر انہائی مشرت کا اظہار کیا۔ اس مخص نے کہا: یہ تیزک ایک بہت بڑے بڑے کات قبول فر ماکر انہائی مشرت کا اظہار کیا۔ اس مخص نے کہا: یہ تیزک ایک بہت بڑے کر کے رؤ وسائے شہرکو مدعو ہوئے ہیں۔ البذا اس کے شکر یے میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کر کے رؤ وسائے شہرکو مدعو ہوئے جیں۔ البذا اس کے شکر یے میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کر کے رؤ وسائے شہرکو مدعو کیا۔ حضرت خلیفہ نے فر مایا: کل تشریف لانا۔ ہم کافی ساراطعام تیارکرائیں گے۔ آپ جس

. جس کو حیامیں و بیجئے ۔ دوسرے روزعلی الصباح وہ درولیش رؤ سائے شہر کے ساتھ آیا۔ دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔فراغت کے بعد لوگوں نے بوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں' ظاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے۔اس قدر طعام کہاں ہے مہیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہاں قیمتی ہے کو پچھ کرضروری اشیاءخریدی ہیں۔ بین کروہ مخض چیخ اٹھا کہ میں نے اس فقیر کواہل اللہ سمجھا تھا مگر ية ومكارثابت بهوا \_ا يستركات كى قدراس نے نبيس پہچانى \_ آپ نے فرمايا: حيب ر ہو جو چيز تبرّ ک تھی۔ وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو سامانِ امتخان تھا۔ ہم نے اسے بھے کر دعوتِ شکرانہ کا انتظام کرڈ الا۔ بیسُن کروہ شخص متنبہ ہو گیا اور اس نے تمام اہلِ مجلس پر ساری حقیقتِ حال کھول دی جن پرسب نے کہا کہ الحمد للد! تبرک اینے مستحق تک پہنچ گیا۔

قحط ميں خوشحالی

حاجی نورمجر جوحضرت سیدعبداللّٰداورخلیفه ابوالقاسم دونوں کےصحبت یا فتہ اور ہمارے یارِ قدیمی تھے' بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت خلیفہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے'ا تفاق سے مکہ معظمه میں بخت قحط پڑا۔قریب تھا کہلوگ انسانوں کو کھا جاتے ۔انہی ایام مین بار ہاہم حضرت خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو انہیں بریانی وغیرہ ایسے لذیذ طعام تناول کرتے ہوئے پایا' جوہمیں بھی عنایت فرماتے تھے جسے کھا کرہم لوگ تعجب کرتے تھے۔ایک روز ہم اس معمہ کے بارے میں یو چھے بیٹھے تومتیسم ہوکر فر مایا کہ جوخداا کبرآ باد میں تھا'وہ یہاں بھی جمارے ساتھ ہے۔ احترام مهمان

والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک روز ہم حضرت خلیفہ کی خدمت میں پنچے تو دیکھا کہ حمام کی تیاری کر کے گھر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ مجھ دیکھے کرواپس پلٹے۔ چمچۂ پیالہ' گلاب اور پتاشے میرے سامنے لا کر رکھ دیئے۔ پھر فر مایا: جی حیا ہے تو پتاشے کھا کیجئے' ورنہ گلاب میں ڈ ال کرشر بت نوش کیجئے۔ان کے مریدوں میں سے ایک درویش نے جلدی ہے کہا کہ موہم سَمر و ہے' للبذامحض پتاہے کھانا مناسب رہیں گئے۔ آپ خاموش رہے اور مجھ سے فرمایا کہ آ پُوکیا پیندے؟ میں نے عرض کی :شربت ۔ فرمایا: کیوں؟ عرض کی جخضراً یہ کہ آپ جو چمچہ پیالہ اور گلاب لائے ہیں' اگر محض پتاشوں پر اکتفا کرلوں تو پیریں بیکار جائیں گی حالانکہ اولیاء کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تئہت لازی ہوتی ہے اور تفصیلاً بیہ کہ آپ حمام کو جا رہے

ہیں۔ جمام کی تکلیف کو بھی شربت ہی تسکین دے سکتی ہے۔ ادھر فقیر لمباسفر کر کے آرہا ہے اور خفقان کا مریض بھی ہے اور شربت خفقان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بیسُن کر آپ اس درویش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بتم نے بغیر پوچھے کوں جواب دیا؟ ہے ادب! ہماری مجلس کے لائق نہیں ہو۔ آپ بہت غصہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اُٹھ کر چلے جاؤ۔ فقیر نے گزارش کی کہ بیدورویش مجھے بدد عادے گا۔ کیونکہ میری وجہ سے وہ آپ کی مجلس سے محروم ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ درگذر فرمائے۔ اگر ددبارہ اس سے کوتا ہی سئر زد ہوتو آپ کو اختیار ہے۔ بہر حال اسے معاف کردیا' آپ اس طرح لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے۔ معاف کردیا' آپ اس طرح لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے۔ خانقا ہی ہے لکلفی

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ نے جب ارادہ کیا کہ مجھے ارشاد و ہدایت میں اجازت بخشیں تو اپنے ایک انتہائی مخلص کو حکم دیا کہ طعام تیار کرو۔لوگوں کو دعوت پر بلایا اور نقیر کو بھی طلب کر کے دَستار بندھائی اور دُم کی مانند بیچھے سے شملہ بھی جھوڑ دیا۔ میں نے عرض کی کہ میں اس مہتم بالشان کام کی لیافت نہیں رکھتا اور ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ فرمانے گے جمہیں دوسری جگہ سے بھی اجازت حاصل ہے۔سیدعبداللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا تھا؟ عرض کی:انہوں نے تمام حقوق ارادت مجھے معان کر رکھے تھے۔ فرمانے لگے: ہم نے بھی تمام فاہری اور باطنی حقوق معان کر دیئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض فقراء جان ہو جھ کرکام کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ عذبہ (شملہ کے لیے مستعمل لفظ) علاقہ یا تعلق کو کہتے ہیں اور اس کے پس پشت ڈالے سے مرادیہ ہے کہتمام حقوق کو پس پشت ڈال

فقيراور دنيوي سكون

حضرت والدنے فر مایا کہ خلیفہ ابوالقاسم فر مایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو ً رہا ہے کہ اپنے آ رام کے لیے بھی فقیری اختیار نہیں کرتے ۔ بعنی جب طبیعت کیسو ہواور تمام خطرات و وساوس دُور ہو جا ئیں تو آ دمی کو ظاہری حرج کے باوجود بھی کلیۂ آ رام وسکون حاصل ہو جا تا

# صوفياءاوروقت كى قدر

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کے مخلص مریدوں میں ہے ایک معمارا کثر و بیشتر بیشعر پڑھا کرتا تھا

کارِ عالم دراز کی دارد ہرچہ گیرید مختفر گیرید ''کاروبارِ دنیا کی کوئی حدونہایت نہیں' جس قدرممکن ہو کاروبارِ دنیوی کومختفر کر د اور فرصت کے کمحات کوغنیمت جانؤ'۔

#### اندازِ تربیت

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کے مخلص مریدوں میں سے ایک مرد درویش سید عبد الرسول کی ایک صاحبز ادی تھی۔ اس کی شادی کے لیے جب پریشان ہوئے تو ارادہ کیا کہ پچھ مالداروں سے مدد طلب کریں۔ حضرت خلیفہ کے پاس آئے کہ میں دہ بلی جارہا ہوں۔ خلیفہ نے رخصت کیا اور فر مایا: سب سے پہلے فلاں آ دی سے ملاقات کرنا اور یہ کہہ کر میرا نام (عبد الرحیم)لیا۔ اس کے بعد پھر جہاں جی چاہے چلے جانا۔ چنا نچہ وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے۔ میں نے ملتے ہی کہا کہ حضرت خلیفہ کا اصل مقصد آپ کو دولت مندوں کے دروازوں سے بازر کھنا تھا، مگر جب آپ کو پریشان و یکھا تو نہ چاہا کہ اپنی زبان سے منع کریں۔ یہ سفتے ہی سیّد صاحب اصل حقیقت تک پہنچی تو فر مایا: واقعی اس (عبد الرحیم) جانے کا خیال ترک کردیا۔ جب یہ بات حضرت خلیفہ تک پہنچی تو فر مایا: واقعی اس (عبد الرحیم) کے پاس بھیجنے سے میری غرض بہی تھی۔

### امانتِ فقر

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ حضرت خلیفہ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شہر کے درویشوں کی زیارت کیا کرولیکن میں پس و پیش کر جاتا تھا' کیونکہ میں اپنے دل میں کلی طور پر بجزان کے کسی کی کشش نہ پاتا تھا۔ایک روز تا کید سے فرمایا اور جب جھجک دیکھی تو خادم سے فرمایا:انہیں سیّدعظمت اللّٰہ کی خدمت میں لے جاؤ (جو مشاکُخ چشتیہ کے مشہور بزرگوں میں سے تھے )انہیں میراسلام کہہ کرعرض کرنا کہ ایک درویش کو آپ کی ملا قات کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب ہم ان کے محلّے میں پہنچ تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔اتفاق سے وہاں پچھ بچے ہوں۔ جب ہم ان کے محلّے میں پہنچ تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔اتفاق سے وہاں پچھ بچے

تھیل رہے تھے۔میری نگاہ ایک بچے پر پڑی تو میں نے فورا کہا کہ یہ بچہتو بزرگ زاد ہ معلوم ہوتا ہے۔اس سے پوچھ کیجئے۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سیدعظمت اللّٰہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ ہمیں گھرلے گیااور حضرت خلیفہ کا پیغام جناب سیّد تک پہنچایا۔انہوں نے کہلوا بھیجا کہ میں بسترِ علالت پر پڑا ہوں۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خاندان کی سب عورتیں گھر میں جمع ہیں' پر دہ بھی نہیں ہوسکتا' مجھے معاف رکھیئے۔ پھر یکا یک ایک دوسرے آ دمی کو بھیجا کہ حضرت خلیفہ کے درویشوں کو بٹھا ہے اور خادموں سے اپنی حیار پائی اٹھوا کر درواز ہے تک پہنچائی اور فر مایا کہ میں معذورتھا' مگر پھر خیال آیا کہ حضرت خلیفہ کا بھیجنا حکمت سے خالی نہ ہوگا۔ پھر مجھ سے نام ونسب اور وطن کے بارے میں یو چھنے لگے اور خوب جانچ پڑتال کرتے رہے۔ میں نے اپنے جد ہزرگوار شیخ عبدالعزیز شکر بار کی نسبت کو مخفی رکھا' کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سید صاحب کاسلسلہ حضرت شیخ تک پہنچتا ہے اور اس اعتبار سے وہ ایسی تکلیف کے وقت میں بھی تواضع وخدمت ہے باز نہ آئیں گئے جوان کے لیے تکلیف دہ ہوگی' مگرانہوں نے فراست سے پہچان لیا اور ایک علمی اشکال میرے سامنے پیش کر کے جواب کے طالب ہوئے۔ میں نے عرض کی: میں فائدہ حاصل کرنے آیا ہوں نہ کہ فائدہ پہنچانے ۔ فرمانے لگے: ہم بیسوال پیش کرنے پر مامور ہیں۔ بہرحال اس وقت جو کچھ ظاہر اور منکشف ہوا' میں نے بیان کر دیا' جے سُن کران کے چبرے پر تازگی اورمترت پھیل گئی اورا پنے آپ کو جاریائی ہے نیچے گرا دیااورفر مایا: نا دانی میں مجھ سے کوتا ہی سُر ز دہوگئی۔

دوران گفتگوفر مایا کہ شخ عبدالعزیز شکر بارقد س سرہ نے میرے دادا صاحب کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر میری اولا دمیں ہے کوئی آپ کے پاس آئے اوراس علمی اشکال کا جواب اس طرح سے پیش کرے تو میری امانت اس تک پہنچا دینا اور وہ امانت میرے بعض تبر کات اور اجازت طریقہ پرمشمل ہے۔ میرے جدمحتر م زندگی بھر تلاش کرتے رہے۔ وہ میرے والد کو وصیت فرما گئے۔ والدمحتر م بھی تلاش و بحت کے باوجود نہ پاسکے تو نوبت بھی تک پینچی میں بھی وصیت فرما گئے۔ والدمحتر م بھی تلاش و بحت کے باوجود نہ پاسکے تو نوبت بھی تبین رکھتا کہ مرجر تلاش کرتار ہا اور نہیں پاسکا اب دم آخر ہے۔ اس لیافت کا کوئی فرزند بھی نہیں رکھتا کہ مرجم تلاش کرتار ہا اور نہیں پاسکا اب دم آخر ہے۔ اس لیافت کا کوئی فرزند بھی نہیں رکھتا کہ الحمد للہ! کہ صاحب امانت خوبی تقدیر سے سامنے آگیا۔ یہ کہہ کر تمامہ میرے سُر پر با ندھا اجازت طریقت عنایت فرمائی۔ کافی مقدار میں شیر بی اور پچھ نفتہ نذرانہ بھی پیش کیا۔ جب اجازت طریقت عنایت فرمائی۔ کافی مقدار میں شیر بی اور پچھ نفتہ نذرانہ بھی پیش کیا۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت ظیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کافل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لوٹا تو حضرت ظیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کافل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لوٹا تو حضرت ظیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کافل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں

نے وہ سب پچھان کی خدمت میں پیش کردیا۔فرمانے گئے: نقد ظاہری خوشحالی کی طرف اشارہ ہے اور عمامہ سکونِ قلب اور اجازتِ طریقت کی طرف اشارہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی کسی کا حصے دار نہیں ہوسکتا۔ بعد میں آپ نے تھوڑی ہی شیر بنی قبول فرمالی والد ماجد نے فرمایا کہ اس قضے ہے گئی کرامات کا انکشاف ہوتا ہے۔خاص طور پر شیخ عبد العزیز اور حضرتِ خلیفہ ابوالقاسم (اللہ ان سے راضی ہو) کی کرامات کا اظہار۔

سوانح شاه عظمت الله

راقم الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ مقاح العارفین کی تحقیق کے مطابق جومیر محمد نعمان نقشبندی کے اخلاف کے تصانیف میں سے ہے شاہ عظمت اللہ ابن بدرالدین ابن سید جلال قادری متوکل اکبر آبادی کے فرزیدِ ارجمند اور حینی ترندی سادات میں سے تھے۔ان کا مولد و مسکن اکبر آباد تھا اور مدفن دفن بھی یہی شہر بنا نایاب شخصیت کے مالک تھے۔فقراء ہوں یا اغنیاء سب سے بے نیاز ہوکر گوشتہ عافیت میں لمحات زندگی بسر فرماتے تھے۔سلسلۂ قادریہ چشتہ سہروردیہ اور شطاریہ میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ بہتر برس کے ہوکر سم رہتے الاول سے جات کہ الاول

# فقراءاورمجاذيب كےساتھ حضرت والد ماجد كى ملاقاتيں

مسلم معاشره میں تقریبات عرس کا سلسله

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ میں نے خواجہ بیرنگ کے ایک ایے خلیفے کو دیکھا جو ضعیف العمری کے باوجود تابناک چہرے والے اور انتہائی جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ شخی کے نام سے مشہور تھے۔ تقریب عرس مناتے تھے۔ چھ سات سال کی عمر میں میں بھی کئی دفعہ ان کے عرس میں شامل ہوا۔ راقم الحروف (ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس جلیل القدر مردِ بزرگ کا اصل نام شیخ نعمت اللہ تھا اور وہ شیخ الاسلام خواجہ عبد اللہ انصاری کی اولا دمیں سے تھا گروف عام میں وہ شیخی کے نام سے معروف تھے۔ جب شیخ نعمت اللہ خواجہ بیرنگ کی خدمت میں بہنچے تو انہوں نے ان پر بے حد لطف و کرم فر مایا۔ حضرت شیخی نے ۱۷ وادہ میں خدمت میں بہنچے تو انہوں نے ان پر بے حد لطف و کرم فر مایا۔ حضرت شیخی نے ۱۷ وادہ میں

رحلت فرمائی۔ خواجہ شیخی کے ذکر کے بعد حضرت والد نے لطیفے کے انداز میں ایک حکایت

بیان کی۔ فرمانے گئے: خواجہ شیخی مردولا بتی تھے بڑی تی پگ سُر پرر کھتے اور کشادہ جبہ پہنچ

تھے گرعرس میں تبرّک کے لیے انتہائی چھوٹی روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ ایک ظریف نے

ازرادِ بمسنح کہا: میاں شیخی اُبحبًهٔ شاہزار منجی ' دستارشا آ ل و نانِ شاایں (میاں شیخی! تمہارا جبہ تو

وسیع وعریض ہے دستاروہ ہے گمرروٹی ہے گویااونجی دکان اور پھیکا پکوان والاقصہ ہے )۔

آ مکینے دل

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک رات میں اکبر آباد میں جارہا تھا کہ مجذوب شکل ایک درولیش سامنے آگیا اور زمانے بھر کے مجذوبوں کے نام لے لے کر کہنے لگا کہ شام میں فلال مجذوب ہے۔ روم میں فلال مجذوب ہے وغیر ذلک۔ میرے دل میں آیا کہ کاش! مندوستان کے مجذوبوں کے نام بھی لیتا۔ میرے دل میں اس خیال کے آتے ہی ہندوستان کے مجذوبوں کے نام بھی لیتا۔ میرے دل میں اس خیال کے آتے ہی ہندوستان کے مجذوبوں کے نام گنے لگا۔ اس اثناء میں کہنے لگا کہ فلال مجذوب بہت ہی خوب ہے (راقم الحروف کا خیال ہے کہ بیدرائے بھی کا مجذوب کے بارے میں تھی ) اور فلاں آدی نیم مجذوب ہے۔ راقم کا گمان ہے کہ بیدرائے بھی کا مجذوب کے بارے میں تھی کہی اسی دوران میرے دل میں خیال آیا کہ کاش ہندوستان کے سالکوں کے بارے میں بھی کچھ میان کرتا۔ اس خیال پر میں خیال آیا کہ کاش ہندوستان کے سالکوں کے بارے میں بھی کچھ میان کرتا۔ اس خیال پر فوراً مطلع ہو کہ کہنے لگا کہ آگبر آباد میں خلیفہ ابوالقاسم کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر کہا بھم کیوں کھڑے جاواور میں وہاں سے چل پڑا۔

منوامجذوب

حضرت والد ما عدفر ما یا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں کسی تقریب کے سلسلے میں سوئی پت
گیا تو دل میں آیا کہ منوا مجذوب کی زیارت بھی کرلوں۔ ان کی جگہ پر گیا تو وہ سوئے ہوئے
تھے۔ میری آ ہٹ پا کر گدڑی لیبیٹ لی اور سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور اپنا ستر ڈھانپ لیا۔ کچھ
دیر بعد میں یونہی میٹھار ہا اور وہ بھی خاموش رہے۔ بالآخر میں نے آغازِ کلام کیا اور کہا کہ میں
آپ سے پچھ پوچھاں ورندر ہے دوں۔
آپ سے پچھ پوچھاں ورندر ہے دوں سے جواب دیں تو پوچھوں ورندر ہے دوں سامان اطاعی احتیاط برتوں گا۔ میں نے پوچھا کہ آخر منزل سلوک میں آپ کووہ کون سامام مامان ہوا ہے کہ عقل وشعور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر کہا کہ اگر کوئی مقام حاصل ہوا ہے کہ عقل وشعور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر کہا کہ اگر کوئی

شخف گرمی سے شرابور ہوکر آئے اور اچا نک شھنڈی ہوا چلنے سے اسے راحت وفر حت نصیب ہوتو اس راحت کوتم کن الفاظ سے تعبیر کرد گے؟ میں نے کہا: یہ کچھاور اس سے بھی بہتر بہت کچھ سالکانِ طریقت کو حاصل ہوتا ہے مگر باوجود اس کے ان کی عقل برقر ارر ہتی ہے۔ کہنے لگا:

میفنل اور عطائے الٰہی ہے جس کو جس حال میں جا ہے رکھے۔
میفنل اور عطائے الٰہی ہے جس کو جس حال میں جا ہے رکھے۔

مجامدات ِسلوک

والد ماجد فرمایا کرتے تھے: ایک دفعہ کومیرے والد (جدشاہ ولی اللہ ) کسی دُور دراز سفر سے آئے ہوئے تھے اورارادہ بیتھا کہ شہرے باہر ہی باہر کسی دوسرے سفر پر چلے جائیں' مجھے طلب فرمایا۔ میں زیارت کوچل پڑا۔ راہتے میں میرا گزرایک بارونق باغ پر سے ہوا' میں اس میں سیر و تفریح کرنے لگا۔ اس میں ایک درخت تھا جس کی شاخیس زمیں ہے گئی ہوئی تھیں۔ میں سنول کی گھھا میں ایک مغلائی صورت مجذوب بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آ واز دی کہ دوست ادھر آ دُ۔ بچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو۔ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سلوک و مجاہدات کی با تیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں سے ایک بیہ بھی بتائی کہ میں آ غاز سلوک میں ایک پہر بلکداس سے بھی زیادہ حبس دم کرتا تھا۔ بیمجذوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرہ میں ایک پہر بلکداس سے بھی زیادہ حبس دم کرتا تھا۔ بیمجذوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرہ کے۔ ساس میں ایک بیم کا ایک اثناء میں کہنے لگا کہ تبہارے ساتھ فلاں طعام ہے' اس میں سے تھوڑا سا میرے لیے منگواؤ' میں نے منگوا دیا تو انہوں نے تناول فرمایا۔ پھر کہنے کے بتمہاری جیب میں اس قدر پینے ہیں' مجھان میں سے ایک سکے کی ضرورت ہے تا کہ تجام کودے کرشر اورڈاڈھی کی اصلاح کراسکوں' میں نے پینے ان کے سامنے رکھے اورای وقت کو لی بڑا۔

طعام اغنياء سےنفرت

والد ماجد فرماتے تھے کہ مارواڑ کی طرف ایک مجذوب رہتا تھا' جومسجد میں بھی نہیں آتا تھا۔ کہتا تھا کہ ہم پلید ہیں' ہمیں مسجدول ہیں آنا مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں وہ اس علاقے کے زمینداروں کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور اس سلسلے ہیں ہندی ہیں کچھ کہا کرتا تھا' جس کا مطلب بیاتھا کہ اس طعام ہیں گھٹن اور روحانی قبض ہے۔ جب میں اس طرف گیا تو مجھے ویکھتے ہی وہ مسجد میں چلا گیا اور میرے ساتھ طعام بھی تناول کیا۔لوگوں نے یو چھا: یہ کیوں؟

کہنےلگا:اس بزرگ کے سبب سے پاک ہو گیااور تمہارے طعام کی تھٹن بھی دُور ہو گئی۔ حدیث ول

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شرح ملا جامی کی بحثِ عطف میں ایک ایسی مشکل عبارت پیش آئی'جس کو بڑے بڑے فضلاءاور خوش مزاج ( دوسروں کوزچ کرنے کے لیے ) ا پنا موضوع بنائے رکھتے تھے۔ آغازِ جوانی میں' میں نے ایک رات اس مقام کا مطالعہ کیا اور ایک اعتراض مرتب کر کے شیخ حامد کے سامنے ہمیش کیا۔ کہنے لگے: بعینہ یہی اعتراض مجھے مُو جا ے توارد ہو گیا ہے۔ دوسری رات میں نے اس کاحل سوچا۔ شخ حامد نے شرح ملا کانسخ منگوا كرديكها تواس مقام پريهاعتراض لكها مواتها اور آخرييں فيامل كالفظ مرقوم تھا۔ كہنے لگے: عبارت میں تامّل اورغور وفکر ہے یہی حل نکل سکتا ہے۔ تیسری رات میں نے اس حل کو کمزور کر ڈالا اور اعتراض کی تقویت کی۔ بہرحال میں اسی بحث ومباحثے میں مسجد جنو میں آ دھی آ دهی رات تک مطالعه کرتا رہتا۔ ای دوران ایک رات میں اکیلا تھا کہ ایک کشیدہ قامت خوش رومجذوب آیا' جو فاری میں کلام کے موتی لٹا تا رہا۔میرے قریب آبیٹھا اور خوش طبعی ے کہنے لگا:اے استاذ! دستار کا شملہ چھوڑ نا مکروہ ہے یا حرام؟ میں ان دنوں شملہ نہیں رکھتا تھا۔میں نے دستار کے نیچے ہے اس قدر کونہ کھینچا کہ شملہ بن گیا۔پھر میں نے فوراً کہا کہ بعض روایات میں سنت ہے اور بعض میں مستحب ہے۔ پیر کت دیکھ کروہ بہت ہیا۔ ای ا ثناء میں اس نے کہا کہ کس قدر اچھی رات ہے' کسی طالب کی گردن پرسوار ہو کر اے اس متجد میں دوڑانا جاہیے بہاں تک کہوہ ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ پر نہ جھیے' خنجر میرے پاس تھا۔اے ہاتھ میں مضبوط پکڑ کر میں نے کہا: آج رات کتنی اچھی ہے۔کسی لے آپ کا پورا نام عبد الرحمٰن ہے۔آپ کے جد امجد مولا ناعمس الدین نے پہلے پہل خراسان کے موضع جام میں ا قامت اختیار کی۔ آپ کے والدمولا نانظام الدین بھی متبحرعالم اورمشہور درویش تھے۔مولا نا عبدالرحمٰن جامی موضع جام ہی میں پیدا ہوئے۔اللّٰد تعالٰی نے آپ کومجموعہ کمالات و جامع شخصیت بنایا۔علم نحو میں آپ کی کتاب شرح ملا اپنے موضوع کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ے۔ آپ کا عار فانہ عاشقانہ اور نعتیہ کلام بے حدمقبول ہے۔ آپ ۱۹ رہیج الثانی ۸۹۲ھ کو واصل

درویش کو ذبح کر کے اس کا گوشت پوست کھانا جا ہے۔ بہت ہنسا اور کہا: اے استاذ! یہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ درویشوں کو ذیح کرنا اوران کا کھانا حلال ہے؟ میں نے کہا: اورتم نے یکس کتاب میں پڑھا ہے کہ طالب علم پر سوار ہوکرا ہے بے ہوش کرنا مباح ہے؟ کہنے لگا: ان الفاظ ہے میں مجازی معنیٰ لے رہا تھا' یعنی طالب علم کو اپنے تصرّ ف میں لے کر اے د نیائے آب وگل کی تکالیف سے نجات دلانی جاہیے۔ میں نے کہا: میں بھی مجازی معنوں میں کہہ رہا تھا۔ بعنی درویش کے قلب پاک کو کلی طور پر اپنی طرف متوجہ کر کے اس سے کمالات حاصل کرنے جاہئیں۔ کہنے لگے: مجاز کوحقیقی معنوں سے پچھتعلق ہونا جا ہے' میرے مجاز کا تعلق ظاہرے ہے۔فرمائے! تمہارے مجاز کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا:منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے آغاز عمر میں خواب دیکھا کہ حضرت پینمبر علیہ کی مڈیال مبارک قبر سے باہر نکال کر انہیں ایک دوسرے سے چھانٹ رہے ہیں۔ آپ اس خواب کی ہیبت وعظمت سے متاثر ہوکر بیدار ہو گئے اورمشہورمُغبّر ابن سیرین کےاصحاب میں سے ایک کے سامنے میہ خواب بیان کی۔ انہوں نے کہا: مبارک اور بشارت ہو کہ تم سنت نبوی عظیم ا کو بخو بی بہچانو گے اور سیح کوغلط سے جُدا کرسکو گے' یہ تعبیر میرے مجاز کے تعلق پر شامدے۔ دورانِ گفتگوانہوں نے کہا کہ اگر ان تین راتوں میں ذکر الٰہی کرتے تو اُخروی فوائد حاصل ہوتے۔اگر آ رام کرتے تو تن بدن کوراحت نصیب ہوتی 'مُر دوں کے جھکڑوں ہے تجھے کیا حاصل عرض کی: یج کہتے ہو' مگر کیا کروں۔ایی علمی تحقیقات سے اس قدر اُلفت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کا ترک ممکن نہیں۔ فرمانے لگے: خوش ہو' ان لا یعنی امور کے ترک کا زمانہ قریب پہنچ حمیا ہے۔ پھ فر مانے لگے. مجھ ہے ایک شعر لکھ لو۔ عرض کی: دوات وقلم ساتھ نہیں۔ فرمانے لگے: حافظے رِنْقَشَ لربو

کارےنساختیم ودمیدن گرفت مبح اوج چراغ خانہ بافسانہ سوختیم ''(زندگی کے سفر میں)کوئی کام نہ کر سکے کہ مبح طلوع ہوگئی' چراغِ خانہ کی بتی یونبی افسانہ گوئی میں جل کررہ گئی''۔

ولی راولی می شناسد

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مذکورہ واقعہ کے بعد مطالعہ کرنے ہے دل بُجھے گیا اور پھر

کبھی طابعلموں کی طرح مطالعے کا اتفاق نہ ہوسکا۔ فریاتے تھے کہ ایک دفعہ راستہ میں جارہا تھا کہ ایک مجذ و بہ سامنے آگئی۔ بتی کے تیل ہے ترکی ہوئی چیتھڑوں کی گدڑی اس نے اپنے اوپر لے رکھی تھی۔ میرا راستہ پکڑلیا اور بکند آ داز ہے پکاری کہ میخض لوائے نقشبند میہ کا حامل ہے جے فواہش ہوا ہے و کھے لے۔ میں نے کہاناس ہے زیادہ مجھے رُسوا مت کرو۔ چنانچہ میہ سُن کروہ چلی گئی۔ راقم الحروف کے گمان میں حضرت والد نے اس روز میبھی فرمایا کہ مجھے البام ہوا ہے کہ آئے کہ دن تجھے جو بھی و کیھے گا وہ بخشا جائے گا اوراکی وجہ سے بازار چلا گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ صوفیاء کے لباس میں قیدر ہنا تکلف فرمایا کہ تارہ ویا۔ سپاہیوں والا عمامہ باندھ کر کمر ہے شمشیر کو بیا لے سے خالی نہیں۔ چنانچہ میں نے بیلباس اُتار ویا۔ سپاہیوں والا عمامہ باندھ کر کمر ہے شمشیر کو بیا لے سے ڈھانپ سکتا ہے؟ تجھے تم ہے معبود ذوالجلال کی! بیدوردی اُتاراورلبا سِ صوفیاء کو بیا لے سے ڈھانپ سکتا ہے؟ تجھے تم ہے معبود ذوالجلال کی! بیدوردی اُتاراورلبا سِ صوفیاء کہن اس دن کے بعد میں نے اپنے اوپر صوفیا نہ لباس لازم قراردے دیا۔

حضرت والد ماجد فرماتے تھے کہ شاہ ارزانی ایک مجذوب بزرگ تھے جوعموماً حاکمانہ وضع میں رہتے تھے۔ بھی بھی ایک طلعب فاخرہ میں ملبوس ہوکر باہر نگلتے جوسلاطین کے سواعموماً کسی کومیسر نہیں آتی تھی۔ پھر خلعب فاخرہ میں ملبوس ہوکر باہر نگلتے جوسلاطین کے سواعموماً کسی کومیسر نہیں آتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعدلباس اُتارکر نگلے ہوجاتے 'ایک روز ہم مجد جنو میں بیٹھے تھے کہ میں اُٹھ کر کہیں چلا گیا اور اہل خانہ کو بھی مجذوب کی خدمت اور مہمان نوازی کے بارے میں پچھے کہنا بھول گیا۔ پندرہ دنوں بعدوا پس آیا تو آئیس وہیں پایا۔ اس عرصے میں ایک دوبار سے زیادہ انہیں کھانا نہل سکا۔ مگر اس کے باوجودان کے بدن پر نقابت وغیرہ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ برادر گرامی (ابوالرضامحہ) ابتداء میں انتہائی تگ دست تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں انہی مجذوب بزرگ سے رجوع کیا۔ مجذوب نے اکتالیس بارسورہ مزمل پڑھنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ غیر ادر گرامی کو وسعت اور خوش حالی سے سرفراز فرمایا ہے' ایک دفعہ کی دوست کے بارے میں ان سے سفارش کی کہ تھک دست اور عیال دار ہے' اس پر توجہ فرما ہے' ۔ چند شرائط کے ساتھ ایک وعان بھی شامل تھا۔ ساتھ ایک وعان بھی شامل تھا۔

ای دوران اس نے ایک جوں کو مارا اور ایک لڑ کے کو بُلا کر کہا: آؤ اور لے جاؤ مگر دیا کچھ نہیں۔ بیسُن کرمجذوب نے فر مایا:اب بیدوُ عامیرٌ ھنے کی تکلیف نداُ ٹھاؤ یہ ہیں کچھ فائدہ نہ ہو گا' مگراس نے چلہ پورا کیا اور توجہ و زاری کے ساتھ مجذوب سے رجوع کیا۔مجذوب نے ایک کورا برتن طلب کیا' اس میں نقش لکھاا ورسیماب ڈ ال کر آ گ پرر کھ دیا۔اس میں ہے تھوڑ ا سا جوڑا بنا اور کچھا ہے ہی رہ گیا۔ اس کے بعد ان مجذوب کی زبان سےمعلوم ہوا کہ پیخض ایں قابل نہیں تھا' ورنہ میں نے جو کچھ جا ہاہے وہ بغیر کسی شرط کے ہو جاتار ہاہے۔

منس راجا كثند

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ شخ لعل کے پاس عجیب قتم کی دعا کیں تھی۔ ایک ون مجھ سے کہا: ساع کا ذوق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں' پھرایک کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ شکریزے پر پچھ لکھا اور وہیں ڈال دیا۔ عجیب وغریب سازوں کی آ وازیں آنے لگیں۔ بھی بھارا یے دُ عایر جے کہ بھڑ نکل آتے اور پہلے ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی ہے انہیں مارتے اور خالص سونا بن جاتا' ایک دن میرے پاس آئے کہ زندگی کے آخری کمحات ہیں' مجھ سے بیداعمال (وعوات واوراد) لے لیجئے۔ میں نے کہا: مجھے کچھ ضرورت نہیں۔ کہنے لگے:اگرتم نہیں لیتے تو دریا میں ڈالتا ہوں کیونکہ دوسرا کوئی اہل نظرنہیں آتا۔ میں نے کہا: ڈال دیجئے' چنانجے اعمال واوراد کی وہ تمام کتابیں انہوں نے دریا میں ڈال دیں۔

بئس الفقيرعلي بإب الأمير

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک صالح و فاضل مر در ہتے تھے جوانتہا کی بے تعلق رہ کراپنا وقت گزارتے تھے۔سعداللہ خان کے بعض خواجہ سُرا ان ہے تعلیم حاصل کرنے آتے اور ان کی خدمت بجالاتے تھے۔سعد اللّٰہ خاں نے انہیں اپنے پاس ہر چند بُلانے کی کوشش کی' مگروہ اس کے پاس نہ گئے۔اتفا قأایک دن میں ان کی خدمت میں جا پہنچا' میں ان دنوں کافیہ پڑھتا تھا۔ ایک خواجہ سرانے منادیٰ کے مباحث میں ہے مجھ سے ایک سوال کیا۔فوری جواب ذہن میں نہ آنے کے سبب میں کچھ محزون ہوا تو وہ بزرگ صالح میری پریشانی خاطر کا سبب معلوم کر کےخواجہ سرا پر غصتہ ہوئے اور کہا: اس بچہ کونہیں جانتے كەكۈن ہے؟ ايك وقت آئے گا كەاس كى تعلين تىرے آ قائے سُرتك پہنچنا اپنے ليے ننگ و

عار شمجھے گی۔

# ہستی فریب ہے

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حاجی شاہ محد ایک معمر اور سیاح بزرگ تھے۔ بہت سے بزرگوں سے ل بچکے تھے۔ مزاج میں انتہائی گرمی تھی۔ میں مرض الموت میں ان کی عیادت کو گیا۔ میں نے کہا: آپ کا وجود مسعود تو غنیمت ہے ' فرمانے گئے: بیہ وجود تو تنور میں ڈ النے کے قابل ہے۔ میں نے کہا: ہمارااعتقاد تو بیہ کہ جو وجود تنور کے لائق ہوا سے تنور میں ڈ الا جائے۔ آپ کا وجود اللہ کی نعمت ہے 'جوحق سجانۂ تعالیٰ نے آپ کوعنایت فرمائی ہے۔ بیٹن کر خاموش ہوگئے۔

# أستاذ اورشا كرد كے روابط

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شرح مواقف اور کلام واصول کی دیگر کتابیں میرزازاہد ہروی کوتوال سے پڑھیں۔ان کی توجہ میری طرف اس حد تک مبذول تھی کہ اگر بھی میں کہتا کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا تو فرماتے: ایک دوسطریں پڑھ لیجئے تا کہ ناغہ نہ ہو۔ میں کہتا کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا تو فرماتے: ایک دوسطریں پڑھ لیجئے تا کہ ناغہ نہ ہو۔ ایک دن بادشاہ وقت نے کسی کے ہاتھوں انہیں بُلوا بھیجا۔ بیفوراً ادھر جانے لگے۔ درواز سے باہرقدم رکھا ہی تھا کہ میں بھی ان سے جاملا۔ میں نے درواز سے کہ دونوں تختے مضبوطی سے تھام لئے اور میرزازا ہد ہروی سے کہنے لگا: جب تک آپ فلال کام پُورانہیں کریں گئیں درواز ہ ہرگر نہیں کھولوں گا۔فرمانے لگے: تم بیٹھوتا کہ میں واپس آ کراطمینان سے تہماری بات سُنوں ۔ اس وقت دل پریٹان ہے۔ میں نے کہا: جب تک کام پورانہیں کریں گئی درواز ونہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاؤں باہر درواز ونہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاؤں باہر نہرکھا۔ جن لوگوں نے بیمعاملہ دیکھا تعجب کیا۔

# زوال پذیراسلامی حکومت کے ارکان کی خُد اترسی

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرزامحد زاہد نے ایک دن رمضان المبارک میں میری والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرزامحد زاہد نے ایک دن رمضان المبارک میں میری دعوت کی۔ میں انہی کے گھر میں تھا کہ مغرب کے وقت ایک کباب فروش نے کبابوں کا خوانچہ ان کے سامنے لاکررکھا کہ نیاز لایا ہوں۔میرزامتیتم ہوئے اور کہا کہ اے عزیز! میں

102

تمهارااستاد ہوں نہ پیر! پھریہ نیازکیسی!البتہ کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی سو بیان کرو \_ کہنے لگا: تحسی چیز کی ضرورت نہیں ۔میرزانے استفسار میں اصرار کیا تو معلوم ہوا کہاں کی دکان رائے میں ہے اور مرزا کے کارکن جا ہتے ہیں کہ اس کو اُٹھا دیں۔مرزا کہنے لگے:کل کسی منصف کو تبھیجوں گا تا کہ بغیر کسی ظلم وزیادتی کے تمہاری حق ری کردے اور بیہ کہد کراہے جانے کا حکم دیا' كبابي كہنے لگا: بياتنے سارے كباب ميں نے آپ كے ليے تيار كئے تھے۔اب تو وقت بھي کافی گزر گیا ہے ۔اس تنگ وقت میں یہ کباب بک نہیں تکیں گے۔اس گفتگو میں مرزا کے بچوں کا استاد بھی موجود تھا۔ اے کہنے لگے: اے فلاں! ان کیابوں کی قیمت لگا کرمیرے گھر ے لا دیجئے۔اس نے اُٹھنی لا کر دے دی۔اس فقیر ( شاہ عبدالرحیم ) نے مرزا کو آ ہتہ کے کہا کہاس سارےمعاملے میں آپ کا مقصدرشوت سے بچنا تھا مگروہ پورا نہ ہوسکا۔اس لئے کہان کبابوں کی قیمت زیادہ ہے مگراپی مجبوری کے تحت کباب فروش اس قیمت پر راضی ہو گیا ہے۔مرزانے بیر بات سُنتے ہی کہاب فروش کو بُلا یا اوراس سے یو چھا: کچ بتا! گوشت کتنے میں خریدانھا؟ مصالحے وغیرہ کتنے میں اور تیری مزدوری کتنی ہے؟ حاصلِ کلام جب حساب کیا تو ان کبابوں کی قیمت تمین گنا بڑھ گئی۔ پوری قیمت اس کو دے کراستاذ کوطلب کیا اور اس پر بے حد بگڑے اور کہا: کیاتم چاہتے ہو کہ ہم مال حرام سے روز ہ افطار کریں۔ بیکہاں کی عقل اور کہاں کی دوتی ہے؟

سوائح ميرزازابد ہروي

 میں علوم معقول و منقول سے فارغ ہوگئے تھے۔ وہ جودت طبع اور فہم رسا کے لحاظ ہے اپنے زمانے میں بے نظیر مانے جاتے تھے۔ ان کی تصانیف میں سے شرح مواقف' شرح تہذیب اور رسالۂ تصور و تصدیق کے حواثی شہرہ آ فاق اور علماء و طلباء میں متداول ہیں۔ علاوہ ازیں مرزا کی اور تصانیف بھی ہیں۔ مثلاً حاشیہ شرح تجرید اور حاشیہ ہیا کل' معلوم ہوتا ہے کہ حاشیہ شرح مواقف کی معقو دہ نگاری کا کام میرزانے اس سلسلے میں کیا۔ جب والدگرامی ان سے یہ شرح مواقف کی معقودہ نوہ نگاری کا کام میرزانے اس سلسلے میں کیا۔ جب والدگرامی ان سے یہ کتاب پڑھتے تھے اور اس کا مُنہنے میں کا بل میں تیار ہوا کیونکہ میرزا منصب احتساب سے استعفاء کے بعد کا بل میں جا کر گوشہ نشین ہوگئے تھے۔ میرزا زام وصوفیائے صافیہ کے مشرب سے بھی حصہ وافر رکھتے تھے اور انہوں نے مشائع عظام کی صحبت میں رہ کر طریق تصوف میں کال حاصل کیا' ان کی تصانیف تصوف میں ہو گئے تو فقیر کے دل میں ہوست ہوکر کمال حاصل کیا' ان کی تصانیف تصوف میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

# نكات ِتصوّ ف اورميرزازامد كالمنطقي إستدلال

حقیقت بیہ ہے کہ لفظ' و جہود' مصدری معنیٰ کے لحاظ سے ایک ایباام ہے جو قابلِ اعتباد اور حقیقت نفس الامری سے ثابت ہے اور حقیقی (وضعی) معنوں کے اعتبار سے وجود کا اطلاق ہراس چیز پر کیا جائے گا' جوموجود بنفسہ ہو' بلکہ جس کا وجودا پنی ذات کے لیے واجب اور ضروری ہوادر بیاس لیے کہ کسی چیز کے قابلِ اعتبار (اعتباری) اور نفس الامر میں ثابت ہونے کے معنیٰ بیہ جی کہ اس وجود کا موصوف اس حیثیت میں ہوکہ اس پرسلب وجود کا اطلاق ہمی سے جو سکے 'کسی بھی شے کے سلب و وجود کے سلسلے میں تین اُمورکو ملح فیا خاطر رکھنا ضروری کھی ہوسکے' کسی بھی شے کے سلب و وجود کے سلسلے میں تین اُمورکو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری

امراوّل یہ کہ وجود ہے جس چیز کا سلب کیا جارہا ہے' کیا وہ ماہیتِ وجود ہے؟ (جس حثیت میں بھی ہو)' دوسرایہ کہ کیا سلب کر دہ چیز وجود کا مصدری معنیٰ ہے؟ تحقیق و تدقیق سے جب ان دونوں اُمور کا جواب نفی میں ملا تو تیسرا امر خود بخو د ثابت ہوا کہ منشاء انتزاع وجود کا ماہدالموجودیت معنیٰ ہے اور دہ ہیے کہ وجود اپنی قوّت وحیثیت میں قائم اوراپی ذات کے لیے واجب ہے' اس لیے کہ مض انضام کی وجہ ہے وجود کو قائم بالماہیۃ نہیں کہا جا سکتا' اگر کہا جائے تو اس کا ایخ موصوف ہے مؤخر ہونالازم آتا ہے' جو بدیکی طور پر غلط ہے اور نہ ہی

وجودے ماہیت کے انتزاع کی وجہ ہے اے قائم بالماہیۃ کہا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو وجو دِمصدری ہے انتزاع کے وقت دوسراانتزاع لازم آسکتا ہے اور اس طرح انتزاعات کا ایک لامتنا ہی سلسلہ چل سکتا ہے۔ ایک لامتنا ہی سلسلہ چل سکتا ہے۔

علم واجب الوجود كى بحث ميں أيك نفيس نكته بيان كريتے ہوئے لکھتے ہيں: جاننا جاہے کہ ذات واجب الوجود تعالیٰ شانہ کے لیے ملم اجمالی بھی ہے اور علم تفصیلی بھی۔علم اجمالی سنوعلم تفصیلی کے لیے مبدأ وما خذ اورصورتِ ذہبیہ و خارجیہ کے لیے خلاق ہے' یں ملم حقیقی ہے اور یہی صفتِ کمال اور عین ذات ہے۔اس مسئلہ کی جو تحقیق میرے پروردگار نے اپنے فضل وکرم سے الہام فر مائی ہے' سویہ ہے کے ممکن کے لیے دو جہت ہیں۔ایک وجود اور فعلتیت کی جہت ' دوسری عدم وجود اور لافعلیت کی جہت اور ممکن جہت ٹانی ہے متعلق ہونے کی صورت میں پیصلاحیت نہیں رکھتا کہ علم اس سے متعلق ہو۔ اس لئے کہ وہ جہت ثانی ہے متعلق ہونے کی بنا پرمعدوم محض ہے۔ پس جس جہت کے ساتھ علم متعلق ہوسکتا ہے' وہ جہتِ اولیٰ ہے اور ای جہتِ اولیٰ کا مرجع علم ہے کہ وجودمکن بعینہ وجوداْ واجب ہے ٔ جبیبا کہ اہل تحقیق کا مسلک ہے۔لہٰذا اللہ تعالیٰ کاعلم بالممکنات اس کےعلم بذاتہ میں سمویا ہوا ہے۔اس حیثیت سے کہ اس سے ممکنات اور ذات کی کوئی چیز خارج قرار نہیں یائے گی۔موصوفات کے ساتھ اوصاف انتزاعی کے احوال ہے بھی آپ کواس سلسلے میں مدد ملے گی۔ اوصاف انتزاعی بھی وجودر کھتی ہیں' جوآ ثار کے مرتب ہونے پر وجو دِ خار جی کے مقابل پایا جاتا ہے اوریہی منشاءاتصاف ہوتا ہے اوراس کی بناء پرموصوف اورصفات میں امتیاز قائم کیا جاتا ہے اورعلم تفصیلی سوموجودات خارجی اورعلوی وسفلی مراتب میں صور ذہنی کےعلم حضوری کو کہتے ہیں۔ پس غوروفکر کروشاید کہ بیاہم مسئلہ خالی الذہن ہو کر باریک بینی ہے اور زیادہ واضح ہو' ہم نے اس کی کچھمزید تفصیل تعلیقات شرح تجرید میں بیان کردی ہے۔

# کشفِ اُرواح اور اِس منتم کے دُوسرے احوال پر حضرت شاہ عبدالرجیم رحمہ اللہ کے وقائع

# مرتبهُ فنافى التوحيد

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پہٹم حقیقت سے دیکھا کہ ایک جماعت حضرت حق تعالیٰ کو واقعہ میں ویکھنے کا ارادہ کر کے رواروی میں جارہی ہے اور میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں۔ ایک صاف قطعہ زمین سامنے آیا اور ادھر وقت عصر ہوگیا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا امام بنالیا' جب نمازختم ہوئی تو میں نے جماعت کی طرف رُخ کر کے کہا کہ دوستو! اس قدرسعی و کاوش کس کی تلاش میں دکھارہے ہو؟ کہنے لگے: حق تعالیٰ کی طلب میں۔ میں نے کہا کہ میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تکھے ہو۔ وہ یکدم اُٹھے اور مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ راقم الحروف (ولی اللہ) کہنا ہے کہ اس قتم کے واقعات کی حقیقت واصلیت یہ کرنے لگے۔ راقم الحروف (ولی اللہ) کہنا ہے کہ اس قتم کے واقعات کی حقیقت واصلیت یہ کہ کہنی تو ایسا واقعہ حق تعالیٰ کی اعانت سے تصرف فی انتخاق کے مقام حاصل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور بھی بھاراییا دعویٰ شخ اس عالم میں کرتا ہے کہ جب وہ فنا فی التو حید ہوتا

مقام قيوميّت

فرمایا کرتے تھے کہ اوقاتِ تد ہُر وَتفکر میں سے ایک وقت میں حق سبحانۂ وتعالیٰ سے میں نے تحقیق واطمینان کی نیت سے ذاتِ بیچوں کا مثالی صورتوں میں ظہور طلب کیا۔ میرے اوپر ایک حالت طاری ہوگئی اور اپنے آپ کو قیوم عالم کی صورت میں ملاحظہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ کا کنات کے ذرّ ہے ذرّ ہے کا تعلق اور ربط میری ذات کے ساتھ اس حیثیت سے ہے کہ اگروہ تعلق منقطع ہوجائے تو پوری کا کنات لاشکی محض ہوکررہ جائے۔

تصرّ ف بالحق في الخلق

والدگرا می فرماتے تھے کہ ایک رات میں نے عیانا دیکھا' گویا حضرت حق سجانے' وتعالیٰ

میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میں جگہ کی تنگی سامان خانہ کے بھرے ہونے اوراس قتم کی دوسری بے سلیقہ باتوں کے سبب جو ہزرگ ہستیوں کی تشریف آوری کے وقت غیر موزوں سمجھی جاتی ہیں شرمندہ اور مجل ہوں اور باوجوداس کے ادھر سے بے انتہا لطف و کرم مبذول ہور ہا ہے۔ اتفاق سے ضبح اٹھتے ہی حافظ عبد اللطیف کے گھر گیا۔ انہوں نے مجھے اپ گھر ہوں بٹھایا اور میرے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ سے اظہارِ ندامت کرنے لگے۔ میں نے میں بٹھایا اور میرے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ سے اظہارِ ندامت کرنے لگے۔ میں نے کہا: آج رات حضرت حق سجانے و تعالی کو میں نے و یکھا اور ای طور پر عرق ندامت میں غرق ربا گرادھرے اظہارِ نوازش ہوتارہا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ بیہ واقعہ بھی نصرتِ حِق کے ذریعے تصرف فی الخلق کے مقام کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ بیہ بات واضح ہے کہ اس واقعہ میں حق پر دلالت کرنے والی ہستی خودصورتِ حِق میں ظہور پذیر نظر آ رہی ہے۔

### صوفياءاوررؤيت باري

والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے میں بجھے تر قد تھا کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مرتبدر کھتے ہیں۔ چنا نچے میں نے بہ چشم مشاہدہ ایک تجنی دیمھی گویا حضرت حق ،حسین صورت میں متمثل ہوکر برقعہ پوش ہیں۔ میر سے اور حضرت حق کے درمیان کھے فاصلہ ہے۔ جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمنا پر مطلع ہوکر قدر سے اور بزد کی ہوا۔ اس پر مطلع ہوکر قدر سے اور بزد کی ہوا۔ اس پر آتش شوق بحر ک آئی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہوکر وہ اور بزد کی آئر دوگ ۔ اس پر آتش شوق بحر ک آئی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہوکر وہ اور بزد کی آئر دوگ ۔ اس بر تعد تو بہت بار کے ہئانے کی آور دوگ ۔ فرمایا: برقعہ تو بہت بار کی ہے جو حسن مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے۔ عرض کی: پھر بھی جاب تو فرمایا: برقعہ تو بہت بار کی ہے ، جو حسن مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے۔ عرض کی: پھر بھی جاب تو مسل ہے۔ فاص سے ۔ بالآخر نقاب اُٹھا دی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل ہے۔ خاص سالکین کو دُومرا مرتبہ اور اض الخواص کو مرتبہ کالت میشر ہے اور فلال فلال ان تینوں میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں رکھتے۔

#### بے صورت اندر صورت آمد

والعرما جدفر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں انتہائی روحانی گھٹن محسوں کرر ہاتھا کہ واقعتا

مجھ پرایک تحبی وارد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حسین وجمیل عورت زیورات اور جاذب نظر
لباس سے مزین ہے 'وہ آ ہتہ آ ہتہ میرے قریب آ نے لگی اوراس کے قرب سے میرا شعلہ
مجڑ کنے لگا' بالآ خروہ مجھ سے بغل گیر ہوکر یک تن ہوگئی۔ میراو جود اس کی شکل میں متمثل ہو گیا
اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود پر موجود پائے۔ بید کھے کر مجھے انتہائی انبساط
وئر ورحاصل ہوااور وہ گھٹن جاتی رہی۔

راقم الحروف كہتا ہے كہ بيروا قعہ بھى مقام تو حيد كے حصول پر دلالت كرتا ہے اور گزشتہ واقعہ كى ہى ايك شاخ ہے۔

# اسائے الہیہ کےظہور کی کیفیت

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے بصورتِ واقعہ (کشفی) دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اساء جی علیم سمیع اور بصیرروشی بخش دائر وں مثلاً سورج اور جیا ندکی شکل میں میرے لیے صورت پزیر ہوگئے ہیں اور کے بعد دیگر سے طلوع وغروب کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بسیط کے شکل پذیر ہونے کے لیے قریب تر صورت دائرے کی ہے اسی وجہ سے اسائے الہیہ دائروں کی شکل میں نمودار ہوتے رہے۔

# تصرّفات وعلوم صوفياء

والد ماجد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراتبے میں تھا کہ غیبت<sup>ل</sup> کی کیفیت طاری ہوگئی۔میرے لیے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابروسیع کر دیا گیا اور اس مدت میں آغاز آفرینش سے روز قیامت تک بیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آثار کو مجھ برظا ہرکر دیا گیا۔

راقم الحروف(شاہ ولی اللہ) کا گمان ہے کہ آپ نے بیکلمات بیان کرتے ہوئے بیہ بھی فرمایا تھا کہ''لا إللہ إلا اللّٰہ'' کےحروف کا فاصلہ اتنے ہزار برس کا ہے۔واللہ اعلم مقامات صوفیاء

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دوآ دی دکھائے گئے۔ایک ذکر حق میں اس قدر متغرق تھا کہ ماسویٰ اللّٰہ کی طرف کوئی توجہ بیں تھی اور نہ ہی کچھا پنا ہوش تھا دوسرا اس ہے بھی لے اپنفس اورخلق سے غائب اورحق تعالی کے حضور رہنے کوئیبت کہتے ہیں۔ زیادہ کامل 'لیکن وہ اس قدر ذکر حق کے باوجود تمام کا ننات پر بھی نظر رکھتا تھا 'اپناشعور بھی رکھتا تھا اور ظاہری و باطنی آ داب ہے بھی کمال درجہ مزین تھا۔ بیدد کیھ کرمیرے دل میں الہام ہوا کہ پہلا ذات حق میں فائی ہے اور دوسرے کے مقام کوآیة کریمہ'' فَسَلَنُحُیْنِیَّهُ حَیواۃٌ طَیِبَهٌ '' (پارہ ۱۳ سورت: ۱۶ آیت: ۹۷) (البعة ہم (ایسے مردانِ خود آگاہ وحق آگاہ کو) پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں) بخو بی بیان کررہا ہے۔

#### شان عبديت

والدگرامی فرماتے تھے کہ اوقاتِ عزیز میں ہے ایک وقت فنائے کلی اور غیبت تامہ میسر ہوئی تو دیکھا کہ حق سجانہ و تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ میر ہے فلاں بندے کو ڈھونڈ لاؤ۔ زمین میں تلاش کیا نہ پایا آسان چھان مارے نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا نہ پایا۔ اس پر حق سجانہ و تعالی نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ جو بھی مجھ میں فنا ہوا' وہ نہ آسان میں ملے گا' نہ زمینوں میں یا یا جا سکے گا اور نہ ہی بہشت میں۔

#### جنت إولياء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں نے بہشت کو دیکھا گویا عین اس کے درمیان میں کھڑا ہوں اور اس کی حوروں اور محلات کو بخوبی و کھر مہا ہوں۔ اس وقت دل میں آیا کہ ہم نے تو حور وقصور کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا اور یکسو ہو کر حضرت حق تعالیٰ کی طلب میں گے رہے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ یہاں حور وقصور پیشِ نظر ہیں مگر مقصود حقیقی نہیں مل ملاب میں گار مجھے اپنی آستیوں اور رہا۔ ای وقت مجھ پر وجد اور گریہ طاری ہوا۔ وہاں کے لوگ آ آ کر مجھے اپنی آستیوں اور دامنوں میں چھپانے گے اور کہنے گے: یہ تو مسرت وشاد مانی کی جگہ ہے نہ کہ گریہ وغم کی۔ میں نے ان کے دامن جھٹک دیے اور منہ پھیر لیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تجھے اپنی معبود میں نے ان کی بات سُن کر میں پریشان ہوا اور میں وقعصود کی قسم ہے' بتا کہ تیرے رو نے کا سبب کیا ہے؟ ان کی بات سُن کر میں پریشان ہوا اور ایپنے اسرار ورموز کی کچھ با تیں انہیں پیش کیں۔ اس اثناء میں مولائے مہر بان نے الہام فرمایا کہ کیا تم نے ہماری کتاب میں رہیس پڑھان خدا کے لیے فردوس کے باغ بطور مہمانی ہیں) کہ کیا تم نے ہماری کتاب میں رہیس پڑھان خدا کے لیے فردوس کے باغ بطور مہمانی ہیں) اپنے عدم شعور کو کہتے ہیں۔ ذات احد میں اس درجہ استفراق کہ اپنا بھی ہوش نہ درے۔

زل اس چیز کو کہتے ہیں جو بوقتِ آمد فوری طور پرمہمان کے لیے بچھائی جاتی ہے تا کہ وہ اس پر بیٹھ جائے ۔اس کے بعد اس کی ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پس تم اس قدر گریہ وزاری کیوں کورہے ہو؟

#### علوم اولياء

اس فقیر نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرجیم رحمہ اللہ) کے خادم قدیم شخ فقیر اللہ سے (جو حسب ذیل واقعہ کے عینی شاہد اور قاصد رہے ہیں) خود سنا ہے کہ محمہ فاضل کے رشتہ داروں میں سے رابعہ نامی ایک عورت کے بچئیں ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے حضرت والا حاستہ ادکی' آپ نے توجہ کامل سے دعافر مائی تو اللہ تعالی نے فرز ندعطا فر مایا۔ جب نومولود سات ماہ کا ہواتو اس پر حالت نزع طاری ہوگئی۔ آپ اس وقت اکبر آباد (آگرہ) میں تھے۔ حق سجانۂ وتعالی نے ان کے دل پر روشن کیا کہ بیت حض (نومولود) جو تمہارے متوسلین میں حت سے تھا' قریب مرگ ہے' مگر تھے ممگلین نہیں ہوتا چاہیے۔ ہم تھے اس کا اجر جمیل عطا کریں گے۔ اس سانحہ کو دل سے نکال دیجئے۔ اس الہام کے بعد آپ کی حالت دُرست ہوگئ مگر کے۔ اس سانحہ کو دل سے نکال دیجئے۔ اس الہام کے بعد آپ کی حالت دُرست ہوگئ مگر تے وقد رہے تامل ہوا کہ بیمتوسل کون ہے۔ اس خیال کے آتے ہی آپ پر منکشف ہوا کہ بیر العم کا کریا ہے۔ آپ نے شخ فقیر اللہ کو بھیجا تا کہ کہ فاضل کو اس سارے قصے ہے آگاہ کرے اور رہم تعزیت بھی ادا کرے۔ محمہ فاضل نے اس واقعہ کو وقت اور تاریخ کے ساتھ ایک کا غذ پر لکھ کر رکھ لیا۔ ایک ہفتہ بعد اس کا خط پہنچا نے ناس واقعہ کو وقت اور تاریخ کے ساتھ ایک کا غذ پر لکھ کر رکھ لیا۔ ایک ہفتہ بعد اس کا خط پہنچا نے ناس واقعہ کے مواست بھی ثابت ہوا۔

بدعتی کی مجلس میں جانے پر تنبیہ

والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ میں نے ایک صاحب کشف آ دی کی تعریف سُن رکھی تھی' میں نے چاہا کہ اس کی صحبت سے بچھ حاصل کروں تو میر سے دماغ میں سے بات سموئی گئی کہ وہ برعتی ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس واہمہ کو دل سے نکال دیا۔ دوبارہ دماغ میں سے خیال ڈالا گیا۔ پھر میں نے اسے جھٹک دیا اور اُٹھا کہ اس کے پاس جاؤں مگر بغیر کسی میں سے خیال ڈالا گیا۔ پھر میں نے اسے جھٹک دیا اور اُٹھا کہ اس کے پاس جاؤں مگر بغیر کسی کے پیر' سنگ وخشت اور لکڑی کے میرایاؤں پھسلا' شدید چوٹ لگی اور میں گر پڑا' دماغ میں سے بات ڈالی گئی کہ اگر پہلی مرتبہ کے انتہاہ پڑمل کرتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی۔

فرمایا کرتے تھے کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ تیراسلسلہ قیامت تک باتی رہے گا۔ أو كما قال

جتبهغوث الاعظم رحمهالله

فر مایا کرتے تھے: ایک دن میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی جس کا اجمال یہ ہے کہ

آئے تھے ایک نعمت ملے گی۔ میں سیر وتفری کے خیال سے باہرنگل کرشہر کے بعض مقامات
سے گزرا تو دل نے بیہ گواہی دی کہ تیرا مطلوب یہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ
یہاں کوئی درویش یا فاضل ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں فلاں درویش یہاں رہتا ہے۔ میں اس
کی زیارت کو پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کا جبہ تبر کا مجھ تک پہنچا ہے اور
آئے رات مجھے تھم دیا گیا ہے کہ آئے کون جو تحض بھی سب سے پہلے میرے سامنے آئے والے میں بید جبہ مبارکہ اسے دے دول۔ میں نے وہ جبہ اس درویش سے لیا اور اللہ تعالی کاشکر
میں بید جبہ مبارکہ اسے دے دول۔ میں نے وہ جبہ اس درویش سے لیا اور اللہ تعالی کاشکر
اواکیا۔

### نگاہِ ولی

ایک دن سمتِ قبلہ کے تعین کی بات چل پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری چشمِ وجدان کے مشاہرہ کے مطابق عمل کیا جائے تو جا ہے کہ اس سمت کو کھڑے ہوں 'یہ کہہ کرآپ قدرے دائیں طرف کو مُڑ گئے۔

# نه کرتقلیداے جبریل!میرے جذب ومستی کی

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ذکراسم ذات کے دوران میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا کہ میر سے اردگر دبیٹھے ہوئے تبیج و تقتریس اور تخمید و تکبیر میں مشغول ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میر سے قریب آؤاور ذکراسم ذات میں میرایساتھ دو۔ کہنے لگے: ہم تیرے نزدیک آنے اور تیرے ذکر میں شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔

# ذكراسم ذات ميں مقام كمال

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے حال میں بازاری لوگوں کی آ وازیں بھی مجھ پر اسم ذات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ میں نے نیا جوتا پہنا تو چلنے میں اس سے جوآ وازنگلی'اس پربھی''جل جلالهٰ'' کہتا' جےسُن کرلوگ تعجب کرتے۔

#### فضيلت بيعت

فرمایا کرتے تھے: ایک بار میں پُھلت کمیں تھا۔ مجھے ایک درجہ دکھایا گیا کہ یہ درجہ اس شخص کے لیے ہے جو آج کے دن تمہاری بیعت کرے گا۔ ای روز ایک عورت بیعت کے لیے تیار ہوکر آئی اور رہم کے مطابق شیر بنی وغیرہ بھی ساتھ لائی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ عورت تو اس درج کے قابل نہیں ۔تھوڑی دیرگزری کہ اسے ایک زنانہ عارضہ لاحق ہوا اور وہ شرف بیعت حاصل نہ کرسکی۔ صالحات میں سے ایک دوسری نیک بخت آئی۔ اس کی شیر بنی وغیرہ فرید کر بیعت کرلی۔

#### بثرف إقتداء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نمازِ عصر کا وقت ہو گیا۔ ول میں یہ بات ڈالی گئ کہ اس نماز میں جو شخص بھی تیری اقتداء کرے گا' وہ بخشا جائے گا۔ اس جماعت میں ایک ایسا آ دمی تھا' جس کے بارے میں میرا ول یہ گواہی دیتا تھا کہ اسے یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ جب تجمیر کہی گئی تو اتفا قا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ دوبارہ وضو کر کے پہنچا تو ہم نماز سے فارغ ہو بچکے تھے۔ ایک اور اجنبی شخص آیا اور اس کی جگہ شریکِ نماز ہوگیا۔

#### عطتيه سركار دوجهال عظية

فرمایا کرتے تھے کہ ابتداء میں میں نے چاہا کہ دائمی روزہ اختیار کروں۔حضرت ختی مرتبت علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوا تو بچشم حقیقت دیکھا کہ آنخضرت علیہ نے مجھے روئی عطا فرمائی ہے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا: "المھدایا مشترک "بریہ شترک ہوتا ہے۔میں نے وہ روئی ان کی خدمت میں پیش کردی۔ "المھدایا مشترک "بریہ شترک المیہ دایا مشترک "المھدایا مشترک "بریوں نے ایک ٹکڑا لے لیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "المھدایا مشترک" لے پہلے مظفر نگر (بو پی) کا ایک گاؤں ہے جو میر ٹھے شال کی طرف تقریباً میں کوس کے فاصلے پرواقع ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ کا مولد اور نہال بھی پھلت ہے۔شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ کا مزار بھی پہیں ہے۔کہا جاتا ہے کہ پھلت میں وہ کرہ ابھی تک محفوظ ہے جس میں شاہ ولی اللہ کا ولا وت ہوئی تھی۔

میں نے پھرروٹی انہیں پیش کی۔انہوں نے بھی ایک فکڑا لے لیا۔ پھرحصرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:''الھدایا مشترک''تومیں نے ان کی بارگاہ میں روئی پیش کی انہوں نے بھی ایک تکڑا لے لیا۔ای دوران حضرت عثمان رضی الله عنہ نے فر مایا:'' الھیدایا مشتو ک''میں نے عرض کی: اگر روٹی ای طور تقسیم ہوتی رہی تو اس درویش کو کیا حصہ ملے گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔اس موقع پر میں بیدار ہو گیا۔ایک عرصے تک میں غور وفکر کرتا رہا کہ حضرت ذ والنورين رضى الله عنه كي باري پرحرف عذر كہنے ميں آخر كيا نكته پوشيده تھا؟ بالآخر معلوم ہوا کہ مثال صورتوں میں ایسے اُمور اور وقائع کی مثالوں سے رابطہ مراد ہوتا ہے' جیسا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے طریقۂ نقشبندیہ کا تعلق ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ہمار اشجرہ نسب پہنچتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ والدہ کی طرف سے ہارےنسب اوراصل کاتعلق ہے۔طریقۂ نقشہندیہ نیز دیگرسلاسلِ صوفیاء بھی انہی کی ذاتِ گرامی تک پہنچے ہیں اور بعض واقعات میں آنجناب کی ذاتِ گرامی ہے ہم نے فیوض بھی حاصل کیے ہیں تو بیرمعاملہ ان اصحاب ثلثہ کی ذاتِ گرامی تک محدود رہنا ضروری تھا' جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ ان وجوہات واسباب میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ے۔واللّٰداعلم

مشکل میں حضور ﷺ کی دستگیری

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نگسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بناء پرروزہ افطار کرلوں کہ صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کاغم لاحق ہوا۔ ایغم میں قدرے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت بخیبر عظیلت کے ضائع ہونے کاغم لاحق ہوا۔ ایغم میں قدرے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت بخیبر عظیلت کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار ذردہ مرحمت فرمایا ہے۔ پھرانتہائی خوشگوار شعندا پانی بھی عطا فرمایا 'جو میں نے سُیر ہوکر بیا۔ میں اس عالم غنودگی سے پھرانتہائی خوشگوار شعندا پانی بھی عطا فرمایا 'جو میں نے سُیر ہوکر بیا۔ میں اس عالم غنودگی سے نکلاتو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک ذَردہ کے زعفران کی خوشبوموجودتھی عقیدت مندول نے احتیاطاً میرے ہاتھ دھوکر پانی محفوظ کر لیا اور تیر کا اس سے روزہ افظار کیا۔

## مجلس سرورانبياء عيلية

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت فتمی مرتبت (علیہ اتم الصلوٰۃ واکمل التحيات ) كونچشم حقيقت اس انداز ميں ديکھا كه آپ عليہ يا قوت ِسُرخ كى ايك اليي مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن حسن وخو بی کا مظہر ہے۔ آپ ﷺ بیشکلِ مراقبہ تشریف فر ما ہیں اورصحابہ کرام رضی الله عنہم واولیائے کاملین بھی مراقبے کی صورت میں صف باندھے ہوئے آپ کے اردگرد بیٹے ہیں۔ جب مجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ یا قوت کے رنگ کا پر دہ لٹکا ہوا ہے۔حضرت غوث الاعظم اورخواجہ نقشبند قدس اللہ اسرار ھا اندر ے اُٹھ کرمیرے پاس آئے اور میرے ہی بارے میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ حضرت غوث الاعظم رحمداللّٰہ فرمانے لگے کہ اس شخص کے آباؤ اجدادمیرے خلفاء ہے توسل ر کھتے تھے اس لیے میں اس سے زیادہ قریب ہوں اور حصرت خواجہ نقشبند نے فر مایا: اس شخص نے میرے خلفاء سے روحانی تربیت حاصل کی ہے اس لیے مجھے اس پرزیادہ حق حاصل ہے یعنی آپ کی مراداس سے تھی کہاس نے شیخ رفیع الدین خلیفہ خواجہ محمد باقی سے روحانی تربیت عاصل کی ہے۔اس گفتگونے طول بکڑا' یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہاں مجلس کے ختم ہونے تک کہیں میں اس فیض ہے محروم نہ رہ جاؤں۔ بالآخر حضرت غوث الاعظم نے فر مایا: جبکہ آ پ کے اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں تو پھراس قدر مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ اگر کچھ فرق نہیں تو پھر بیسعادت میں کیوں نہ حاصل کروں ۔حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ نے فر مایا: کچھ مضا کقہ نہیں۔ آپ ہی اے اندر لے جائے ۔حقیقت میں میخص میراعز وشرف ہے اور میں اے اپنی ہی نسبت سے بہرہ ور کروں گا۔ بیہ تمام مناظرہ ایسےادب واحترام کی فضاء میں ہوتار ہا'جس سے زیادہ بہترصورت ناممکن ہے۔اس وقت خواجہ نقشبند نے میرا ہاتھ بکڑا اور اُس معجد میں داخل کیااورلا کرسید الانبیاء علیہ کے سامنے اہلِ صف ہے ذرا آ گے بٹھا دیا اور آ پ میرے ساتھ صف برابر میں بیٹھ گئے ۔میرے دل میں بیہ خیال گزرا کہ اس صورت میں بجز اس کے اور کیا حکمت ہے کہ جب آنخضرت عَلِينَةِ مراقبے سے سَر اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہِ کرم مجھ پر پڑے اور جب کوئی شخص پو جھے کہ تجھے کون لایا ہے تو خواجہ نقشبندعرض کرسکیں کہ اسے میں نے حاضر کیا ہے۔

خواجہاں خیال پرمطلع ہوئے اور فر مایا: واقعی اس انداز میں بٹھانے کا سبب یہی ہے۔

اتے میں آنخضرت علیہ نے مراقبے سے سُر اٹھایا اور بے پایاں لطف و کرم سے مشرف فرمایا۔ کا تب الحروف کا گمان ہے کہ اس واقعے کا تمتہ یہ ہوگا کہ آنخضرت علیہ فلوت میں لے گئے اور نفی واثبات کی عجیب وغریب کیفیات سے کلقین فرمائی۔ واللہ اعلم ممال محمد می (حسن ممکین والا ہمارا نبی علیہ فیا

فرمایا کہ 'انا املُح واحی یوسف اصبح ''والی حدیث کے بارے میں میرے دل میں جیرت پیدا ہوئی تھی کیونکہ ملاحتِ حسن عاشقوں کے لیے صباحت سے زیادہ بے قراری و اضطراب کا موجب بنا کرتی ہے اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام لباسِ فاخرہ پہن کرجلوہ گر ہوتے تھے تو جمال یو بھی کی تاب نہ لا کر بہت سے لوگ دارالبقا ،کو سیدھار جاتے تھے۔ جبکہ اس فتم کی کوئی بات حضرت سیدالرسل میں ہے تو معاملہ برعکس ہونا تیا ہے تھے۔

ایک دفعہ آن تک این ہے کہ خدائے چشم جقیقت سے دیکھااوراس نکتے کے بار سے میں استفسار کیا تو فرمانے گئے کہ خدائے غیور نے میر سے جمال جسن کولوگوں کی آنکھوں سے مستور رکھا ہے۔ اگر میراحسن ظاہر ہو جاتا تو ہر خفس وہی پچھ کرتا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے کیا کرتے تھے۔ ای توجیہ سے میں نے جانا کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیروایت کہ ہم نے آنخضرت علیہ کو تمام عمر میں ایک یا دو بار دیکھا ہے کیا معنی رکھتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان محصومات کی قوت اخذ وقبول کے مطابق اس جمال جہاں آراء کے خوانے سے ان تک ایک آ دھ جُریمہ بہنچا ہے۔

ولایت اور نبوت کے مراتب اور اِن میں فرق

فرمایا که حضرت سیدالر سل علیه الصلوٰة والتسلیمات کومیں نے صورتِ واقعی میں دیکھا۔
میری طرف متوجہ ہوئے۔ محض توجہ گرامی ہے میں مقاماتِ اولیاء کوعبور کر گیا اور وہ تمام مقامات مجھ پر بخو بی منکشف ہو گئے 'حتیٰ کہ میں اس مقام تک جا پہنچا کہ آنخضرت علیا ہے نے فرمایا کہ کوئی ولی اس سے آگے جا بی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی کہ اس فقیر کاعقیدہ یہ ہے کہ قرمایا کہ کوئی ولی اس سے آگے جا بی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی کہ اس فقیر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت علیا ہے کہ مورت قبول کر لیتا ہے '

کچھ مشکل نہیں کہ استعداد نہ ہونے کے باوجود بھی اس مقصود کا چبرہ بھی پرجلوہ نمائی کرے۔
پس آنخضرت علیہ میری زوح کواپی زوح کے سائے میں لے کر مقام صدیقیت ہے بھی عبور فرما گئے 'جو دلایت کا انتہائی مقام ہے۔ وہاں برزخ ہمارے سامنے آیا' گویا آگ کا دریا ہے' جے کوئی دلی پارنہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ولایت کے مقامات سابقد کی مثل ہم پر پچھ مقامات منکشف ہوئے۔ مقام صبر اور مقام تو گل سابق مقامات کی طرح ہمیں مشاہدہ کرائے گئے۔ بجز اس فرق کے کہ اب کے یہ مقامات بطور حقیقت دکھلائے گئے جبکہ سابق مقامات مقامات کی میں متبادت مقامات و کھلائے گئے جبکہ سابق مقامات و کھلائے گئے جبکہ سابق مقامات و کھلائے گئے جبکہ سابق مقامات اصول کی حیثیت رکھتے تھے' جبکہ پہلی مرتبہ اشباح محض مجازی کے صورت میں دکھائے گئے۔

كاتب الحروف نے حضرت والد ماجد كى روح كو الشخضرت عليك كى روح مبارك کے سائے (ضمن) میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگئے کیوں محسوں ہوتا تھا' گویا میرا وجود آنخضرت علیہ کے وجود ہے مِل کرایک ہو گیا' خارج میں وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی' بجز اس کے کہ میراعلم مجھے اپنا شعور دلا رہا تھا۔ کا تب الحروف کے نز دیک واقعہ مذکورہ میں آ گ کے دریا کو مثالی صورت میں دیکھنے کے سرِ مخفی کا سمجھنا اس مقدم پرموقوف ہے کہ نبوت کے حصول کا سبب ہرمصلحت سے خالی محض عنا یت ازلی کی توجہ کوشلیم کیا جاتا ہے۔عنایتِ از لی کی توجہ سے نؤت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہرنی اور اس کی توم کو دنیا میں ہونے والے عظیم واقعات ٔ طوفا نوں اور قیامت وغیرہ کے آ ٹار وقر آ ئن سے مطلع کرتار ہتاہے اس کے برعکس اولیائے کرام کا ہر کمال محض ان کے نفوس قدی کی استعداد اور ہمت پر منحصر ہوتا ہے۔ گویا کمالاتِ ولایت کے عطا کرنے میں عالم انفس و آ فاق کی مصلحتوں اور تد ابیر عالم کی بہنسبت اولیاء کے نفوس اور ذوات کی مصلحتوں کا بطورِ خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ان کے مقابلے میں انبیائے کرام علیہم السلام کی نبوت عالم انفس اور عالم آ فاق میں حکماً تدبیر عالم ومصالح کا ئنات کے رموز واسرار پرمحتوی ومشتمل ہوتی ہے۔ پہلا تلم يعنى مصلحت تدبير عالم انفس وجود ذہنى ركھتا ہے اور دوسراتكم يعنى مصالح تدبير عالم آفاق وجو دِخار جی۔ حکم اوّل کا منشا حکمت خلق اور حکم ثانی کا منشاء حکمتِ تدبیر ہے۔ مجموعی طور پر پہلے علم بعنی مصالح تدبیر عالم آفاق میں کسب ومحنت اور مافیات کوبھی دخل ہے نہیں مگر نبوت

کے حکم ثانی یعنی مصلحت تدبیر عالم آ فاق میں کسب و محنت نہیں بلکہ موہب الہی اور عنایت از لی کو دخل ہے' گویا حکم اوّل کے لیے الگ استعداد کی ضرورت ہے اور حکم ٹانی کے لیے دوسری استعداد کی حاجت۔

حاصلِ کلام ہیہ ہے کہ کمالاتِ نبوت کے حکم ٹانی کے ممتنع الحصول یا ناممکن الحصول ہونے کی وجوہ سے کمال اوّل کی استعداد واہلیت رکھنے اور روح سرور عالم علیجی سے بغلگیر ہونے کی بناء پر حضرت والد ماجد کے سامنے کمال ٹانی یعنی مصالح تدابیرِعالم آفاق کو آگ کے دریا کی شکل میں برزخی طور پر پیش کیا گیا۔

# موئے مقدس کی برکات

فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار نے آلیا اور بیاری نے طول بکڑا میہاں تک کہ زندگی سے نامید ہوگیا۔ای دوران مجھ برغنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شخ عبرالعزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں: بیٹے! حضرت پغیبر علیق تیری بیار پُری کو تشریف لا رہے ہیں اور شاید تیری پائتی کی طرف سے تشریف لا کیں۔اس لیے چار پائی کواس طرح رکھنا چاہیے کہ حضور علیق کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ یہ مُن کر مجھے کچھا فاقہ ہوا 'قوت چاہیے کہ حضور علیق کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ یہ مُن کر مجھے کچھا فاقہ ہوا 'قوت گویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر چار پائی کا رُخ پھیر دیا۔ ای وقت گویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر چار پائی کا رُخ پھیر دیا۔ ای وقت تخضرت علیق تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: ''حیف حالک یا ہنی ''(اے بیٹے! کیے آخضرت علیق تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: ''حیف حالک یا ہنی ''(اے بیٹے! کیے ہو؟)۔

نے فرمایا: یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باتی رہیں گے۔اس کے بعد آپ نے صحت کلی اورطویل عمر کی خوشخبری سنائی۔اسی وقت مرض سے افاقہ ہو گیا' میں نے چراغ منکوایا' وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے تو میں ممکین ہوکر بارگاہِ عالی کی طرف متوجہ ہوا۔ غيبت واقع ہو کی اور آنحضور ﷺ مثالی صورت میں جلوہ فر ماہوئے فر مایا: اے بیٹے!عقل و ہوش ہے کام لؤوہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سر ہانے کے نیچےرکھے دیئے تھے وہاں سے لے لو۔ افاقہ ہوتے ہی میں نے وہ مقدس بال وہاں سے اُٹھا لیے اور تعظیم و تکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیئے۔اس کے بعد دفعۃ بخارٹو ٹاا ورانتہائی ضعف ونقاہت طاری ہوئی۔ عزیزوں نے سمجھا کہ موت آئینجی رونے لگے۔ مجھ میں بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ سرے اشارہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعداصل طاقت بحال ہوئی اورصحتِ کلی نصیب ہوئی۔ای سلیلے میں پیر کلمات بھی فرمائے تھے کہان دو بالوں کے خواص میں سے ایک پیجھی ہے کہ آپس میں گتھے رہتے ہیں' مگر جب درود پڑھا جائے تو جُدا جُدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیہ کہا یک مرتبہ تا ثیرتبرکات کےمنکروں میں سے تین آ دمیوں نے امتخان لینا حیاہا۔ میں اس بےاد بی پر راضی نہ ہوا مگر جب مناظرے نے طول کھینچا تو کچھ عزیز ان مقدی بالوں کوسورج کے سامنے لے گئے۔اسی وقت باول کا مکڑا ظاہر ہوا۔ حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی تہیں تھا۔

یہ واقعہ دکھے کرمنکروں میں سے ایک نے تو بہ کی اور دوسروں نے کہا:یہ اتفاقی امر ہے۔ عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا۔ اس پر دوسرے منکر نے بھی تو بہ کر لی۔ گرتیسرے نے کہا:یہ تو اتفاقی بات تھی۔ یہ سن کرتیسری بار موئے مقدس کو سورج کے سامنے لے گئے سہ بارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی تو بہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ میں یہ موئے مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا۔
بہت بڑا مجمع تھا' ہر چند صند وق تبرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ اپنے دل کی
طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا فلال آ دمی نا پاک ہے۔ جس کی نا پاک کی شامت کے سبب یہ
نعمت میتر نہیں آ رہی۔ عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے سب کو تجدیدِ طہارت کے لیے تکم
دیا۔ وہ نا پاک آ دمی بھی مجمع سے چلا گیا اور ای وقت بڑی آ سانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب

نے زیارت کی۔حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقییم فر مائے تو ان دونوں بالوں میں ہے ایک کا تب الحروف کوعنایت فر مایا 'جس پر پروردگارِ عالم کاشکر ہے۔ سجدہ غیر اللّٰد کی مما نعت

فرمایا: ایک مرتبہ حضرت پغیمر علیہ کو پیشم حقیقت دیکھا۔ جب اس مظہر اتم میں صفات الہید کا کمال ظہور مشاہدہ کیا تو محدے میں گر گیا۔ آنخضرت علیہ نے اظہار تعجب کے طور پر اُنگی منہ میں دبالی اوراس شکل ہے منع فرمایا۔ بار ہا دل میں آیا کہ اس صورت ہے منع کرنے میں کیا نکتہ پنہاں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انسان کو دوطرح سے محدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس صورت میں کہ اس کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہواور رید کفر ہے۔ دوسرا اس صورت میں کہ اس میں صفات الہیہ کے ظہور کا مشاہدہ کر کے مجدہ کیا جائے اور یہ مشاہب کفر کی وجہ سے ممنوع ہے کہذا اس بار یک فرق کی بناء پر اس وضع سے آپ نے منع فرمایا۔ کی وجہ سے منوع ہے گہذا اس بار میک فرق کی بناء پر اس وضع سے آپ نے منع فرمایا۔ گر ابہ سرسول علیہ کا مقام

فرمایا: ایک آ دمی کے سیدیا غیر سید ہونے کے بارے میں مجھے ترقر وقفا۔ حضرت پیغمبر عظیمی کے کھا' گویا ایک بلنگ پر دراز سور ہے ہیں۔ عنایت سے پیش آئے اور آخر میں فرمایا: بلنگ کے نیچے دیکھو' میں نے اس شخص کو دیکھا سور ہا ہے۔ فرمایا: اگر سید ہونے ک قرابت نہ رکھتا تو یہاں کیسے پہنچتا۔

حضور کایپندیده درود

فرمایا کہ ایک دن میں نے حضرت پنیمبر علیاتی کودیکھا کہ عاضرین میں سے ہرشخص این فہم وفراست کے مطابق آپ کی بارگاہ میں دُرود پیش کررہا ہے' میں نے بھی یہ درود عرض کیا:''الملھم صَلِّ علی محمّد النبی الامّی و آله و اصحابه و بادک و سلم' جب آپ نے بینا تو آپ کے چرہُ مبارک سے بشاشت اور تازگ نمودار ہور ہی تھی۔ حضور علیات کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ نبوی میں مقبولیت

فرمایا کہ حضرت رسالت مآب علیہ کے عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفاقاً خزان وغیب سے کچھ میسرند آسکا کہ میں کچھ طعام بکا کر آنخضرت علیہ کی رُوحِ پرفتوح کی نیاز دلواسکتا ۔ لہذاتھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قند پراکتفاء کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوادی۔ای رات پھٹم حقیقت دیکھا کہ انواع واقسام کے طعام آنخضرت علیہ کی بیاز دلوادی۔ای رات پھٹم حقیقت دیکھا کہ انواع واقسام کے طعام آنخضرت علیہ کی بارگاہ میں پیش کئے جارہ ہیں۔ای دوران وہ قنداور پنے بھی پیش کیے گئے۔انتہائی خوشی و متر ت ہے آپ علیہ نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس قشم کا قصدا گلے ہزرگوں ہے بھی روایت کیا جاتا ہے گھریہ قصد بلاشبہ حضرت والد ماجد کا ہے ہوسکتا ہے کہ توارد ہوگیا ہو۔

نسبت فقر

فرمایا: امرِ واقعه میں دیکھا کہ حضرت امام حسن وامام حسین رضی اللّٰہ عنہماکسی راہتے میں یا قوت ِسُرخ کی بہلی پرسوار ہیں' جو بغیر جانوروں کے محض قدرتِ الٰہی ہے چل رہی ہے۔ میں بھی ان نے ہم رکاب سیر کرر ہا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ آ وُ اور ہمارے ساتھ بہلی میں بیٹھ جاؤ' مگر میں رعایتِ اوب کی وجہ ہے اس بات پر راضی نہیں ہوا' بلکہ بات ملکے مزاح پر جا پیچی اور بُلا کر فرمایا کہ بہلی کے پردے کو نیچے لڑکا دو۔ میں اس کے یائے پر چڑھ کر پردہ الٹکانے ہی والا تھا کہ ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن رضی اللّٰہ عنہ اور دوسرے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مضبوط بکڑ لیا اور بہنتے ہوئے فر مایا: اب خبر دیجئے کیسے رہے۔ میں نے عرض کی کہاں شخص کی حالت کیا بیان کی جائے جس کے دونوں ہاتھ قر ۃ العین حضرت پیغمبر متلاہتے کے ہاتھوں میں ہوں۔ بہر حال مجھے بہلی میں بٹھا کرمسرت وشاد مانی کے ساتھ اپنے گھر تک لائے جہاں مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ملاقات نصیب ہوئی۔ آنجناب ک خدمت میں' میں نے التماس کی کہ ہم فقیروں کوئسب و ریاض سے جونسبتِ فقر حاصل ہوتی ہے' کیاوہی نسبت ہے جوحضرت پنمبر علیقہ کی بارگاہ سے صحابہ کرام حاصل فر مایا کرتے تھے یا زمانهٔ درازگز رنے کے سبب اب کچھ تبدیل ہوگئی ہے؟ فرمانے نگے: کچھ دیمیا پی نسبت میں غرق ہو جاؤ تا آئکہ میں اپنی نسبتِ روحانی کی طرح متوجہ ہوکرمستغرق ہوا تو تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کے تمہیں بھی بغیر کسی فرق کے وہی نسبت حاصل ہے جو صحابہ کو آتخ ضرت علیہ ہے ہے حاصل تھی۔

## اجازت ِسلسله

فرمایا کہ ابتدائے احوال میں مختلف طریق سلوک کے اصحاب طریقت کو میں نے دیکھا اور ان سے امر واقعی میں اجازت حاصل کی۔ منجملہ ان اصحاب طریقت کے حضرت خواجہ نقشہند کو بھی میں نے پہشم حقیقت دیکھا کہ کڑی کے بیالے میں انہوں نے مجھے پانی دیا' میں نے سیر ہوکر بیا' پھر انہوں نے مختلف طرق وسلاسل کی باتیں بیان کیس اور آخر میں تلقین طریقہ کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

#### خواجدا جميري رحمداللد سيخلافت

فرمایا که حضرت خواجه معین الدین رحمه الله کومیس نے دیکھا که گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اورایک چراغ روثن ہے کیکن اس چراغ کی بتی حرکت کی مختاج تھی' تا که تازہ ہوکرروشی پھیلا سکے۔ مجھے انہوں نے اس خدمت پر مامور فرمایا' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فرمائی اوراس واقعے کی تعبیر بھی اجازت ِطریقہ ہے۔ سیرر رُوحانی

فرمایا کہ ایک بار اولیاء اللہ کے سلاسل مجھے اس طرح مشاہدہ کرائے گئے کہ گویا ایک وسیع بازار ہے جس میں خوبصورت پختہ دکا نیں ہیں اور ہر دکان میں صاحب سلسلہ بزرگ اپنے اپنے خلفاء اور معتقدین کے ساتھ فروش ہیں۔ میں سب بزرگوں کی زیارت کرتا ہوا بازار سے گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت خوث اعظم رحمہ اللہ کی دکان پر پہنچا اور آپ کی جلس مبارک میں بیٹھ گیا۔ اس وقت 'الاعیان ما شمت رائحہ الوجو د' پر بحث ہور ہی تھی۔ مارک میں بیٹھ گیا۔ اس وقت 'الاعیان ما شمت رائحہ الوجو د' پر بحث ہور ہی تھی۔ حاضرین میں سے ہو خص اپنی آپی ہاری مطابق اس کے معانی بیان کرر ہاتھا'اپنی باری بر میں نے بھی اس کا مفہوم بیان کیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ نے میری آخر تگر پر خوش ہو کر مایا بغرض آ ں بے چارہ ہمیں بود (اس بیچارے (مصنف) کی مراد بھی بہی تھی) اس کر فرمایا بغرض آ ں بے چارہ ہمیں بود (اس بیچارے (مصنف) کی مراد بھی بہی تھی) اس واقع کوعرصہ گزرگیا' لیکن فاری زبان میں ادا کئے ہوئے آپ کے پرکلمات ابھی تک میرے واقع کوعرصہ گزرگیا' تیمارے دل میں میری طرف سے کوئی کھڑکا ہے؟ میں نے عرض ذبن میں میری طرف سے کوئی کھڑکا ہے؟ میں نے عرض کیا نہاں! ہمام صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاوا سطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا نہاں! ہمام صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاوا سطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا تہاں ایکا مصاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاوا سطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا نہاں! تمام صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاوا سطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے

آ پ کے۔آپ نے فرمایا:میرے خلفاء ہے تم نے اجازت حاصل کرلی ہے گویا بلاواسطہ مجھ سے کسب فیض کر لیا ہے' کیونکہ میرے خلفاءاور میں معنا لحاظ ہے ایک ہیں۔ میں نے عرض کیا: بید درست ہے لیکن بلا واسطہ فیض میں ایک خاص لُطف ولذت ہے۔ اس پر ارشاد فر مایا: اچھامیں نے بھی تم کوا جازت دی۔میرے طریقہ پرلوگوں کوارشاد وسلوک کی تعلیم دو۔ جب اشغال کی نوبت آئی' فرمایا جم نے ابتدائی' درمیانی اور انتہائی تینوں قتم کے اشغال کر رکھے ہیں' مزید ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے میرے دل پر توجہ ڈالی اور خاص نبت عنایت فرمائی'اس کے بعد میں آ گے روانہ ہوا اور سلاسل کی سیر کرتا رہا۔اس دوران میں نے بے شارعجائب وحقائق دیکھے' آخر میں عرش کے زیرسایہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سلسلہ عرش كے ساتھ معلق ہے اور حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ اس كو تھامے ہوئے حالتِ استغراق میں ہیں۔ میں نے محسوں کیا کہ آپ کے استغراق کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خلفاء (زندہ ہوں یا رفتہ ) میں مخلوق کی طرف توجہ کی ریاضت و مشقت زیادہ ہے۔ کا تب الحروف ( شاہ ولی الله) عرض كرتا ہے كەحضرت خواجەنقىشىندىرىمىة اللەعلىيە كى نسبت كى وسعت لطيفەسر مىس زيادە ہے اور حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ علیہ کی نسبت کی وسعت لطیفۂ روح میں روحانی تربیت ای اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے اس طرح قدیم صوفیائے کرام کی نسبت کطیفہ کفس میں زیادہ ہے۔ای بناء پر قدیم صوفیائے کرام کے ہاں سخت مشکل ریاضتیں یائی جاتی ہیں۔فتد بر بظاہر آپ نے بے جارے کا لفظ ای لیے استعال فر مایا کہ وہ نفوس قد سیہ کہ جو ارشاد کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں'ان کے نز دیک عجیب وغریب علوم ومعارف کو خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔

مقامات إولياء

فرمایا کہ ایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ یکا کی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گناہ گار آ تکھیں اور وجود اس قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دیں۔ اس خیال کے آتے ہی مزارِ مبارک سے متصل چبوترے پر زک گیا۔ ای دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی اور مجھے تھم دیا کہ آگے آؤ! میں دو تین قدم آگے بڑھا۔ ای اثناء میں میں نے دیکھا کہ آسان سے چارفر شنے آگے آؤ! میں دو تین قدم آگے بڑھا۔ ای اثناء میں میں نے دیکھا کہ آسان سے چارفر شنے

ا یک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قبرِ مبارک کے قریب اُڑے معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجه نقشبندرهمه الله بین قِرُانُ السعدين ہوا۔ دونوں شيوخ نے خلوت ميں راز و نياز کی ہا تیں کیں ۔اس کے بعد حسب سابق فرشتے تخت کو اُٹھا کر روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ قطب الدین میری طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے کہ نز دیک آؤ'میں دو تین قدم اور آ گے بڑھا۔ آپ بار بارنز دیک آنے کے متعلق فرماتے رہے اور میں آہتہ آہتہ قریب ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت کے بہت نز دیک ہو گیا۔ پھر آ پ نے یو چھا: شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا:''کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح ''(شعربھی منجملہ دیگر کلام کے ہاں میں جو بہتر ہے وہ اچھا ہے اور جومخر بے وہ فتیج ہے )اس پر آپ نے فر مایا: بارک اللہ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا: خوبصورت آواز کے بارے میں تمہارانظرید کیا ہے؟ میں نع عرض كيا: "ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء" (يلطن ايزوى م) آپ نے فرمایا: بارک الله! لیکن جب بید دونوں باتیں (شعروآ واز) جمع ہو جائیں پھر؟ میں نے کہا: ''نىور عىلىي نور يهدى الله لنورە من يشاء''۔آپ نے فرمايا: بارك الله ـتم بھى بھى کبھارایک دوبیت سُن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا:حضرت خواجہ نقشبندرحمہاللہ کی موجود گی میں آپ نے بیہ بات کیوں نہیں فر مائی ؟ خلاف ادب تھا' یامصلحت نہیں تھی؟ ( ان دو با توں میں ے آپ نے ایک فرمائی )۔حضرت والد ماجد نے فرمایا:عرصے کی بات ہے مسجیح الفاظ یاد

بثارت فرزند

مرمایا: ایک دفعہ میں انہی (حضرت شیخ قطب الدین رحمہ اللہ) کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصے کو پہنچ کی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شایداس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میر سے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا: میرا مقصد بنہیں بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ میری پیدائش کے وقت والد

ماجد کے ذہن سے بیرواقعہ اُر گیا۔اس لیے انہوں نے ولی اللّٰدنام رکھ دیا۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں بیوا قعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرانا م قطب الدین احمد رکھا۔

مجالس ارواح اولياء

فر مایا:ایک دفعہ میں نے شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی قدس سرۂ کوخواب میں دیکھا کہ وضوفر مارہے ہیں اورنماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ میں نے یو چھا کہ بیتو عالم (آخرت) تکایف(عمل) نہیں ہے۔ یہاں پر وضواور نماز کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ چونکہ دنیا میں اکثر وقت ان اُمور کی انجام دہی میں گزرا ہے' اس لیے ان میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پران کی ادائیگی کسی فریضے کے طور پرنہیں' بلکہ کُطف ولذت کی خاطر ہے۔ نماز کے بعد ارواح اولیاء جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی رحمہاللّٰہ نے مجھےارشادفر مایا کہتم بھی ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ۔ میں اس مقدس مجلس میں جانے ہے گریز کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فر مایا: ہماری مجلس عام مجالس کی طرح نہیں ہے' چنانچہ میں حاضر ہو گیا' اس روحانی محفل میں وجد بھی دیکھا گیا۔

تصرّ ف•اولياء

فرمایا کہا کبرآ باد میں میرزامحمد زامد ہے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس سے واپسی پر ایک لمے کو ہے ہے گز رہوا۔اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے بیہ اشعار گنگنار باتھا:

جزمرً عشق ہر چہ بخوانی بطالت است جزيا دوست ہر چەكنى عمرضا ئع است سعدی بشوی لوح دل ازنقشِ غیرحق علمے کہ را وحق ننما ید جہالت است

ا تفاق کی بات چوتھامصرعہ میرے ذہن ہے اُتر گیا۔ ہر چند ذہن پرزور دیا' کیکن یاد نہ آیا۔اس تار کے ٹوٹنے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اجا تک ایک فقیرمنش ملیح چہرۂ دراز زُلف پیرمر دنمودار ہواا دراس نے مجھےلقمہ دیا 🔃 علمے كەراوحق نتمايد جہالت است

میں نے کہا: جزاک اللہ خیر الجزاء! آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات دلائی ہے اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ یان پیش کئے انہوں نے مسکراتے ہوئے فر مایا: پید کھو لا ہوا مصرعہ یادولانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیا بنہیں 'یہ تو بطور مدیہ اورشکریہ پیش کررہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا: میں پان استعال نہیں کیا کرتا۔ میں نے عرض کیا: پان کے استعال میں کوئی شری پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ؟ اگر کوئی الیمی بات ہے تو مجھے بتائے 'تاکہ میں بھی اس سے احتر از کروں۔ انہوں نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا۔ پھر فرمانے گئے: مجھے جلدی جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور کوچہ کے آخر میں رکھا۔ میں نے قدم اٹھایا اور کوچہ کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گرے میں نے آواز دی کہ اپنے تام سے تو اطلاع دیتے جائے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں فرمایا: فقیر کو صعدی (رحمہ اللہ) کہتے ہیں۔

مقام مجاذيب

کاتب الحروف عرض پرداز ہے کہ ممکن ہے کہ مجاذیب کے لیے بیہ مثالی صورت تربیت الہی اور عقل وخردسلب کرنے والی عظیم نسبت کا راز ہو۔

# دعوت ومخدوم الله ديارحمه اللدتعالي

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے ان احباب سے جوخوداس واقعے میں عینی شاہد سے سُنا ہے کہ ایک بار حضرت والد ماجد مخدوم شخ اللہ دیہ صاحب کے مزار کی زیارت کے لیے قصبہ وُاسنہ میں گئے ہوئے شھے۔ بیرات کا وقت تھا۔ای دوران آپ نے فرمایا کہ خدوم صاحب نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کچھ تناول کر کے جائیں۔آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا 'یہاں تک کہ رات گزرجانے کی وجہ سے لوگوں کی آ مدورفت بھی ختم ہوگئی۔احباب ملول ہوئے 'اچا تک ایک عورت میٹھے طعام کا تھال لئے نمودار ہوئی اور اس نے کہا: میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت میراشو ہر گھر واپس آئے 'میں اس وقت طعام یکا کرمخدوم اللہ دیے رحمہ اللہ اللہ دیے رحمہ اللہ دیا رحمہ اللہ دیے رحمہ اللہ دی رحمہ اللہ دیے رحمہ اللہ دیکھ کی جس وقت میں اس وقت میں وقت میں وقت میں وقت میں اس وقت میں وقت میں اس وقت میں وقت می

کی درگاہ میں قیام پذیرِفقراء میں تقسیم کروں گی۔ای وقت میراشوہر گھر واپس پہنچا ہے' میں نے اپنی منّت پُوری کی ہے۔میری خواہش تھی کہ خدا کرےاس وقت رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے۔

ذ كرِ اللي

فرمایا:ایک دفعہ رات کے دفت میں سیر کرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت مقبرے میں پہنچا' میں تھوڑی دیر وہاں کھبرا۔ای اثناء میں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ اس دفت میرے بغیر کوئی صحف بھی ذکرِ الٰہی میں مصروف نہیں ہے۔اس خیال کے آتے ہی اچا تک ایک کوزہ پشت معمر محفی فلا ہر ہوا اور اس نے پنجابی زبان میں گانا شروع کیا۔اس کے گیت کا مفہوم یہ تھا:

دوست کے دیدار کی آرز وجھ پر غالب آ گئی ہے

میں اس کے نغمے ہے متاثر ہوکر اس کی طرف بڑھا۔ میں جوں جوں اس ہے نز دیک ہور ہاتھا' وہ اس قدر مجھ ہے وُ ور ہوتا جار ہاتھا۔ پھراس نے کہا:تمہارا خیال یہ ہے کہ اس مقام پرتمہارے علاوہ اور کوئی ذاکر نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: میرا یہ خیال زندوں کے بارے میں تھا۔ اس پر اس نے کہا: اس وقت تو تم نے مطلق تصور کیا تھا۔ اب تخصیص کر رہے ہو'اس کے بعدوہ غائب ہوگیا۔

حسن فتيت

فرمایا: ﷺ بایزیداللہ گونے حرمین کی زیارت کا قصد کیا۔ آپ کی معیت میں بہت سے ضعیف مرد کیے اور عورتیں بھی تیار ہوگئیں ٔ حالا نکہ زادراہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادرگرامی اور میں نے متفق ہوکرارادہ کیا کہ آنہیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تعلق آباد پہنچ تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچ آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ اس دوران تمام احباب سو گئے اور میں اکیلا ان کے کپڑوں اور سامان کی حفاظت کے لیے جا گرا رہا۔ اپنے آپ کو بیداررکھنے کے لیے میں نے قرآنِ مجید کی تلاوت شروع کردی۔ چند سورتیں تلاوت کرکے میں خاموش ہو گیا۔ اچا تک قر بی تبور میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب تلاوت کرکے میں خاموش ہو گیا۔ اچا تک قر بی تبور میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب تاوت قرآنِ مجمد سے ترس رہا ہوں۔ اگر پچھ وقت موا: قرآنِ مجید کے لیے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر پچھ وقت

اور تلاوت کریں تو احسان مند ہوں گائیں کچھاور تلاوت کر کے پھر خاموش ہوگیا۔ صاحب قبر نے مزید استدعا کی۔ میں نے پھر پڑھائی میرے پُپ ہونے پراس نے تمیسری بار درخواست کی میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست قبول کی اور قر آ نِ مجید کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس کے بعد بیصاحب قبر مخدومی برادرگرامی جو پاس ہی سور ہے تھے کہ خواب میں آیا اور کہا:
میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لیے کہا ہے اب مجھے حیاء آتی ہے۔ آپ انہیں فرما کیں کہ قر آ نِ مجید کا پھر حصہ زیادہ تلاوت کر کے میری رُوح کی غذا فراہم کریں۔ وہ نیندے اُٹھے اور مجھے صورت حال ہے آگاہ کیا۔ میں نے نسبتاً زیادہ تلاوت کی اور اس پران اہلِ قبور میں خوشی ومترت کی خاص کیفیت میں نے محسوں کی اور انہوں نے مجھے فر مایا: جے زاک اللّه غنی خیر العجزاء.

اس کے بعد میں نے ان سے عالم برزخ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا: میں ان قریبی قبروں میں سے کسی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا' البتہ میں اپنا حال آپ کو سنا تا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے میں نے کسی قتم کا عذاب یا عمّا بنہیں دیکھا' اگر چہ بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا: تہہیں معلوم ہے کہ کون سے ممل کی برکت سے تہہیں نجات ملی ہے؟ اس نے کہا: میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دنیاوی بھیڑوں سے خود کو آزاد کروں اور ذکرِ الٰہی اور عبادات سے غافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ شی کروں۔ اگر چہ اپنی ارادے کو کمل عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ تا ہم خدائے بزرگ و برتر نے میرے حسنِ نیت کو پند فر ماکر مجھے بیصلہ عطافر مایا۔ قبلولہ سے فراغت حاصل کر کے شخ میرے حسنِ نیت کو پند فر ماکر مجھے بیصلہ عطافر مایا۔ قبلولہ سے فراغت حاصل کر کے شخ بایز پدر حمہ اللہ سے صحبت ہوئی اور انہیں واپس لائے۔

# تاثيرذكر

فر مایا: ایک دفعہ میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کی درگاہ کے قریب سیر کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے ایک ایس قبرنظر پڑی کہ اس کے ذکر کی وجہ سے زمین سے تحت الثری اور فضا میں عرشِ علاء تک ہر چیز ذاکر ہے۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے فضیلت پناہ شیخ محمد سے جو اس وقت میر سے ہمراہ تھے' کہا: آ ب بھی اس قبر پر مراقبہ کر کے اس کا عال معلوم کریں۔ مراقبے کے بعد قریب قریب انہوں نے بھی وہی کیفیت بیان کی' جو میں مشاہدہ کر چکا تھا۔

اس وقت وہاں ہمیں ایک عمر رسیدہ دیہاتی ملا۔ میں نے اس قبر کے متعلق اس سے استفسار
کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس وقت میری عمرہ ۸
سال ہے۔ میرے والدسو برس کے ہو کر فوت ہوئے ہیں اور میرے وادا نے ایک سوہیں
سال کی عمر پائی۔ میں نے اپنے والدسے ساہے وہ اپنے والدسے بیان کرتے تھے کہ اس
مزار پر ہر وقت لوگوں کا میلہ لگار ہتا تھا۔ لوگ نذر نیاز لایا کرتے تھے۔ حضرت قطب الدین
رحمہ اللہ کے مزار کی طرح زائرین دُور دراز کے علاقوں سے آ کریہاں قیام پذیر ہوتے تھے۔
اس کے بعد آ ہتہ آ ہتہ یہ بزرگ گمنا می میں چلے گئے اور لوگ اس سے عافل ہو گئے۔
قصر نماز

من میں ایک سفر کے دوران مجھے خیال آیا کہ سفری نماز میں قصر رخصت ہے 'مجھی کبھار سفری نماز میں قصر رخصت ہے 'مجھی کبھار سفر کی حالت میں مکمل نماز بھی پڑھ لینی جا ہیے۔ چنانچہاس دفعہ میں نے قصر نہیں کی۔رات کو خواب میں مئیں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کودیکھا کہ آپ ہے حدمسر ور اور میری طرف متوجہ ہیں۔

علوم اولياء

ر مایا کہ میرے والد شہید شہادت کے بعد بھی بھار ظاہری شکل وصورت میں مجسم ہوکر میرے پاس تشریف ال یا کرتے تھے اور حال واستقبال کی خبریں سُنایا کرتے تھے۔ایک دفعہ مخدوی برادر گرامی کی دختر کریمہ بیار ہوگئ اس کی بیاری نے طول بکڑا۔انہی ایام میں ایک دن تن تنہا میں ایپ خرے بیں سور ہاتھا کہ اچا تک والد شہید تشریف لائے اور فر مانے لگے کہ میں چاہتا ہول کہ کریمہ کوایک نظر دیکھلوں کیکن اس وقت گھر میں بہت می دوسری مستورات کی ہوئی ہیں۔ان کی موجودگی میں وہاں جانا طبیعت پرگراں گزرتا ہے۔تم ان مستورات کو ایک طرف کر دو تا کہ میں کریمہ کود کھلوں۔ چونکہ اس وقت ان مستورات کا وہاں سے اُٹھانا کی طرف کر دو تا کہ میں کریمہ کود کھلوں۔ چونکہ اس وقت ان مستورات کا وہاں سے اُٹھانا کہ طرف کر دو تا کہ میں کریمہ اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کریمہ نے ابند وہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ کریمہ اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ در ہاتھا۔ کریمہ نے انہیں اس طرح ظاہر ہوئے کہ کہ کریمہ اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ در ہاتھا۔ کریمہ نے انہیں ایک کے بعد وہ پہیان لیا اور کہا: مجیب بات ہوگ تو ان کوشہید کہتے ہیں عالا تکہ یہ زندہ ہیں۔فر مانے لگے: بہیان لیا اور کہا: مجیب بات ہوگ تھاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ان شاء اللہ کل صبح کی بیان بات کو چھوڑو وہ تم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ان شاء اللہ کل صبح کی بیان بات کو چھوڑو وہ تم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ان شاء اللہ کل صبح کی

اذان کے وقت تمہیں مکمل نجات مل جائے گی۔ بیہ بات فرما کراٹھے اور دروازے کے راستے باہر نکلے میں بھی ان کے بیچھے روانہ ہوا 'فرمایا: تم کھہرو' اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان کے وقت کریمہ کی رُوح پرواز کر گئی اور اس نے ہرتم کی تکلیف سے نجات حاصل کر لیا۔

لی۔

تاثير جذب ورقص

حضرت والد ماجد آیک دفعہ قصبہ پُھلت میں تھے۔ عرس کے روز ایک بزرگ تشریف لائے۔ قوالوں نے نغمہ چھٹرا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے: شخ ابو الفتح قدس سرہ کی روحانیت محفل میں آ کر رقص کر رہی ہے عنقریب ان کے جذب کے اثرات اہلِ محفل پر طاری ہوجا ئیں گے۔ تھوڑی دیر گرزی کہ مجلس کا رنگ بدل گیاا در ہا وہ و کے متانہ نعروں سے محفل گونج اٹھی۔

فيوض اولياء

حضرت والدگرای جب بھی مخدوی شخ محد قدس سرہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹے' فرماتے کدان کی روح نماز میں میری اقتداء کرتی ہے اور مجھ سے کسب معارف کرتی ہے۔ ایک دفعہ اس فقیر (ولی اللہ) کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض فیوش ومعارف عطافر مائے۔ پھر فرمایا: مخدوی شخ محد قدس سرہ کی روح پُرفتوح نے مجھے تھم دیا ہے کہ فلاں کو پچھ معارف کی تعلیم دو۔ وہ تمام میں نے تمہارے سامنے بیان کردیئے ہیں۔

موكل وباء

فر مایا: ایک دفعہ میں چندا حباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طویل القامت پُر ہیت مخص ہاتھ میں تیرو کمان لئے ہوئے آیا اور مسنون طریق سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں وباء پر مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوں۔ عرصے سے آپ کی ملا قات کی خواہش تھی۔ آج ہمارے لشکرنے اس علاقے سے گزر کیا ہے۔ میں نے سوچا اچھا اتفاق ہے آپ سے مل لوں۔ آج ہمیں فلال جگہ سے کوچ اور فلال مقام پر پہنچنے کا حکم ہے۔ میں آپ کوخوشخری سنا تا ہوں کہ آپ کے احباب اور معتقدین میں سے کوئی شخص بھی اس دبا میں ہلاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ چنا نچہ چند دنوں

میں وہا ، بھی اس کے بتائے ہوئے علاقے میں منتقل ہوگئی اور معتقدین واحباب بھی محفوظ رے۔

#### موت ِاختياري

فرمایا: ایک دن تنها میں اپنے جمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگرتم چاہوتو ابھی اس دنیائے دوں سے دارالآخرت کی طرف منتقل ہو سکتے ہوا وراگر چاہوتو پھے عرصہ بعد۔ میں نے جواب دیا: ابھی کچھ کمالات اور منازل حاصل کرنا باقی ہیں اور میں ان کی امید میں ہوں۔ کہنے لگا: اچھا تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری موت مؤخر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس ہوا۔ میں نے اس کی پُشت پر جڑے ہوئے مرضع جواہرات دکھے۔ یہ قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

انجام گفر

فرمایا: ایک دفعہ میں رہتک کے شہر میں تفریح کے ارادے سے باہر نکلا راستے کی تھکاوٹ اور دن کی گری کے باعث تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک مقبرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ان قبور میں آگ ہیڑک رہی ہے اور اس کی قبش کے اثرات میں محسوس کرنے لگا۔ میں نے احباب سے کہا کہ اس مقبرے سے جلدی باہر نکلو کی تین کے کیونکہ یہاں آگ ہیڑک رہی ہے۔ اتفا قا اس وقت مجلس میں ایک ہندو ہو وہ تھے بہوکر کہنے لگا: آپ نے کس طرح معلوم کرلیا کہ یہ سلمانوں کی قبرین ہیں ہیں نے کہا: کشف کے ذریعے۔ پھر اس ہندو نے اعتراف کیا کہ یہ سلمانوں کی قبرین ہیں ہیں بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ در گور ہو گئے تھے بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی قبرین ہیں جین بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ در گور ہو گئے تھے بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی طرز پران کی قبریں بناؤالیں۔

اولیاءاللّٰہ کے ساتھ بحث وتکرار

فرمایا: ایک صاحب کشف بزرگ سے جوبعض کشفی مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے جوبعض کشفی مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے جھڑتے رہتے تھے میں نے معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جوبھی اس دنیا سے پہلے انتقال کر جائے 'وہ دوسر ہے کوان مسائل کی حقیقت سے مطلع کر ہے۔ اس بزرگ کی وفات کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ فردوس بریں میں بلند مقام پر فائز اور گونا گوں نعمتوں سے بہرہ مند

ہے' کیکن اس کے باو جود اس کی بصارت کمزور ہے۔ میں نے بصارت کی کی کا سب یو چھا تو کہنے لگا کہ اس کا باعث وہی عقیدہ ہے کہ جس پر میں تمہار ہے ساتھ بحثیں کیا کرتا تھا۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) عرض پر داز ہے کہ شیخ عبد الباقی لکھنوی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود کے متعلق بہت مطالعہ کیا ہوا تھا' لیکن کم فہمی کی بناء پر عبادات اور اسلامی عقائد کے بارے میں سُست واقع ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد والدگرای ان کے مزار پر تشریف لے گئے اور پچھ دیر وہاں قیام فرمایا' اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عبادات وعقائد میں کمزوری اور سُستی کی وجہ سے ماخوذ تھے' لیکن میں نے ان کی شفاعت کردی ہے۔

مزوری اور سُستی کی وجہ سے ماخوذ تھے' لیکن میں نے ان کی شفاعت کردی ہے۔

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

فر مایا:ایک دفعها کبرآ باد میں بارش اور ہواؤں کےموسم میں سوار ہوکر جار ہاتھا۔ دیکھا كەراپتے میں ایک جگہ كتے كاپلاً دلدل میں ڈوب رہا ہےاورخوب زورزورے چلا رہا ہے۔ یہ دیکھے کراس کی دردناک آواز ہے میراول بھرآیا۔ میں نے خادم ہے کہا کہ جلدی جاؤ اوراس یتے کو باہر نکالو۔اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انکار کیا' میں جلدی جلدی گھوڑ ہے ہے اُترا' کیڑے اوپر چڑھائے اور پانی میں اُترنے کے لیے آگے بڑھا۔ خادم نے جب یہ صوت حال دیکھی تو چارونا چاروہ خود آ گے بڑھا اور پلے کو باہر نکال لایا۔قریب ہی ایک حمام تھا۔ وہاں ہے گرم یانی لے کرمیں نے اس کونہلا یا۔ طبّاخی سے رونی اورشور با لے کرا ہے خوب کھلایا۔ پھر میں نے کہا: یہ کتا اس محلے کا ہے اگر اس محلے والے اس کی خبر گیری کا ذمہ اٹھا ئیں تو بہتر' درنہ ہم اس کوا ہے محلے میں لے جائیں گے۔طبّاخی نے بیدذ مہداری قبول کر لی۔ چنانچہ بیہ کتااس کے حوالے کر کے میں رخصت ہو گیا۔ پچھ عرصہ بعد میں اس محلّے کے اس کو ہے سے گزرر ہاتھا' میں نے ویکھا کہ سامنے ایک کتا آ رہا ہے اور اس کو ہے میں کچھ کیچڑ بھی ہے۔میرے دل میں آیا'اس جگہ ہے جلدی گزرجانا چاہے تا کہ کتے کے ناپاک چھینٹے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ میں تیزی ہے بڑھا مگر کتا مجھ ہے بھی زیادہ تیزی ہے آ گے آیا۔ای کیچڑیر ہم ایک دوسرے کرقریب آ گئے' مجھے دیکھے کروہ کتا کھہر گیا اور صاف زبان میں کہنے لگا:السلام علیک میں نے وعلیک السلام کہا۔ پھراس نے کہا: تم نے حدیثِ قدی میں پڑھا ب: ربالعزت فرما تا ج: 'يا عبادى اننى حومتُ الظلم على نفسى و جلعته

عليكم محرماً فيلا تظالموا "(مين نظلم كواية اوير حرام كرركها بأى طرح تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے' پس ظلم نہ کرو ) مجھ پرتم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے تو کچھلم نہیں کہ میں نے کون ساظلم کیا ہے؟ اس نے کہا: راستہ ادر کو چہ ٔ انسان اور حیوان دونوں کی گزرگاہ ہے'اصولا جمیں حسب عادت نرم رفتار ہے آنا جا ہے تھا۔ پھر بھی ہم دونوں اگر ا کٹھے ہو جاتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ میں نے کہا: انسان پرعبادت الٰہی کی بجا آ وری کے لیے جسم اور کیڑوں کی یا کیز گی بھی فرائض میں شامل ہے۔ میں نے سوچا: میں جلدی ہے گزر جاؤں کیونکہ اگر میرے کپڑے نایاک ہو گئے تو انہیں یاک کرنے میں وقت لگے گا۔اس نے کہا:اس وفت تمہارے دل میں بیرخیال نہ تھا بلکہ تم نے محض کتے ہے کراہت اور نفرت کے سبب جلدی گزرجانا حایا۔اب اپنے اس فعل کوسیح ٹابت کرنے کے لیے ایک جائز عذر کا بہانہ بنارہے ہو'اگرتمہارے کپڑے پلید ہوجاتے تو وہ یانی کی معمولی مقدار سے یاک ہو سکتے تھے' کٹین اگرانسانی قلب تکبّر اورخود بینی کی پلیدی ہے نا پاک ہو جائے تو وہ سات دریاؤں کے یانی ہے بھی پاک نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس بات پر اس کی داد دی اور دل میں شرم سار ہوا۔ اس کے بعد میں ویوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہا:تم نے مجھے نفیحت کی ہے۔اب اس رائے ہے گزر جاؤ۔ کہنے لگا: گزشتہ زمانے کے درویش قربانی وایثار کا جذبہ رکھتے تھے لیکن اس دَور کے فقراءا ہے آ پ کوتر جیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا:ان دولفظوں کی تشریح تو کرو۔ کہنے لگا: پہلے فقراء خسیس اپنے لیے اور نفیس دوسروں کے لیے اختیار کرتے تھے کیکن اس دور کے درولیش اچھی چیز اپنے لیے لیے بیں اور بُری دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔صاف راستہ تم نے بہند کرلیا ہے اور کیچڑ والا راستہ میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بیٹنے ہی میں خراب رائے کی طرف ہولیا اور اس کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا: اللہ تعالیٰ یا کیزہ عقل عطا کرے اور عقلِ کورے بیجائے۔

میں نے پوچھا: پاکیزہ عقل کیا ہے اور عقل کور کون ی؟ کہنے لگا: پاکیزہ عقل یہ ہے کہ بغیر کے سُنے آ دمی سیح راستہ اختیار کرے اور عقل کوریہ کہ جب تک اے بتایا نہ جائے 'وہ بخیر کے سُنے آ دمی سیح راستہ اختیار کرے اور عقل کوریہ کہ جب تک اے بتایا نہ جائے 'وہ بھلکارہے۔ اس کے بعداس نے سلام کیا اور رُخصت ہو گیا۔ میں نے بیچھے مُر کردیکھا تو کچھ نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ بلنے کو باہر نکا لئے کاعمل مقبول ہو گیا ہے اور اس کے بتیج میں یوں نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ بلنے کو باہر نکا لئے کاعمل مقبول ہو گیا ہے اور اس کے بتیج میں یوں

لعلیم وتر بیت دی جار ہی ہے۔

#### واقفِ اسرار چڑیا اورموحد کوّ ا

فرمایا: رمضان المبارک کے آخری دن (جب کہ عید کے چاند کی توقع ہوتی ہے) میں مجد حبوط میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر کہنے لگی: کل عید ہے۔ میں نے یہ بات حاضرین مجلس سے کہی، فرہاد بیگ کہنے گئے: حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار۔ اس پر وہ چڑیا کہنے لگی: حبوث بنی آ دم کا وطیرہ ہے ہم اس سے آزاد ہیں۔ پھروہ اُڑگئی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو لائی۔ اس نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اس کے بعد جلد ہی قاضی شہر کے سامنے شرعی شہاد تیں پیش ہوگئیں کہ عید کا جاند دیکھا گیا ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ)نے چڑیوں کی گفتگو کے بارے میں پوچھا'فرمانے لگے:ان کی آ وازچوں چوں بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی' مگر لطف ِ ربانی ہے میں نے ان کی چوں چوں سے بامعنی مفہوم اخذ کرلیا۔

شیخ فقیراللہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنگلی کو ادوسرے تیسرے دن حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور تو حید کے بارے میں باتیں پوچھا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اسے نہ پایا تو راوی (شیخ فقیراللہ) سے پوچھا کہ اکثر یہاں پر ایک کو ابیٹھا کرتا تھا' جے میں چند دنوں سے نہیں دکھے رہا۔ میں نے عرض کیا: فلال شخص نے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندے کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے بہت افسوس کیا۔ رنجیدہ ہوئے اور فر مایا کہ یہ کو اموحد تھا' مجھ سے تو حید کے بارے میں اکثر سوالات یو چھا کرتا تھا۔

صالحجن

خرمایا: ابتدائے حال میں بعض اوقات ساری ساری رات اور بعض دفعه اکثر شب ذکرِ اللی میں گزرتی بھی۔ یہ ذکر کے وقت ہمارے اللی میں گزرتی بھی۔ یہ ذکر کے وقت ہمارے ساتھ ایک نیک بخت جن بھی انسانی شکل میں شریک ہوا کرتا۔ جب بعض احباب نے اس ساتھ ایک نیک بخت جن بھی انسانی شکل میں شریک ہوا کرتا۔ جب بعض احباب نے اس سے بوچھا کہتم کون ہو؟ تو اس نے بڑی دُرشتی سے جواب دیا کہتم بیسوال کیوں پوچھتے ہو؟ جعد کے دن میرے وعظ میں بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حاضرین میں سے ایک شخص نے بوچھا کہ کیا جنات میں سے ایک شخص نے بوچھا کہ کیا جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز اور روزہ ادا کرتے ہوں۔ میں نے بوچھا کہ کیا جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز اور روزہ ادا کرتے ہوں۔ میں

نے کہا: ہاں! بیخص جوتمہارے درمیان موجود ہے۔ جنّات کے متّقی افراد میں ہے ہے وعظ سُنے کے لہا: ہاں! بیخص جوتمہارے درمیان موجود ہے۔ جنّات کے متّقی افراد میں ہے ہے وعظ سُنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ بیسُن کروہ ایسا غائب ہوا کہ پھرنظر نہ آیا۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) نے اس کی شکل وشاہت کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فر مایا: اس کی پیشانی اور آسکھوں سے وحشت ٹیکتی تھی۔

ج<sup>ح</sup>نّ کی ہمدردی

فرمایا: ایک جن نے مجھ سے بیعت کے اشغال واوراد سیکھے۔ ایک دن میں گھوڑ ہے پر سوار جارہا تھا کہ وہ متشکل ہوکر میر ہے سامنے آگیا اور صلوٰ قالسینے کے بارے میں پوچھنے لگا۔
میں نے اسے بتایا : جہاں میری بات اسے پوری طرح سمجھ میں آتی 'وہ دوبارہ پوچھتا۔ یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تکلیف پہنچانے لگیں۔ یہی جن وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریوں کو ڈانٹ ڈ بٹ کرمحمد غوث کو چھڑایا اور اسے کہا کہ حضرتِ والا سے سلام کے بعد کہنا کہ بیر پریاں تھیں 'جوتہ ہیں ایذاء پہنچا رہی تھیں میں نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا ہے۔

ایک بارادرآ کر کہے لگا: میرا دکن جانے کا ارادہ ہے ٔ معلوم نہیں وہاں سے زندہ واپس آ سکوں یا ند۔میری نجات کے لیے دُ عا سیجئے ۔ میں نے دعا کی'اس کے بعد پھروہ نظر نہ آیا۔ ایک متعلم جنّ کا نظام الا **وقات** 

فرمایا: اکبر آباد میں میرزامحد زاہد کے درس سے واپسی پر سید لطف سون پی کے دروازے سے میراگزر ہوا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے سب پوچھا تو فرمانے گئے: ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ بیہ کہہ کروہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ان کی ایک عزیزہ کوجن نے پاگل کررکھا تھا، مجھے و کیمھتے ہی وہ تعظیم کے لیے اُٹھا اور سلام کیا۔ میں نے کہا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میرا نام عبداللہ ہے اور میں محمد طاہر کے درس میں انسانی شکل میں پڑھتا ہوں۔ جس روز آپ اکبرآ باد میں داخل ہوئے تھے اور محمد طاہر اپنے تلا مذہ سمیت آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے تھے تو میں بھی ان میں موجود میں آپ کواچھی طرح جانتا ہوں البتہ آپ مجھے نہیں بہچانے۔ میں نے کہا: کیا پڑھتے ہو؟ کہا: کیا پڑھتے ہوں؟ کہا: کیا پڑھتے ہوں البتہ آپ مجھے نہیں بہچانے۔ میں نے کہا: کیا پڑھتے ہو؟ کہنے گئا: کافیہ میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیے کے گئا: کافیہ میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیے کے گئا: کافیہ میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیے

وسعدیک' سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے کہا: ان دونوں لفظوں کی اس طرح نحوی تشریح کی دونوں لفظوں کی اس طرح نحوی تشریح کی دونا کہا: میں مجمد طاہر سے تمہاری سفارش کروں گاتا کہ وہ تمہاری طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ اس نے کہا: اگرانہیں پہتہ چل گیا کہ میں جن ہوں تو وہ مجھے ہر گرنہیں پڑھا کیں گے۔ پھراس نے کہا: میرا طریقہ بیہ کہ میں رات کو چار حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں' ایک جھے میں نماز پڑھتا ہوں' دوسرے میں نفی و اثبات کرتا ہوں' تیسرے جھے میں کافیے کا مطالعہ کرتا ہوں اور آخری جھے میں آرام کرتا ہوں اثبات کرتا ہوں میں رہتا ہوں۔ ایک اُونی کھڑکی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئ' اس اور دن بھر محمد طاہر کے پاس رہتا ہوں۔ ایک اُونی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئ' اس خورت نے اس مقام پر پیشاب کرکے میری جگہ کونا پاک کر دیا ہے اور میرے نظام الاوقات کو خراب کر دیا ہے۔ ای لیے میں نے اسے تکلیف دی ہے' آپ نے اور میرے نظام الاوقات کو خراب کر دیا ہے۔ ای لیے میں نے اسے تکلیف دی ہے' آپ نے ہوئیا اور واپس چلا گیا۔ ای وقت وہ عورت ہوش میں آگئی اور شرم و دیاء کے دونا پچرہ ڈھا بچے گی۔

# شاہ عبدالرحیم کے تصرّ فات' مکاشفات اور دیگر کرامات کا بیان

طريق تربتيت

فر مایا: شخ عبد الاحد سر ہندی کی مجلس میں ایک آدی کہنے لگا کہ اس زمانے میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہے۔ انہوں نے شخصِ مذکور کے غلط عقیدہ کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے سات روپے میری نذر کے لیے مقرر کردیئے۔ پھر فر مایا: پہلے پانچ روپ بیش کریں گئو دیا ہے اور کے میں آپ کی ملاقات کے لیے آر ہا ہوں۔ میں نے کہا: مقدر یہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آد ہا ہوں۔ میں نے کہا: مقدر یہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آواں۔ انہوں نے فر مایا: کیا ارادہ بے سود

ے 'ہارے درمیان جب بیہ بات بڑھی تو ہم نے باہم ایک درمیانی جگہ کا انتخاب کرلیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس مقام پر پہنچے گا' وہ دوسرے کو داپس لے جائے گا۔ میں نے گھوڑے کے لیے بہت کوشش کی' لیکن کہیں ہے میسر نہ آ سکا۔ ای طرح شیخ عبد الاحد نے پاکلی تیار کرائی'لیکن انہیں چوتھا کہار نیمل سکا۔ آخری وقت میں ان سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا اور انہیں دالپس ان کے دولت کدہ پر لے گیا۔

جب ہم وہاں پنچ تو انہوں نے پانچ روپے میرے سامنے رکھ ویئے اور فرمانے گئے:

یہ آپ کی نذر ہیں۔ میں نے کہا: میری نذر یہ ہیں۔ میری نذرتو سات روپے ہے چنا نچہ

انہوں نے پورے سات روپے چیش کئے۔ اس کے بعد شخ عبدالاحد نے از راؤخوش طبعی فرمایا

کہاس کامیاب امتحان پر آپ کی خدمت میں دوروپے اور بھی پیش کرنے چاہئیں۔ چنا نچہ دو

روپے مجھے پیش کئے گئے۔ پھر فرمایا: یہ سب کچھاس محض کی اصلاح کے لیے کیا ہے۔

مستنقبل بعنی

فر مایا: ﷺ عبدالاحدرمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں ہتھے۔ میں اللہ اللہ علیہ اللہ عبد اللہ علیہ اللہ عبد اللہ

نگاہِ دُوررس

فر مایا: ایک دفعہ شخ عبدالاحد پورب یا کسی دوسرے علاقے سے واپس آئے تو میرے لیے ایک خفہ بھی لیتے آئے ' مگر فر مانے لگے کہ کشف سے بتلادیں کہ کیالایا ہوں تو سمجھوں گا کہ تخفہ قبول ہو گیا۔ میں نے کہا: ابھی تو معلوم نہیں بعد میں بتلا سکوں گا۔ چند دنوں بعد میں جائے آ رام واستراحت میں تھا کہ اس ہدیے کی شکل مجھے دکھائی گئی۔ جب دوسری بار ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ ایک دو ہرے رنگ کا کیڑا ہے' ایک حصہ سنز پُھولدار ہے اور دوسرا حصہ بادامی رنگ کا ہے اور دوسرا کے در ایک جہارخانہ کی جادر کی جادر کی بالائی طرف مُدور راور زیریں حصہ ستطیل ہے' یہ چاد خانہ کیڑے میں ہے کہ اس کی بلائی طرف مُدور راور زیریں حصہ ستطیل ہے' یہ چاد خانہ کیڑے میں

لیٹی ہوئی ہے۔ کہنے گئے:اورتو ساری بات دُرست ہے لیکن وہ چارخانہ کپڑے میں لیٹی ہوئی ہے۔ بھے روز بعدانہوں نے بیہ کپڑ اایک آ دمی کے ہاتھ بھجوایا' لیکن اس وقت وہ مذکورہ کپڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے بیہ کپڑ اایک دوسرے کپڑے میں باندھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا کام آ گیا تو بھراسے چارخانہ کپڑے میں لیپٹ کررکھ دیا گیا'اس درمیانی تبدیلی کا شاہ عبدالا حدکوعلم نہیں ہوسکا تھا۔

## جوجا ہے سوآ پ کرے

فرمایا کہ شخ عبدالاحدس ہندے جارحل طلب مسئلے لے کرمیرے یاں آئے جب با تیں چلیں تو کہنے لگے:ایک تو ان میں سے بہت ہی آ سان ہے۔ دو اوسط در ہے کے اور چوتھا بمشکل پورا ہونے والا ہے۔اس پر میں نے کہا کہ جسے تم زیادہ مشکل سمجھ رہے ہووہ تو بادشاہ سے پہلی ملاقات میں ہی پورا ہو جائے گا اور وہ دو جواوسط در ہے کے ہیں'ایک دو تین مہینے بعداور دوسرا یا کچ حیے مہینے میں پورا ہو جائے گا اور جسے تم آ سان سمجھ رہے ہو' اس کا ہونا نہ ہونا میری زبان برموقوف ہے جب تک میں نہیں کہوں گا اس کے حل کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔اس گفتگو کے بعدانہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی۔میری ترتیب سے بتایا ہوا پہلا عقدہ اسی وفت حل ہو گیا اور دوسرا تیسرا میری بتائی ہوئی میعاد کےمطابق مگر چوتھا جوں کا تو ں رہ گیا۔ دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے توجہ کے طالب ہوئے۔ میں نے کہا:ایسے نہیں 'پہلے تمہیں شہر کے ان بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے' جو کشف و کرامت میں شہرت تامہ رکھتے ہیں اور ان سے مشکل حل ہونے کی میعاد مقرر کرنی جا ہیں۔ مشائخ میں ہے ایک نامور صاحب کشف بزرگ کے پاس گئے۔انہوں نے تین ہفتے کی میعادم تررکی۔وفت گزر گیا مگر مطلوبہ کام کی خوشبو تک ان کے د ماغ تک نہ پنچی۔ پھر دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ایک ماہ کاعرصہ بتلایا۔ وہ بھی گزر گیا مگر کام ہونے کے پچھآ ٹارنظرنہ آئے۔ پھر میرے پاس لوٹ کے آئے اور توجہ کے طالب ہوئے۔ میں نے کہا: کچھ فرصت جا ہے تا کہ خود بخو دمیری زبان سے عقدہ حل ہونے کی بشارت نکلے۔ انہوں نے اپنا عقدہ کاغذیہ لکھ کر فقیراللّٰد کے حوالے کر دیا تا کہ روزانہ اشراق اور نمازِ عشاء کے بعد وہ مجھے دکھا تارہے۔ ایک مدت مدید ہوئی اور انتظار کی گھڑیاں حد ہے بڑھ گئیں۔ اتفاق ہے ایک دن طبیعت کھل

اُٹھی اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ آج بادشاہ کے پاس جائے کام ہو جائے گا۔ وہ ای دن دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے توجہ سے پوچھا کہ کوئی مطلب ہے تو بتلائے۔ انہوں نے ساراقصہ بیان کیا'ای وقت ان کے حسبِ منشاء کام سرانجام پا گیا۔

حتم خواجگان

فرمایا کہ میں شیخ عبدالاحد کے دولت کدہ پر گیا' وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے بھے بھی اس میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ میں نے کہا بختم پڑھنا بے سود ہے۔ اس سے آپ کا منہیں ہوگا۔ کہنے گئے: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا: ہاں! فلاں کام ہے اوراس کا حل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے' جس کی شکل ایس ہے اور عمریہ ہے۔ اس طرح میں ان کی زندگی کا پورا کیا چھا بیان کرنے اور ان کے کرتوت فلا ہر کرنے لگا تو وہ کہنے گئے: خدارا! بس کیجئے' راز فلا ہر ہوتے ہیں۔

آ دابِ مجلس اولیاء

حضرت والد ماجدا یک دفعہ ﷺ عبدالقدوں کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربتِ گلاب پیش کرو۔ وہاں دو بوتلیں رکھی تھیں۔ لڑکے نے بڑی بوتل رکھ دی اور چھوٹی لا کر پیش کی۔ حضرت والد ماجد نے بہتے ہوئے فر مایا کہ بیٹے بڑی بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو؟ وہ بھی لے آئے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ شیخ عبد الاحد بیار ہوئے اور حضرت والد ماجد عیاوت کے لیے ڈما کی ماجد عیاوت کے لیے تشریف لے گئے۔فقیر بھی ہمراہ تھا۔شیخ نے صحت کے لیے ڈما کی درخواست کی تو حضرت والد پُ ہو گئے۔ان کے عزیز ول نے دعا کے لیے زور دیا تو پھر بھی خاموش رہے۔بالآ خرشیخ عبد الاحد نے حضرت والد کے دل کی بات سمجھ لی اور اپنے عزیز ول کو دُعا کے لیے مجبور کرنے سے منع کر دیا کہ اولیاء کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔حضرت والد ماجد وہاں سے اُٹھے تو فقیر سے فرمایا کہ شیخ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔اس وقت دُعا سے بچھ فائدہ نہ ہوتا۔ میری خاموشی میں یہی حکمت تھی۔شیخ چند دنوں بعد آغوش رحمت میں چلے گئے۔

#### فراستِ مؤمن

ایک دن حضرت والد ماجداس فقر کوعلم وعرفان کے بجیب نکتے تعلیم فرمار ہے بتھے کہ صدیث نبوی ﷺ ''اتقوا فراسة المفو من فافه ینظو بنور اللّه '' کی بحث چل نگل۔اس کی تشریح میں آپ نے دوققے بیان فرمائے' ایک قصہ شخ رفع الدین کی فراست کا جوا پی جگہ بیان ہوگا اور دوسرا قصہ اپنی فراست کا کہ ایک مرفقیرانہ وضع' نقاب پوش صدر دجہ در دمند' جو ہر لیے کوئی نہ کوئی عاشقا نہ شعر یا پُرسوز ہندی دو ہے پڑھتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے' میر سے پاس آیا اور رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لیے ججرہ بھی ما نگا' میں نے بالکل انکار کر باس آیا اور رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لیے ججرہ بھی ما نگا' میں نے بالکل انکار کر بات کوتنا ہم کرنے میں تامل کیا' ایک مدت کے بعد وہ فقیر عورتوں کے لباس میں آیا اور عاقل خواں صوبیدار وہ بلی کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کے ساتھ چلا گیا۔ باہر آت نے خال صوبیدار وہ بلی کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کی جاتھ چلا گیا۔ باہر آت خواں سے اس کے چچھے چل پڑا۔ ھی قیت حال واضح ہوگئی اورا سے قید کر لیا گیا۔ باہر آت خیال سے اس کے چچھے چل پڑا۔ ھی قیت حال واضح ہوگئی اورا سے قید کر لیا گیا۔ باہر آت خواں ہوا کہ وہ گائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس لیے اس نے نقاب ہو تی اور گوشہ نشینی خواں کے دو تار کی تھی۔ اس کی فقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک ہیا سے نقاب ہو تھی اور گوشہ نشینی موان کی حیال تھی۔ اس کی فقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک ہیا تھی۔ اس کا فقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک ہواں تھی۔ اس کی فقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک ہوگی ہوگی اور گوش ناتھی ۔

دستِ بیراز غائبال کوتاه نیست

فر مایا:عبدالحفظ تھائیسری نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا اور میرے پاس دخصت کے لیے آئے۔ایک دستاراور نصف روپیہ نخدوی گھر ابوالرضا کی خدمت میں پیش کرے۔ میں نے خوش دلی سے کہا کہ تہ ہیں اعظم آباد کے میدان میں بہت خوفناک مشکل پیش آئے گی۔ بہلی کا ایک پہتے نگل جائے گا۔ میدان میں اسے ٹھیک کرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جوشخص بہلی کی سواریوں کی حفاظت کرے گا'چوروں اور ڈاکوؤں کی ماردھاڑ سے بچانے اور سازوسامان کی حفاظت میں کوشش کرے گا'مناسب ہے گالوؤں کی ماردھاڑ سے بچانے اور سازوسامان کی حفاظت میں کوشش کرے گا'مناسب ہے کہا ہے بعد جب واپس لوٹا تو کہا کہاس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ تھا۔ بہلی کا بعد جب واپس لوٹا تو کہا کہاس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ تھا۔ بہلی کا بہت جدا ہوگیا اور پہتے جدا ہوگیا اور پہتے ہی کے بعد جب واپس لوٹا تو کہا کہاس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ تھا۔ بہلی کا پہتے جدا ہوگیا اور پہتے کے گاڑی چلتی رہی۔ بمیں کوئی تکایف بھی نہ پینچی اور

پھراس بیابان میں آ سانی کے ساتھ ٹھیک ہوگئی۔ یہاں تک کہ ہم ساتھ والے قافلے سے ذرا ٹھر چھے نہ رہے۔

139

جِرَاغِ فقر ہُوا بھی جسے بُجھا نہ کی

سننے میں آیا ہے کہ ایک دن مخدوی شخ ابوالرضام کم کی مجلس میں توجہ اور تا ثیر کی بات چل پڑی۔ رات کا وقت تھا' تیز ہوا چل رہی تھی۔ چراغ روثن کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ حضرت والد نے فرمایا کہ نگامیں چراغ پر مرکوز رکھو' قدرت کے عجیب تماشے مشاہرے میں آ 'میں گے۔ چراغ کو پیالے میں رکھ کرلے آئے۔حضرت والد چراغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حضرت نے پوری دل جمعی کے ساتھ توجہ ڈالی تو پیالہ بھی چراغ سے ہٹا دیا گیا' چراغ خوب جل اٹھا اور اس کے شعلے میں آ ندھی کے اثر کی کوئی لیک نہ تھی۔

توجهوتا ثير

فرمایا: محم مظفر نے مجھے خط لکھ کرایک آ دمی کے ہاتھ روانہ کیا' جس میں لکھا تھا کہ خط لانے والا تا تیروتوجہ کامنکر ہے۔اگراس پر نگاہ عنایت ہو جائے تو اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ خط پڑھتے ہی میں نے اس پرتوجہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہوکر کلیتًا اپ آ پ سے بخبر ہوگیا اورانکارِ تا ثیر کے عقیدے سے تا ئب ہوا۔

ایک مُنکڑ سے بر ورنذ روصول کی

حضرت والد ماجد نے فرمایا کے فرماد بیک کوایک مشکل پیش آئی۔اس نے نذر مانی کہ بار خدایا!اگر میری مشکل حل ہوجائے تو اتنی رقم حضرت والد (شاہ عبدالرجیم) کی خدمت میں ہدیۂ پیش کروں گا۔ وہ مشکل حل ہو گئی تو نذر کا خیال دل سے جاتا رہا۔ کچھ دنوں بعداس کا گھوڑا بیار ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کی روحانی طور پر اطلاع ہوئی تو ایک نوکر کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ بیاری نذر پوری نہ کرنے کے سبب ہے۔اگر گھوڑا بچانا چاتا ہوئی تو جونذ رفلاں موقع پرتم نے مانی تھی' وہ بھیج دو۔ بیسُن کروہ نادم ہوا اور نذر بجوا دی۔ اس محاس کا گھوڑا تندرست ہوگیا۔

# ولی اور عامل میں فرق

فرمایا: ایک مستجاب الدعاء محف ایران کے رائے روم سے ہندوستان پہنچا۔ اسے عبد اللہ چلی کہتے تھے' اس سے بہت سے عجائبات مشاہدے میں آئے۔ان میں سے ایک تو یہ و یکھا گیا کہ وہ اپنے مجرے میں چالیس دن تک بغیر روٹی اور پانی کے اعتکاف میں رہا۔ مجرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ بغیر کی مزاحمت کے وہ باہرنگل آتا تھا' اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندراند ھیرے میں قرآن مجید لکھا کرتا تھا اور بار ہا ہے ہی دیکھا گیا کہ وہ زمین کے اندرو جہاں سے چا ہتا با ہرنگل آتا تھا۔

لوگ کہتے تھے کہ بیصاحب کرامات اولیاء میں سے ہے۔ میں بھی اے دیکھنے چلا گیا۔ ان دنوں وہ ایرانیوں میں ہے ایک کے گھر ہا دشاہ سے حجیب کررہ رہا تھا۔ پہلے پہل جاتے ہی میں رافضیوں میں گھل مل گیا۔ ہارہ مسائل میں گفتگو چل پڑی۔ میں نے تمام مسائل میں الزامی جوابات دے کرانہیں خاموش کر دیا' داد دیتے اور بُری باتیں قبول کرتے رہے مگر آغازِ گفتگومیں میں نے انہیں پہیں بتایا کہ میں شنی ہوں بلکہ یوں کہا کہ میراند ہب'' خسلۂ مسا صفادع ما كدر''(اچھى چيز لےلؤئر ي چھوڑ دو) ہے۔اس بناء پروہ كچھ تعصب سے پیش نه آئے اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک ایک مئلہ دلائل بر ہانی 'خطابی اور الزامی جوابات کی صورت میں ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ قبول کرتے رہے اورا نکار کی گنجائش نظر نہ آئی۔ان سے نمٹ کرمیں نے عبداللہ سے ملاقات کی' مگراس کے اندر میں نے طریقۂ اولیاء میں سے کوئی بہرہ نہ پایا۔ بیدد مکھ کر میں نے اس کی تعظیم سے منہ پھیرلیا۔ ایرانیوں میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ انتہائی شوق ہے آئے 'مگر دیکھنے کے بعد منہ پھیرلیا ؟ میں نے کہا: ولی سمجھ کرآیا تھا مگریہ تو دُعا ئیں پڑھنے والا نکلا۔عبداللہ نے بیٹن کرخوب داد دی۔ اس کے بعدوہ دُ عائے سیفی پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب ایسے مقام پر پہنچا جہاں تو اعدنحویہ کی رو ہے دواعراب پڑھنے کا اختال تھا' مگر ذوق ووجدان کی رو ہے ایک اعراب متعین تھا' اس نے خلاف ذوق اعراب اختیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا: پیغلط تہیں بلکہ ٹھیک ہےاوراس بارے میں مناظرہ کرنے لگااور دعائے سیفی کے وہ تمام نسخ منگوا لیے جواسا تذہ سے اسے ملے ہوئے تھے۔تمام نسخے ای کے اعراب کی تائید کر رہے تھے یہاں تک کہ تیرھواں نسخہ جو حضرت شیخ احمد جام کے تبز کات میں سے تھا'بعض امراء کے گھر سے منگوایا' اس میں اعراب میر ہے موافق نکل آیا۔ داد دی اور اعتراف کیا۔ پھرابرانیوں سے کہنے لگا: جانے ہو کہ اتنی بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں جب بھی اس مقام پر پہنچتا تھا' نور کی بجائے ظلمت نظر آتی تھی۔ ہالآخر بی عبداللہ چلی طریقۂ قادر بید میں مجھ سے بیعت ہوگیا۔ در دل گاؤخر

فرمایا: ایک دفعہ سید لطف کے دولت کدہ پر جانا ہوا تو وہاں ایک ایسے فاضل سے
ملاقات ہوئی ، جوسوفیاء کی بعض باتوں کا منکر تھا۔ اتفا قانماز کا وقت ہوگیا اسے مصلی پر کھڑا کر
دیا گیا۔ اس وقت چو لیج پر دیگچہ رکھا ہوا تھا اور نوکر بازار گیا ہوا تھا۔ منکر صوفیاء امام کے دل
میں یہ خیال گزرا کہ کہیں طعام نہ جل جائے اور پوری نماز میں اسے یہ خیال ستاتا رہا۔ میں
اس کی اس بات پر روحانی طور پر مطلع ہوا اور اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا نماز شروع کر دی۔
بب وہ نماز ختم کر چکے تو میر سے ساتھ رنج سے پیش آئے کہ اکیلے نماز پڑھنے کا کیا سب تھا؟
میں نے کہا جم تو نماز میں اپنے نوکر کے چھچے دوڑ رہے تھے اور طعام پکارے تھے کھر میں
تہماری اقتداء کیے کرتا۔ یہ س کراس نے داد کے طور پر اعتراف کیا اورا حوالی صوفیاء کے انکار
سے رجوع کیا۔

تا ثیرتوجہ جانور پراڑ اندازمگر عابدِمعترض کے لیے بے سُو د

حضرت والد سے اجمالا اوران کے بعض احباب سے تفصیلاً سُننے میں آیا ہے کہ سر ہندگا ایک خفی طبعی طور پر منکر ولایت تھا۔ پہلے پہل ایک بزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان حاصل کیا۔ اتفا قاعید کے دن شخ بزرگوارشخ احمد سر ہندی کے صاحبز ادرے شخ محم معصوم سے مصافحہ کیاتو انہوں نے فر مایا کہ میاں! دیر سے آئے ہو کہاں تھے؟ اوراس تشم کے دو تین جُملے ازراہِ تلطف فر مائے تو اس کا دل ان کی طرف پھر گیا اور آنا جانا شروع کر دیا۔ پہلے بزرگ کے ہاں آنے جانے میں کی کردی۔ جب اسے یہ قصد معلوم ہوا تو وہ توجہ کے ذریعے شخ محمد معصوم کے ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ انہوں نے مدافعت کی۔ یہاں تک کہ اس کا بھیجا معصوم کے ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مریدای طرح ان کی خدمت میں رہتا ہوا شرای پر پلٹا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مریدای طرح ان کی خدمت میں رہتا

کافی مدت کے بعدادھر سے بھی اس کے دل میں شک واضطراب بید اہوا۔ الغرض ای طرح وہ درویشوں کے ہاں آتا جاتا اور انکار کرتا رہااور اس سبب سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن میر بے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تھر فنہیں ہے۔ یہ نن کر میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے خود ہوگیا اور اس بے خبری کے عالم میں دیکھا کہ گویا اُسے سَبر طلعت دی گئی ہے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس کا دیکھا واقعہ بھی میں نے اسے بیان کردیا۔ اس نے واقعہ سُن کراعتراف کیا' مگر فطر تا منکر ولایت ہونے کے سبب کوئی نفع حاصل نہ کر اس کے واقعہ سُن کراعتراف کیا' مگر فطر تا منکر ولایت ہونے کے سبب کوئی نفع حاصل نہ کر اس کے واقعہ سُن کراعتراف کیا' مگر فطر تا منکر ولایت ہونے کے سبب کوئی نفع حاصل نہ کر

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ واقعہ طویل ہے مگر مجھے سبز خلعت پہنانے والے جُملے تک ہی یادرہ سکا واللہ اعلم حضرت والد سے اجمالاً اور ان کے بعض دوستوں سے تفصیلاً یہ بھی سُنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حالتِ غلبہ میں بکری پرتوجہ ڈ الی تو اس پر ایک عجیب حالت طاری ہوگئی۔ کئی دن اسے گھاس اور پانی کا شعور تک ندر ہا اور بالآخر مرگئی۔

#### رافضیت سے تو بہ

فرمایا: ایک دفعہ میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا'اس وقت مجھے کشفی طور پر ایک آ دی کی صورت دکھائی گئی اور میرے د ماغ میں بیہ بات ڈالی گئی کہ بیٹخض تیرے ہاتھ پر رافضیت سے تو بہ کرے گا۔ یہ واقعہ میں نے یارانِ مجلس کو سنایا اور اس آ دمی کا پورائلیہ بھی بیان کر دیا۔ اس واقعہ سے تقریبا ہیں سال بعد میں محمہ فاضل کے گھر گیا تو وہاں ایک مہمان کو بیٹھا ہوا و یکھا۔ اسے پہچانا اور انتہائی لطف و کرم سے پیش آ یا۔ دوستوں نے بید کھے کر تعجب کیا بیٹھا ہوا و یکھا۔ اسے پہچانا اور انتہائی لطف و کرم سے پیش آ یا۔ دوستوں نے بید کھے کر تعجب کیا کہ ایک ایسے اجبی شخص کے ساتھ جو رافضیت اور غلط عقائدگی وجہ سے بدنام ہے۔ اتی مہر بانی کا آ خرکیا سب ہے۔ بیٹن کر میں نے ان سے کہا کہ تہمیں وہ واقعہ یا دنہیں رہا۔ معمولی غور کے بعد انہوں نے بھی اسے پہچان لیا۔ زیادہ دیر نہیں گز ری تھی کہ اس نے میر سے ہاتھ پر تو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد مفسد لوگوں کی صحبت نے اسے پھر شکوک میں مبتلا کر دیا' تو ہاتھ پر تو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد مفسد لوگوں کی صحبت نے اسے پھر شکوک میں مبتلا کر دیا' تو اسے پیٹر قو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد مفسد لوگوں کی صحبت نے اسے پھر تو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد پھر اسے بیٹر تو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد پھر اسب کیا ہے' پھر تو بہ کر لی۔ پچھ دنوں بعد پھر شک میں مبتلا ہوا۔ تب دوستوں نے اس کے شد میں مبتلا ہوا۔ تب دوستوں نے اس کے شد میں گئی کی گھر تو بیٹ کے شد یو کہ شدید کر در میں جبتلا ہوا۔ تب دوستوں نے اس کے شک میں گئی میں گئی گئی کیا۔

د ماغ میں ڈالا کہ جب تک توبۃ النصوح نہ کرو گے ہلاک ہوجاؤ گے اور پھروہ خالص سنی ہو گیا اور رافضیت سے گلی طور پر بیزار ہو گیا اور دُور رہا۔ اس نے مجھ سے طریقت کا سبق بھی لیا۔ شروع میں اس نے پوچھا کہ کون سا طریقۃ اختیار کروں؟ میں نے کہا: طریقۂ قادر بیاب سے بہتر رہے گا۔ بیاس لیے کہا کہ رافضی حضرت غوث اعظم سے عداوت رکھتے ہیں۔ نیست برلوح ولم مُجز العنِ قامتِ بیار

حضرت والد ما جدے اجمالاً اوربعض احباب ہے تفصیلاً میں نے سُنا ہے کہ تاشقلہ بیگ ا یک تر کستانی تھا' جسے حصول طریقت کا ذوق تر کستان سے بخارالایا۔ وہاں ایک مدت تک وہ حضرت خواجہ نقشبند کے مزار پرکھبرا رہا۔ اس انتظار میں کہ اولیاءاللہ میں ہے کسی ولی کا اسے یتہ دیا جائے۔ آخر حضرت خواجہ نے اے کشف میں فرمایا کہ تیرا پیر ہندوستان کےشہر دہلی میں ہے اور حضرت والد ماجد کی شکل وصورت اے دکھائی گئی۔ مگر اے خیال آیا کہ دہلی تو بہت بڑا شہر ہے'اس بزرگ کا وہاں ڈھونڈ نا وُ شوار ہو جائے گا۔اس خیال برمطلع ہوکر حضرت خواجہ نے فر مایا کہ جس دن دہلی میں داخل ہو گئے اسی دن وہ بزرگ متہمیں وعظ کہتے ہوئے ملیں گے۔اس واقعہ کے بعد تاشقلہ بیگ کوشوقِ بیعت کشاں کشاں دہلی لے آیا۔ پہلے پہل وہ چنخ فرید کے ہوٹل پراُ ترا۔اتفا قاُجمعہ کا دن تھا۔اس نے جامع مسجد کا پیتہ یو چھا تو لوگوں نے اے معجد فیروزی کا پتہ دے دیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت والد ماجد کوخواجہ نقشبند کے بتائے ہوئے خُلیے کے مطابق پایا۔ جب نماز کے بعد حضرت والد نے وعظ فر مایا۔ا ہے بھی تاشقلہ بیک نے اپنے موافق پایا۔فراغت کے بعد آپ کے ساتھ گھر آیا اور اپنے سرے دستار اُ تار کراظہارعقیدت کیا۔حضرت نے فر مایا: شرط بہ ہے کہ کچھدن ہماری صحبت میں رہوتا کہ ہمیں ستجھ سکو۔اس نے یہاں تک پہنچنے کا معارا قضہ بیان کر دیا۔حضرت والد نے اے اپنی بیعت میں لے کراشغال واعمال کی تلقین فر مائی' اس کے بعدوہ دکن چلا گیا تو پھرواپس نہ آیا۔

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ مرزاعلی خوافی' قصبہ فوافی و قصبہ فوافی کے العقیدہ اور پاکیزہ خیال نی تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کوخواب میں و یکھا کہ فرمار ہے ہیں: تیرا پیر دہلی میں ہے اور ساتھ ہی حضرت والد ماجد کی صورت بھی و کھلا دی کافی عرصے بعدوہ کسی تقریب سے دہلی آیا مگر پھر بھی مدتوں ملاقات نہ ہو تکی۔ بعد میں دی کافی عرصے بعدوہ کسی تقریب سے دہلی آیا مگر پھر بھی مدتوں ملاقات نہ ہو تکی۔ بعد میں

محمد افضل پھلواروی ہے حضرت والد کا نام نامی اور کچھاوصاف سُنے تو فوراً ان کی خدمت میں پہنچا اور بیعت وتلقین ہے مشرف ہوا۔بعض اوقات اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ سرخ ہوجا تا اور کہتا کہتم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو؟

ایک مرتبہ حضرت والد ماجد پُھلت میں تھے کہ مرزاعلی خوّ افی گرمی شوق سے بغیر زادِراہ اور سواری کے راستہ نہ جاننے کے باوجود ادھر دوڑ پڑا اور وہاں پہنچ کرعشقِ شورانگیز اور شوقِ بلاخیز کی تپش نُجھالی۔

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ صوفی نامی سہار نبورکا

ایک آ دمی تھا' جو جوانی ہیں ایک صاحب کشف درویش سے فیض حاصل کرتا رہا اور وہ اسے

کہتے تھے کہ تیری بیعت ایک ایسے مخص سے متعلق ہے' جواس شکل وصورت اور وضع قطن کے

ہیں اور اس نام سے مشہور واعظ ہیں ۔ وہ صوفی اس ہزرگ کی انتظار میں بوڑھا ہو گیا اور مختلف
میم کے صوفیا نہ اشغال اور ریاضتیں بھی کرتا رہا ۔ آ خرعم میں محمد اسمعیل میر شی کے بتلانے پر

حضرت والد کی خدمت میں پہنچا اور بیعت و تلقین سے مشرف ہوا ۔ آغاز میں اپ اشغال اور

ریاضات خوب بیان کرتا تھا۔ حضرت والد نے فرمایا: آغاز اچھا ہے ۔ ان شاء اللہ درواز ب

باران كرم منظر دستِ دُعاہے؟

فرمایا: ایک مرتبه علائے میں بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے میری طرف رجوع کیا اور دُعا چاہی۔ میں نے دعاما گلی تو بوندا ہاندی شروع ہوگئی۔ میں نے کہا کہ موسلادھار بارش کا نہ ہونا ہماری دیواروں کی کمزور لیپایوتی کی وجہ ہے ہے۔ گویا تدبیر خداوندی ہماری دیواروں کے گرانے ہے احتر از کررہی ہے۔ لوگ جلدی ہے گارا بنا کرلائے اور ہماری دیواروں کی لیائی شروع کردی 'فورا ہی موسلادھار بارش شروع ہوگئی۔

. قوت تا ثير كا كرشمه

میں میں کہ اکبرآ باد میں میرزاابوالعلیٰ کے پیروکاروں میں علی قلی نامی ایک شخص تھا'جواپی توجہوتا ثیر کی قوتوں کے سبب مشہوراوران پر نازاں تھا۔ ایک دن شخ عبداللہ محدث کو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں' مگر بارنہیں پار ہے۔ میں نے جاہا کہ اسے اس غلط فنہی پرمتنبہ کروں تو میں نے اپنے اور علی قلی کے درمیان ایک بھاری پیخررکھوا کر کہا کہ قوتِ تا خیر بیہ ہے کہاں پیخرکوا پی طرف کھینچا جائے۔ جب پیائش کی گئی تو وہ پیخرعلی قلی کے مقالبے میں چندانگل زیادہ میرے قریب نگا۔

## روش ضميري

فرمایا: شخ ایوب مراد آبادی جمیں و یکھنے کے لیے آئے۔ ان کی آ مدکا اصل مقصد جمارا استحان تھا' اپنے ساتھیوں' سواریوں اور سامان کو وُ ور چھوڑ آئے اور خود اکیے اجنبی وضع میں آئے۔ میں اس وقت تیرا ندازی کر رہا تھا۔ میں نے انہیں و یکھتے ہی تیرو کمان رکھ دیئے اور کہا: خوب تشریف لائے۔ آئے آئے! خیرو عافیت ہے؟ وہ متعجب ہوکر کہنے گھے: میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں تبھی حاضر نہیں ہوا' کیا آپ مجھے پہچانے میں؟ میں نے کہا: تمہارا نام ایوب ہے۔ اس نے کہا: حضرت والانے کسے معلوم کر لیا کہ میرا نام ایوب ہے۔ اس نے کہا: حضرت والانے کسے معلوم کر لیا کہ میرا نام ایوب ہے؟ میں نے کہا کہ تبہاری صورت و یکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی۔ تب شخ ایوب نے کہا کہ میں جان گیا ہوں با شبہ ہی آپ کی کرامت ہے' لیکن بیتو بتائے کہ جس کام کے لیے میں لئکر کے ساتھ جار ہا ہوں با شبہ ہی آئی میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ لئکر میں چلے گئے اور جتنی بھی کوشش کی' کچھے فائدہ نہ ہوا۔

#### ۔۔۔صَید نہ جھوڑ از مانے میں

فرمایا کہ محمد فاضل کے گھر کشتی کے لیے اکھاڑہ بنا ہوا تھا اور وہاں ایک پہلواں اس کے بیٹوں کو کشتی لڑنا سکھا تا تھا۔ ایک دفعہ ایک بکند قامت اور انتہائی طاقت ور پہلوان آیا اور خواہش ظاہر کی کہ تربیت دینے والے پہلوان سے کشتی کے دو ہاتھ کرے۔ یہ بات محمد فاضل کے لیے بھی عزت و ذلت کا مسکر تھی۔ بظاہر دونوں کا مقابلہ ناممکن تھا۔ اس لیے اس پر غالب آنے کا تو سوال بی پیدائہیں ہوتا تھا۔ میس نے بی حالت دیکھ کرکہا کہ جب تک میں اجازت نہ دونوں کشتی شروع نہ کرنا۔ میں ان وقت کہ اکھاڑہ گرم ہوتا' ہم نے چپ سادھ کی اور پھر یک دم اجازت دے دی ونوں ہاتھوں پر اُٹھالیا تو کمزور بہلوان نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھالیا تو کمزور کی بلوان نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھالیا تو کمزور کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے یاؤں طاقت ور پہلوان کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے یاؤں طاقت یہ کو گھرکہ کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے یاؤں کی طاقت سے اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر

تماشائیوں میں ایک شور بُلند ہوا۔

## سفروحضر میں شیخ کی نگاہِ اُلفت

فر مایا بحمد فاصل نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اجمیر بھیج دے اور رائے کی بدائنی کے پیشِ نظرخود بھی اس کے ساتھ جانا چاہا۔ جب مجھ سے رخصت ہونے آیا تو میں نے کہا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بحفاظت واپس آ جائے گا' ہاں! البتہ واپسی پر اجمیر سے دو منزل إدھر ڈاکو قافلے پر جملہ کریں' مگر اس کی حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ ہاں البتہ اسے سمجھا دیجئے کہ اس وقت اپنی بہلی الگ ایک طرف کھڑی کردے۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت والد ادھر متوجہ ہوئے اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر ملال ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پو چھا تو فر مایا کہ کچھ دنوں کے سخت سفر نے تھکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں ڈاکو آئے سخت منا نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود سے ڈاکو آئے سے میں نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود سے ڈاکو آئے سے میں نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود سے ڈاکو آئے واکو کو ان نے پورے قافلے کو گوٹا' مگر میری بہلی محفوظ رہی۔

## ہرکہ با دُردکشاں دَرا فتاد برا فتاد

فرمایا: ایک بااقتد ارامیر نے محمد فاصل کی ہمسائیگی میں حویلی کے لیے قطعہ لیا۔ قطعہ کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ حویلی میں ٹیڑھ آتی تھی۔ اس نے محمد فاصل سے ذگئی بیگئی قبت پر قدر سے زمین مانگی مگروہ نہ مانا۔ بالآخران کے درمیان رنجش اور جھڑا ہوگیا۔ اس امیر نے کہا: میں صبح جا کر بادشاہ سے کہوں گا کہ بیز مین محمد فاصل کی ملکست نہیں بلکہ سرکاری ہے۔ زمین کا بینکڑا چھوڑوں گا کسی بھی صورت نہیں بلکہ لے لول گا' چا ہے ہزاروں روپ خرج ہو جا کیں۔ محمد فاصل رات کو میر سے پاس آ کر حدسے زیادہ گڑ گڑایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بادشاہ سے ہرگز نہیں مل سے گا اور کسی بھی صورت بیہ جھڑا پیدا نہیں ہوگا۔ چنا نچوسی صورت یہ جھڑا پیدا نہیں ہوگا۔ چنا نچوسی صورت نے ایک گار نہیں ہوگا۔ چنا نچوسی سواروں نے بادشاہ سے ہرگز نہیں کر در بارشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے شاہی سواروں نے آلیا اور کہا کہ بادشاہ سے کہ بادشاہ سے کہ بادشاہ سے روبرومل کر کچھ ضروری با تیں عرض کروں۔ امیر نے کہا: میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے روبرومل کر کچھ ضروری با تیں عرض کروں۔ کارندوں نے اس کی بیہ بات نہ مانی اور فور آئی کوچ کرنے پر مجبور کر کے اسے زبردتی ای کارندوں نے اس کی بیہ بات نہ مانی اور فور آئی کوچ کرنے پر مجبور کر کے اسے زبردتی ای وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر ای مہم میں مرگیا 'چنا نچا سے محمد فاصل سے جھڑا اگر نے وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر ای مہم میں مرگیا 'چنا نچا سے محمد فاصل سے جھڑا اگر نے

کیفرصت ہی نہای۔ ازنہهیب او بلرز د ماہ ومہر

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ بات بھی عجیب اتفا قات میں ہے ہے کہ حضرت والد کچھ عرصہ کے لیے سیر کونکل گئے۔ اس فرصت میں آپ کی طویل صحبتوں اور کرامات کے مشاہرے کے باو جود محمد فاضل فاسقوں کی صحبت میں آ کرشراب کا رسیا ہو گیا۔ جب حضرت والا سیر وسیاحت سے واپس آ گے اور بیقضہ سنا تو سخت برا فروختہ ہوئے ۔ جاال ولایت کی تا ثیر ہے مجلس شراب مونی پڑگئی۔ جام و مینا تو ڑ دیئے گئے ۔ صراحیاں اوندھی کر دی گئیں اور محمد فاضل پرکپکی طاری ہوگئی اور دوبارہ دخت رز سے رشتہ تو ڑ کر کچی تو بہ کر لی اور یوں' اولئک قوم لایشقی جلیسھم'' کامفہوم و معنیٰ دلوں پڑتش ہوگیا۔ جس نے و کمھے نمین متو ار بے تر ہے

فرمایا که شروع شروع میں جس پر بھی میں محبت کی نگاہ ڈالتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔اس وجہ ہے میں کسی پر بھی نگاہِ التفات نہیں ڈالتا تھا اور اکیلامحمہ فاصل کے بالا خانے پر رہتا تھا۔ ادھراُ دھر جاتے وقت اپنے چہرے پر جاور ڈال لیا کرتا تھا۔ا تفا قاٰ ایک دن ہدایت اللہ بیگ رشتہ داری کی تقریب ہےمحمہ فاضل کے گھر آیا۔ جب اس سے میرا سامنا ہوا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا اور مجھ ہے بیعت کی خواہش کی۔ میں نے سُن رکھا تھا کہ اے ایک بزرگ متوکل نقشبندی سے ربط وتعلق ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بات ایک ہے' فقراءا یک تن کی مثال ہیں۔اس بزرگ کاحق مقدم ہے۔اس لیےانہی سے بیعت سیجئے۔اس نے دوبارہ اسرار کیا اوراس کی محبت حدے بڑھ گئی۔ بالآخر میں نے اسے بیعت میں قبول کیا اور کہا کہ ان بزرگ ے بھی تعلق نہ تو ڑیئے گا' کچھ دنوں بعداس بزرگ کوخبر پینچی تو غصہ ہوئے اور بدایت اللہ بیگ کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ابھی جوان ہوتمہیں حصولِ طریقت کی کوشش کرنی جا ہے نہ کہ بیعت وارشاد۔ میں نے کہا:اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے'اس کا انحصار بڑی عمر پرنہیں ہوتا۔ پھر کہلا بھیجا كمين تم ساس زيادتي كابدله لول كاريس نے كها: "لا يسحيق المسكو السنبي الا باهله" (لیعنی جاه کن را جاه در پیش)جو کچھ جا ہوکر کے دیکھلو۔اس کی اُ فقادتم پر ہی پڑے گی۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیےا پناعمل شروع کر دیا' میں نے اپنی مدا فعت کی ۔ نوبت

یہاں تک پینچی کہ اس بزرگ نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا کہ اس کے سینے میں فتیجر چھودیا گیا ہے اور موت سُر پرآ پینچی ہے۔ آدھی رات کے وقت بدایت الله بیگ کو بلوایا۔ الله تعالیٰ ہے گناہوں کی معافی مانگی اور میرے تق میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری جان نہیں بیچ گئ مگر انہیں چاہے کہ میرا ایمان چھینے کا قصد نہ کریں میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگرتم ایذا رسانی کا آغاز نہ کرتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی ۔ بحد الله تمہارے ایمان کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ وہ بے چارے ای رات عالم قرار کو سدھار گئے۔ ان پر الله کی رحمت ہو۔

تقتریر شکن قوّت باقی ہے ابھی اس میں

فر مایا: یا دشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے کسی بات پر ہدایت اللہ بیگ کواپنے منصب سے ہٹا دیا' وہ اس بات پر بہت مملین اور شکت خاطر ہو کر میرے یاں آیا۔ مالی پریشانیوں اور کثر تءعیال کارونا روتا رہا۔اس کے گز گڑانے اور گھگیانے سے میرا دل اتنا پسیجا کہ یورے طور یراس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے پہل مجھ پر ظاہر کیا گیا کہاں بارے میں تقدیر مبرم ہو چکی ہے۔ میں نے بارگاہِ الٰہی میں التجا کی اور اس بارے میں میری توجہ اس حد تک جانپنجی کہ اگریہ کام میرے حسب منشاء نہ ہوا تو میں صوفیا نہ چولا اُ تار پھینکوں گا اور د دبارہ صوفیا نہ وضع قطع کی طرف آئکھ اٹھا کربھی نہیں دیکھوں گا۔اسی عالم میں حضرت حق سجانۂ وتعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم ہے میری دُ عا قبول کر لی اور مجھے بتایا گیا کہاہے معزول کرنے کا مضبوط اور پختہ انتظام کرنے کے باوجود ہم نے اے اپنے منصب پر بحال کر دیا ہے۔ میں نے دعا کی :بار خدایا! میعهده تو اے پہلے ہی ملا ہوا تھا۔ میری آ ہ وزاری کا ثمرہ آ خرکیا ہے؟ میرے خیال میں ڈالا گیا کہ اچھا! یہ کچھ ہم نے اے ترتی بھی دے دی ہے۔ صبح سورے اے میں نے خوشخبری سنائی۔ بادشاہ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اسے یاد کیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر کے عہدہ بحال کر دیا اور اس قدراضا فہ وتر تی بھی دے دی ہے۔ بیٹن کر اس کے دشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی' کامیاب نہ ہو سکے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے اس قتم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے تاویلات موجود ہیں اور اس پر ہم نے فیوض الحرمین میں

تفصیل ہے لکھا ہے۔

## حكمتِ ايمانيال راجم بخو ال

فرمایا: ہدایت اللہ بیگ نے تجارت کے لیے پھواُونٹ خریدے۔ میں نے اسے کہا کہ
ان میں سے ایک ضرور مرجائے گا'لیکن مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی مرضی
کے مطابق کسی ایک اونٹ کوموت کے لیے منتخب کرلوں۔ چنا نچہ میں نے ان میں سے ایک
کزوراور لاغراونٹ کومتعین کردیا اور پیشر ط لگا دی کہا ہے آخر تک محفوظ رکھا جائے۔ اس نے
مارے اونٹ بچ دیئے اور سب سے آخر میں اس اُونٹ کو بھی فروخت کردیا'لیکن خریدار نے
واپس لوٹا دیا اور پھر ای کے ہاتھ مرگیا۔

حضرت والد ماجد بار ہہ کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ لوگ بیاروں کے قارورے لائے۔ آپ نے سب کے لیے فورا نسخ تجویز کردیئے۔ اس مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی موجود تھا۔ ایک بیار کے قارورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے عرض کیا: حضرت! اس کی بیاری بھی معلوم کی ہے یا نہیں؟ آپ نے بنس کر فر مایا: یہ ایک عورت کا قارورہ ہے جس کا نام میہ ہے۔ ہاتھ ایسے ہیں' کرداریہ ہاوراس کی بیاری کا سب یہ ہے۔ قارورہ ہے نہیں کر فراریہ ہیں اس عورت کوشرم مانع تھی۔ گویا آپ کو اس عورت کا پورا کیا چھا معلوم تھا۔ اس ہندو نے یہ سب بیچھٹن کرعرض کی کے حضرت! طب میں بیر مسئلہ کہاں ہے؟ فر مایا: یہ طب کی بات نہیں' یہ مصطفع ہیں کہ مصطفع ہیں کہ واروں کی بچی فراست بیر مسئلہ کہاں ہے؟ فر مایا: یہ طب کی بات نہیں' یہ مصطفع ہیں کے بیر و کاروں کی بچی فراست

دست پیراز غائبال کوتاه نیست

فر مایا کہ مجھے کشف میں دکھایا گیا کہ قصبہ پھلت کوآگ نے گھیر لیا ہے۔ میں نے اس وقت باطنی انداز ہے ہے مطابق اپنے مخلصین کے گھر وں کے اردگر دایک کلیم تھینج دی اور ان کو بشارت دی کہ فلاں جگہ سے فلال جگہ تک سارے گھر آگ سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ کر جش کے بعد قصبے کوآگ کی ابعض لوگوں کے گھر جل گئے۔ اہل اللہ کے بارے میں نفاق رکھنے والوں نے اس بات کوموضوع بحث بنالیا۔ میں نے کہا: ذرا ذہن پر زور دے کر سوچنے کہ جلنے والے گھر میرے حصار میں داخل تھے یا اس سے باہر؟ جب انہوں نے سوچ

بچار کی تووہ گھر میری بتائی ہوئی حدسے باہر نکلے اور جھک مارنے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ تصر ف ولی

فر مایا: قصبہ پھلت کے معتقدین کے وشمنوں نے وہاں کے رئیسوں کو برا پیخنة کیا کہ اس جماعت (فقراء شاہ عبدالرجیم) کے قصبے میں فر مانِ شاہی ہے کچھ زیادہ زمین آئی ہوئی ہے۔ چنا نچے رئیسوں نے کچھ لوگوں کو پیائش کے لیے مقرر کر دیا۔ اس بات سے پھلت والوں کو بخت پریشانی ہوئی اور مجھ سے التجاکی کہ جب ناپ کرنے والا بھی دشمن ہوتو ہماری تدبیر کسے چل سکے گی؟ میں نے انہیں تسلی دی اور پیائش کے دن خود پہنچا۔ کچھ توجہ ڈالی اور ان سے کہا کہ اب پیائش کرو۔ جس کھیت کی پیائش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم بیٹھا۔ پھلت والے بھر رونے لگے کہ اگر بھی گھیت اصل پیائش سے کم نظے تو دشمن پٹواری پرشک کریں گے اور جھگڑے کی بنیادختم نہ ہوگی۔ چاہے کہ بچھ کھیت کم نظین کچھ برابراور پچھ زائد کریں گے اور جھگڑے کی بنیادختم نہ ہوگی۔ چاہے کہ بچھ کھیت کم نظین کچھ برابراور پچھ زائد تاکہ سب کھیت مل کر اجتاعی شکل میں برابر ہو جا ئیں۔ میں نے دوبارہ توجہ ڈالی۔ اگر چہ پٹواری نے مختلف حیلوں بہانوں سے کام لینا چاہا۔ گر اسے کامیانی نہ ہوئی اور پھلت والوں کے حسب منشاء کام ہوگیا۔

مُبِين حقير گدايان غشق الخ

فر مایا که رستم اور اسد الله طالم فتم کے رئیس تھے۔ جو قصبہ پھلت کے گردونواح کے لوگوں کو ہمیشہ ننگ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھلت والوں پرایک نشکر چڑ ھالائے۔ قصبے والے بیدد کی کر پریشان ہوئے اور مجھا پی پیتا سنائی۔ میں نے کہا بہہیں فتح اور ان کے ٹولے کو شکستِ فاش ہوگی اور پچھ بی دنوں میں پابہ زنجیر ہوکر ای طرح مرجا ئیں گے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو آیئ کریمہ 'کے من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بیاذنِ الله''کانقشہ مقابلے کا دن آیا تو آیئ کریمہ کے جند دن بعد بیلوگ ڈاکہ زنی 'شرانگیزی اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوئے اور ان کے پچھ تریب ترین دوستوں نے بادشاہ اور نگر دیئے۔ طاکم نے انہیں کو پختھا پہنچا دیا۔ بادشاہ نے ان کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیئے۔ طاکم نے انہیں ہوشیاری سے قید کر کے لشکر کے ساتھ بھیجے ویا اور قید بی میں مرگئے۔

#### دل رابه دل راه

فر مایا: میں پھلت میں تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ صبح سویرے دبلی روانہ ہو جاؤں۔ اس وقت مجھے بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ میری بیعت کے لیے ایک بزرگ دُورے آ رہا ہے۔ نماز عشاء کے بعد میں مسجد میں تھہ رگیا اور میری یہ نشست طویل ہوگئی۔ لوگ تنگ ہونے گئے اور طعام شنڈ اہو گیا۔ معارف آ گاہ شخ محمہ نے کہا کہ اب آ رام کرنا چاہیے۔ اگر وہ بزرگ آ ئے تو دوبارہ گھرے باہر آ جانے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ میں نے کہا: جب تک وہ نہیں آ ئے گا میں تو یہیں ہیشارہوں گا۔ جب آ دھی رات گزری تو گھوڑے کے ٹاپ کی آ واز آئی۔ میں نے کہا: اب وہ محض پہنچ گیا ہے۔ اس نے آتے ہی بیعت کرلی اور کہا کہ دن کے پچھلے پہر آ نے کا رادہ تھا مگر انتظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گی تو بی آ رزو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ کا ارادہ تھا مگر انتظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گی تو بی آ رزو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ کا ارادہ تھا میں اور کھر سے وال کو مجد میں ہیشایا وَل۔

اس فقیر (شاہ ولی اللہ ) نے حضرتِ والد ماجد ہے اجمالاً اور بعض احباب ہے تفصیلاً سُنا ہے کہ سید غلام محی الدین اوران کے والد بیجا پور کی مہم میں بیار ہو گئے اور وہ اس بخت مرض میں کافی عرصہ بہتا رہے۔ اس اثناء میں ایک رات حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے فر مایا: اپنے شیخ ہے رجوع کیوں نہیں کرتے ؟ جب بیدار ہوئ تو حضرت والا کے لیے پچھ نیاز مانی اور دل ہے التجا کی۔ تین دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرتِ والد ماجہ تشریف لائے میں اور ان کے قریب بیٹے کر تندری کی بشارت دے رہے ہیں اور فر مایا کہ آئی صابح ہو عازی الدین خاں کی سمت سے فتح ہوجائے گا۔ اگر انگر خاں جس کے ساتھ تم شریک ہو عازی الدین خاں کی سمت سے فتح ہوجائے گا۔ اگر سبراای کے سررہے گا اور اس کی پلٹن کے لیے سرمایۂ انتخار ہوجائے گا۔ یہ کہ کر آپ نے غلام محی الدین کوسفید جا در بہنائی اور چلے گئے ۔ شبح سویر ہائی اگا رہ وجائے گا۔ یہ کہ کر آپ نے نارست ہو گیا۔ لشکر خاں کوصورتِ حال سے مطلع کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ غازی الدین خال کے ساتھ شامل ہوگیا اور اس ون فتح ہوگئ ، جس سے اسے کافی مالی فائدہ پہنچا۔

حضرت والدنے بیاری' تندری وفات ُفتح اور غازی الدین خال کے کشکر کی رفاقت میہ سب کچھ دوستوں کے سامنے یہاں بیان کر دیا تھا' کچھ عرصے بعدان کا خط پہنچا۔اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی باتیں پوری ہو کے رہیں۔ امدادِ اولیاء

فرمایا کہ اسدعلی کا اپنے بعض ساتھیوں سے جھگڑا ہو گیا۔ان سب نے مل کر اسے ہلاک
کرنے کی ٹھان کی میہ ہیرے پاس آ کر بہت گڑ گڑ ایا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جاؤ
مضبوط رہواور کسی ہے مت ڈرو۔ چنانچہ اس کے دشمن کئی بنرار مددگاروں کے ساتھ اس پر
چڑھ دوڑے حالانکہ اس کے ساتھ صرف بیس ساتھی تھے۔ بالآ خراڑ ائی کے دوران میری شکل
دیکھی کہ ٹابت قدمی کا حکم کر رہا ہول' چنانچہ اس نے بندوق داغ دی' جو دشمن کے گھوڑے کو
جاگی' وہ تو و ہیں ڈھیر ہو گیا اور دشمن مرعوب ہوکر بھاگ گئے۔

کیا ہے جو ان پیعیاں مہیں؟

فر مایا بچم قلی اورنگ زیب کے نشکر کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر کافی مدت گزرگی اوراس کی طرف سے خیریت کی کوئی خبر نہ پنجی۔ اس کا بھائی محمد سلطان بہت مملین ہوا اور مجھ سے التجا کی۔ میں نے پوری قوت سے توجہ کی 'جنگی اشکر کا خیمہ خیمہ چھان مارا' مگر کہیں نہ پایا۔ مُر دول میں ڈھونڈ اتو بھی نہ دیکھا' شاہی اشکر کے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بیاری سے صحت یاب ہو کر مشل کیا ہے اور گیروے رنگ کے کیڑے پہن کر کری پر جیھا ہوا بیاری سے اور گیروے رنگ کے کیڑے پہن کر کری پر جیھا ہوا ہے اور آنے کی تیار یول میں ہے۔ میں نے بیسب پچھاس کے بھائی کو بتا دیا۔ چنانچہ دو تین ماہ بعدوہ آیا اور میری تمام باتوں کی تصدیق کردی۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ خواجہ محمد سلطان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو

ال نے حضرت والدکو دکھایا۔ آپ نے اسے تنہائی میں بُلایا۔ اس وقت پی فقیر بھی وہاں موجود
تھا اور فر مایا کہ گھوڑا خوب ہے ' مگر اس کی عمر تھوڑی ہے۔ اس کی ایک بدزبان اور بدعادت
بیوی تھی 'جس سے وہ تنگ آچکا تھا۔ عرض کی: کیا ہی اچھا ہو کہ اس عورت کی زندگی گھوڑ ہے کو
مل جائے۔ آپ نے متبسم ہو کر فر مایا: ایسا ہی ہو جائے گا۔ تین مہینے نہ گزرے تھے کہ اس کی
بیوی مرگی اور گھوڑے کو بیج کرخوب نفع کمایا۔

## مال زكوة

فرمایا کہ ایک بار ایک شخص میرے سامنے کچھ روپے لایا کہ بیہ آپ کی نذر ہیں' وہ روپے دیکھ کر میں نے کہا کہ مجھے اس میں ایک خاص شم کی ظلمت نظر آتی ہے' شاید بیہ مال زکو ۃے' بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا ہی تھا۔

جاه کن را جاه در پیش

فر مایا:اکبرآ باد میں میرے والد ماجدا یک حویلی میں گفہرے ہوئے تھے۔ َم وہیش ایک ہفتہ برسات ہوتی رہی۔مریض ہونے کی وجہ ہے آپ میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں تھی۔ ای کہتے مجھ پرمنکشف ہوا کہ بیہ دو ملی گرے گی اور اس میں رہنے والوں کا کافی نقصان ہوگا۔ ای وقت باہرنگل کرمیں نے بہت جنتو کی' مگر کہیں بھی کرائے کا مکان ندمل سکا۔ چونکہ با مثاہ کالشکراُ ترا تھا۔ ہرجگہ حویلیاں بھر چکی تھیں۔ کافی تلاش کے بعدا یک غیر آباد خالی قطعہ ل گیا۔ شہر والوں ہے اس کے مالک کا پتۃ اور اس کی ویرانی کا سبب یو چھاتو کہنے لگے: یہ ایک ہند و کی ملکیت ہے اور یہاں ایک جادوگر جو گی رہتا ہے' جو بھی یہاں کٹیمرتا ہے بیہ جادوگر اے نقصان پہنچا تا ہے۔ میں نے کہا؛ کوئی بات نہیں اور تھوڑے سے کرائے پر وہ لے اپیا۔ گھاس پھونس لا کرای حالت میں ایک چھپر کھڑا کر دیا اور اپنا بوریا بستر وہاں لے آیا۔ای دن جماری مترو کہ حویلی میں کوئی دوسرا شخص آ ہیٹیا۔ اصطبل کی حبیت گری اور سارے گھوڑے ہلاک ہو گئے۔ بعد میں وہ جوگی ظاہر ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں زندہ جوگی فن ہیں۔ آپ کا یہال تھہرنا مناسب نہیں' بلکہ جو گیوں کے فنن ہونے کی جگہ یوچھی تو اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا: ہم یہاں بیت الخلاء بنا نمیں گے۔ بیٹن کروہ چلا گیا اور مجھ پر جاد وکرنے لگا'جس کا سارا نقصان ای پر پلٹا۔ چنانچہ ایک دن والد ماجد کی خدمت میں آ کر كَهَ لِكَا كُهُ مُهَادا بِينًا مِحْصِ تَكَايف بِهِ فِي اربا ہے۔ آپ نے مجھے سمجھایا۔ بیں نے كہا: يہلے آپ اس سے بیتو پوچھئے کہ میں نے اسے کس قتم کی تکلیف دی ہے گالیاں دی ہیں یا مارا ہے؟ پھر ا ہے ہاتھ سے مارا یا کسی کو کہد کر مُر وایا ؟ والد ماجد نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی بلکہ ہمارے بیر (یعنی جنّ ) ہے ہمیں مُر وار ہاہے۔

## تسخير جنّات

فر مایا: نواح دولت آباد کے ایک سیدا ہے معتقدین کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں سے ۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے ایک پرانی عمارت میں گئے۔ وہاں پر یوں کو مثالی شکل میں دیکھا۔ ان میں سے ایک پری ان پرلٹو ہو کر انہیں چمٹ گئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ مثالی شکل میں ان کے سامنے آتی اور وہ حد سے زیادہ تکلیف محسوں کرتے۔ اس کو ہٹانے کے لیے جتنی کوشش کی ' کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف روانہ ہوئے ۔ اس سفر میں بھی وہ پری روز اندان کے پاس آتی رہی۔ جب وہ فرید آباد پہنچ تو پری کے حاضر ہوکر ان سے رخصت چاہی کہ اب میرے لیے تم سے ملنے کا امکان نہیں رہا۔ جب میرے پاس پنچ دن بدن تندرست ہوتے چلے گئے اور انہیں بغیر کسی علاج اور تعویذ کے وہ عارضہ بالکل چھوڑ گیا۔

فرمایا: ایک شخص کوجن تکلیف پنچایا کرتا تھا'اس کے گھر والوں نے مجھ سے رجوع کیا۔
میں نے کہا: اسے میرا پیغام پہنچا دو کہ فلال کہدر ہا ہے: یہاں سے چلے جاؤ ور ندا چھانہیں ہو
گا۔ انہوں نے پیغام پہنچایا مگروہ پھر بھی نہ ٹلا۔ میں نے کہا: تم لوگوں نے میرا نام اس انداز
اور تفصیل سے اسے نہیں بتایا ہوگا جس سے وہ دوسرے ناموں سے ممتاز ہو سکے۔ دوبارہ جاؤ
اوراس انداز سے میرا نام لے کرا سے پیغام دو چنا نچہوہ گئے اورای طریق سے میرا نام لیا' پھر
اس جن نے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ فرمایا: محلے والوں نے ایک مرتبہ مجھ پر جادوکر دیا۔
میں رات کے وقت بیت الخلاء گیا تو مجھے ایک جوگل کی شکل نظر آئی۔ میں اس کی طرف متوجہ
میں رات جوتا دے مارا تو وہ دھواں بن کرائر گیا۔

آتشیں آ دمی اور بر کتِ قر آن

فر مایا: لوگوں نے مجھ پر دوبارہ جادو کیا تو میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک شخص آگ کی مثالی میں دیکھا کہ ایک شخص آگ کی مثالی صورت لیے ہوئے آگ کے گھوڑے پر سوار آتشیں نیزہ ہاتھ میں لیے مجھ پر حملہ کررہا ہے۔ میں نے بیدا ٹھایا اور اس پر قرآن مجید کی چند سورتیں دَم کر کے اسے مارا۔ وہ آتشیں آدمی اس کا نیزہ اور گھوڑا میری پُھو تک کے اثر سے مُر دہ ہوکر گر پڑے اور گرتے وقت وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ممل کے اثر سے نہیں گرا۔ صبح سورے میں یہ واقعہ مخدومی شخ

ابوالرضا کی خدمت میں عرض کرر ہاتھا کہ اس وقت میرے سامنے ایک بلی کا بچہ آیا۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ اپنی جگہ ہے کو دا'اس کے منہ ہے خون نکایا اور وہ مرگیا۔

فرمایا:ان لوگوں نے پھرایک مرتبہ جادو کیا' میں بیار ہو گیا' جس قدر علاج کیا' کچھ افاقہ نہ ہوا' بزرگوں میں ہے ایک کوخواب میں دیکھا( کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے گمان میں یہ خواجہ قطب الدین تھے) کہ فرما رہے ہیں' تجھ پر جادو کیا گیا ہے' فلال فلال آیت پڑھو۔

ولى کےخلاف حجوثی شہادت کا انجام

فر مایا: ایک مرتبہ ان لوگوں نے مجھے کی جھوٹے مقدے میں پھنسا کر قاضی کی عدالت میں پیش کرا دیا' جب میں عدالت میں حاضر ہوا تو گواہوں کے منہ کالے اور زبانیں سُرخ ہو گئیں۔ جے سب نے دیکھا' قاضی نے جاہا کہ اس بات کی تشہیر کرے' مگر میں نے کہہ دیا کہ جو کچھ دیکھا ہے ای پراکتفاء کرو۔

## مشائخ کی رُوحانی امداد

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے حضرت والد ماجد ہے اجمالاً اور یارانِ طریقت ہے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اورنگ زیب حسن ابدال کی طرف روانہ ہوا اور پٹھانوں نے بغاوت کر دی تو پوری کوششوں کے باوجود کامیا بی کی صورت نظر نہیں آر ہی تھی ۔ بعض مخلصوں نے حضرت والد ماجد ہے اس بارے میں دُ عاطلب کی جب متوجہ ہوئے تو فر مایا: ایک معتمر بزرگ کی شکل سامنے آ کر دُ عا ہے منع کر رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شخ بزرگوار حضرت بزرگ کی شکل سامنے آ کر دُ عا ہے منع کر رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شخ بزرگوار حضرت آدم بنوری رحمہ اللہ کے ضافاء میں سے حاجی یار محمد نے پٹھانوں کی مدو پر کمر باند ھر کھی تھی۔ آدم بنوری رحمہ اللہ کے ضافاء میں سے حاجی یار محمد نے پٹھانوں کی مدو پر کمر باند ھر کھی تھی۔ جب اورنگ زیب کی وفات ہوئی اور اس کی اولا د آپس میں لڑنے گی تو بعض احباب بے بھی ہوئیں د کمیور با

## جام جہال نماانت ضمیرمُنیر دوست

جب معزّالدین تخت مِتمکن ہوا اور فر خ سیر نے پورب کی طرف سے اس پر چڑھائی کر دی تو وہ بہت پریثان ہوا اور درویشوں کی خدمت میں جاجا کر دعائے فتح مندی کی درخواست کرنے لگا۔ کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں بھی آٹا چاہتا ہے۔ فرمایا: اس کا بہاں آٹا مناسب نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہ تچی بات سے ناخوش ہوگااورا گرجھوٹ بولوں تو مکر وجھوٹ فقراء کا کا منہیں۔

جب فرخ سیر اور عبد اللہ خال ہا ہم لڑنے گئے تو حضرت والدکی خدمت میں ان کی لڑائی کا کچھ حال بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے عالم مثال میں ویکھا ہے کہ گویا فرخ سیر کے تخت کولوگ اُلٹ وینا چاہتے ہیں اور میں لوگوں سے کہدر ہا ہوں کہ اسے میری وجہ سے معاف کر دو کیونکہ ابھی پچھلے دنوں تو خوزیزی ہو چک ہے بہر حال حضرت والدکی وفات سے بچاس دن بعد فرز خ سیر قید ہو گیا۔

#### نازولايت

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ جب فرزند عزیز صلاح الدین بیار ہوااور ہم نے اس کی زندگی ہے ہاتھ وھولئے تو میں نے کفن خرید نے اور قبر کھود نے کے لیے کہہ دیا۔ اچا نک میرے دل میں جوش آیا اور ایک کونے میں جا جیٹا' حدے زیادہ گز گڑا کر دُ عاما گی۔ فرشتے نے آکراس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی 'ای دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی لوٹ آئی۔

## حضرت شاه ولی الله کی پیدائش کا قصه

حضرت والد ماجد جب ساٹھ سال کے ہوئے تو ان پر منکشف ہوا کہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے ہاں ایک اور فرزند بیدا ہوگا۔ بعض خاص یا رانِ طریقت سے بیجی سنے میں آیا کہ آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ نومولود علمی اور روحانی بلند مقامات کو پہنچے گا۔ چنا نچہ آپ کے دل میں شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب مخدومی شخ محمد نے ماجرا سنا تو وہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ یہ بچہ اُن کی لختِ جگر سے ہو۔ اس فقیر نے بعض اُقد لوگوں سے سُن رکھا ہے کہ جب اس شادی کی بات کی ہوگئی تو بعض مخالفین اور منافقین نے کہا کہ اس محمر میں شادی مناسب نہیں رہے گی۔ حضرت والد نے ان کی با تیں سُنیں اور فر مایا کہ میری عمر کا ابھی شادی مناسب نہیں رہے گی۔ حضرت والد نے ان کی با تیں سُنیں اور فر مایا کہ میری عمر کا ابھی نزدہ رہے اور دو بچے بھی پیدا ہوئے۔ چنا نچہ آپ اس شادی کے ستر ہ سال بعد تک زندہ رہے اور دو بچے بھی پیدا ہوئے۔ فقیر (ولی اللہ) ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک رات

حضرت والد ماجد نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور میری والدہ بھی ان کے قریب تہجد میں مشغول تھیں۔ نوافل کے بعد حضرت والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور والدہ آمین کہتی رہیں۔ اس اثناء میں دواور ہاتھ ظاہر ہوئے۔ حضرت والد نے فر مایا: بیدد ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہیں جو پیدا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ دعا ما نگ رہا ہے۔ اس کے بعد بیفقیر پیدا ہوا اور سات سال کی جو پیدا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ دعا ما نگ رہا ہے۔ اس کے بعد بیفقیر پیدا ہوا اور سات سال کی عمر میں نماز تہجد میں والدین کا ساتھی بنا اور اس خواب والی وضع میں ان دونوں کے درمیان ہاتھ اُٹھائے۔ وِ ھذا تاویل رؤیائ مِن قبلُ قد جَعلَها رہی حَقا .

قبل از پیدائش شاه اہل الله کی بشارت

نیز یہ نقیرابھی مال کے پیٹ میں تھا کہ اس وقت حضرت والد نے ایک بھاران وا دھی نیز یہ نقیرابھی مال کے پیٹ میں تھا کہ اس وقت حضرت والد نے ایک بھارہ رہا ہے ہے ہوئی تو پیرا ہے واپس بُلا کر باقی آ دھ بھی دے دی اور فر مایا کہ بچہ جو پیٹ میں ہے' کہ رہا ہے کہ خدا کی راہ میں ساری روٹی دینی چاہے۔ ایک دن جب کہ یہ نقیرا بھی بہت کمن تھا۔ حضرت والد نے اہل اللہ کے نام ہے کی کو دوبارہ آ واز دی۔ ایک آ دی نے پوچھا: حضرت والد کے بُلا رہے ہیں؟ میری طرف اشارہ کر کے فر مایا: اہل اللہ اس کا بھائی ہے' جو عنقریب پیدا ہوگا۔ اس کا نام خود بخو دمیری زبان پر جاری ہوگیا۔ حضرت والد مجلس اور تنہائی میں اکثر اس نقیر کی طرف متوجہ ہوکر لطف و مہر بانی فر مایا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ مجلس اور تنہائی میں اکثر اس نقیر کی طرف متوجہ ہوکر لطف و مہر بانی فر مایا کرتے ہے۔ مجھے دیکھ علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دول۔ جوش میں بار ہا بید خیال آ تا ہے کہ ایک ہی د فعد تمام علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دول۔ جوش میں آ کرآ پ بار بار یہ بات فر ماتے۔ بالآخرآ پ کی ان باتوں کا اثر ظاہر ہوا ور نہ فقیر نے حصول علم میں پھھاتی زیادہ محنت نہیں گا۔ انسانی فعل و ممل کی انہمیت

## مر دِموَمن کی موت

حضرت والد ماجد کوشوال میں ایک ایسے مرض سے سابقہ پڑا کہ زندگی ہے آس توڑ

بیٹے۔انہی دنوں میں اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کوخلوت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ

اینے دل کو ہمہ وفت حضرت والا کی طرف متوجہ رکھوں اور یہ بھی فر مایا کہ بیہ قید تین مہینے کے
لیے ہے۔اس وفت مجھے تین مہینوں کی تخصیص کا نکتہ مجھ میں نہ آیا۔ جب شفاء یاب ہوئے
اور غسلِ صحت فر مایا اور تین ماہ بعد مرض پھر لُوٹ آیا اور بارہ صَفر کو وفات پائی تو اس وقت یہ

نکتہ مجھ میں آیا۔

حضرت والا آخر میں جب صاحب فراموش ہوئے تو اس نقیر کوفر مایا کہ قلم دوات لاؤ'
میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاص نکاتِ معرفت تحریر کر دول' میں نے دو چارم تبہ قلم دوات بیش کی'
مگر آپ میں لکھنے اور املا کرانے کی طاقت نہ رہی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد میرے دل
میں حضرت والا کے حالات لکھنے کا خیال پیدا ہوتح رہے دوران اکثر حالات میرے دل میں
ایسے پختہ ہو جاتے گویا میں آپی تحریر سے سامنے ہوئے ہیں اور انہی دنوں چند مرتبہ
خواب میں دیکھا' گویا میں آپی تحریر سے حضرت والد کو سُنا رہا ہوں اور وہ پورے ذوق کے
ساتھ سُن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میسارے مو دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میسارے مو دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میسارے مو دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میسارے مو دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن دہے گہ آپ جو پچھ لکھوانا چاہتے تھے' اس میں سے کوئی الی چیز باتی نہیں رہی' جو چھا

جن کی نظر چڑھا ترارخسارِ آتشیں

اپی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن صلاح آ ٹارمحمہ عاشق اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی دوسی و محبت میرے لیے مسرت وشاد مانی کا سبب ہے'اس بات کی حقیقت بعد میں کھلی' جب محمہ عاشق نقیر کے ساتھ ربط بیعت پیدا کر کے نفع مند ہوا اور اُمید ہے کہ ہماری بیہ دوسی بہت سے فوائد کا باعث بنے گی۔ جو تحض بھی حضرت والا کی صحبت میں ضلوص نیت سے آتھا تھا'اس میں عجیب اثرات نمودار ہوتے تھے۔

محمر قلی سپاہیا نہ روایتی ہے تو جہی کے باوجود حضرت کی باتیں بیان کرتے وفت اس قدر

مغلوب ہوجاتا کہ ہے ہوش ہوکرگر پڑتا تھا اور جب بھی زیادہ مغلوب الحال ہوجاتا تو اس کا اثر سواری کے جانور گھوڑے پر بھی پڑتا۔ چنانچہ گھوڑا گر پڑتا اور اس کی زین ادھر اُدھر بگھر جاتی۔

ز ملک تاملکوتش حجاب بردارند

محمد فاضل کی دختر شریفہ خاتون کم سن کے باوجود حضرت والا کی نورائیت کا عکس قبول کر چکی تھی۔ بہت سے اُمور اس پر بھی منکشف ہو جاتے تھے۔ ایک رات حضرت والدمحمد فاضل کے گھر جارے تھے کہ راستے میں آپ کے ہاتھ سے تبیع گر پڑی۔ شریفہ نے کہا: میں د کھورہی ہوں کہ تبیع فلاں جگہ گری ہے۔ مع لے جاکرد یکھا تو تسبیع و ہیں پڑی تھی۔

ا پے گھر میں ایک دن شریفہ کہنے لگی کہ حضرتِ والا ہمارے گھرتشریف لا رہے ہیں اور فلاں طعام کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ طعام تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔

ایک دفعہ شریفہ اپنے گھر میں تھی۔ دھڑت والا بھی وہیں تھے کہنے گی: فتح محمہ ہمارے گھر کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر کہا: اب راستہ میں کھڑا کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ خود دھوپ میں اور دوسرا آ دمی سائے میں کھڑا ہے۔ پھر کہنے گئی: اب اس نے تین نارنگیاں خریدی ہیں وواپنے دونوں بیٹوں کے لیے اور ایک حضرت والا کے لیے پھر کہا: اب اس کی نیت بدل پھی ہے۔ دوحضرت والا کے لیے نامزد کر دی ہیں۔ پھر کہنے گئی: اب وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمہ کے پہنچنے پرشریفہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہوئی۔ اس وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمہ کے پہنچنے پرشریفہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہوئی۔ اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے شریفہ سے عجیب وغریب قصے سن رکھے ہیں۔ کہنے گئی: ایک دفعہ میں نے حضرت والا سے گزارش کی کہ میں آپ کا دل دیکھنا چاہتی ہوں۔ فر بایا: میرے سامنے بیٹھ کرمیری طرف توجہ کرو۔ جب میں متوجہ ہوئی تو میں اپنی آپ موں۔ میں نے میگئی اور سامنے بیٹھ کرمیری طرف توجہ کرو۔ جب میں متوجہ ہوئی تو میں اپنی آپ میں بیا گئی ہوں۔ میں بالشت ہوگئی۔ اس آ کینے میں اس کیا گئی ہوں۔ میں بالشت ہے۔ اس آ کینے میں اس کیا گئی میں اس شعلے کو منہ میں بالشت ہے۔ اس آ کینے میں اس شعلے کو منہ میں اس شعلے کو منہ میں لے کر ہے سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر بیا تھے کو منہ میں اس شعلے کو منہ میں لے کر بینے سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر بینے سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر بینے سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر بینے سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر

نگل گئی۔ای وقت حضرتِ والا بے قرار ہو گئے۔غش پڑ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لطیفۂ دل کواپنے حلق کے اندر لیا تو میں کمزو ہو سیا۔

مقام صبر

سیخ فقیراللہ نے بتایا کہ حضرت والا کی والدہ جب فوت ہو ٹیں تو آپ نے بے حد خمگینی کے باوجود اظہار غم اور رونے دھونے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اس دوران ایک رات سوئے ہوئے تھے اور میں ان کے یا وک داب رہا تھا۔ اس وقت میں نے ظاہری آئکھوں سے ایک ایسا ٹورد یکھا جے محسوں گیا جاسکتا تھا' جو ظاہر ہوااور حضرت کے جسم کا احاط کرلیا۔ خاص طور پر ایسا ٹورد یکھا جے محسوں گیا جاسکتا تھا' جو ظاہر ہوااور حضرت کے جسم کا احاط کرلیا۔ خاص طور پر ان کے سینے چبرے اور منہ کو گھیر لیا۔ جب آپ کی آئکھ کھی تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا' فر مایا: یہ میرے صبر کا کھیل تھا۔

خلیفہ فتح محمد حضرت والا کے قدیمی دوستوں میں سے تھے۔ جب آپ کسی کتاب سے کوئی مسئلہ نکالنا جا ہے اور مقام وصفحہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھا دیتے۔ معمولی فور کے بعدوہ کتاب کھولتے تو مطلوبہ جگہ ایک صفحہ آگے یا چھپے نکل آتی تھی۔ مر دان راہ خدا کا جمال باطنی

محر غوث پھلی بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت والا تجرب میں اسکیے سور ہے تھے کہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا۔ بعض عقیدت مندول نے مجھے دوکا کہ آ پ آ رام میں ہیں۔ تجرب میں مت جاؤ۔ میں درواز ہے پر تھہر گیا۔ ای اثناء میں تجرب سے رونے کی آ واز میں بینچی۔ میں گھبرا کر بغیر اجازت تجرب میں چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی بعض مغیبات مجھ پر منکشف ہوئیں مثلاً یہ کہ فرہاد خال حسین پوری حضرت والا کی زیارت کو آ رہا ہے۔ جب حضرت والا کی زیارت کو آ رہا ہے۔ جب حضرت والا کی زیارت کو آ رہا میں پاؤں دابنے میں مشغول ہو گیا۔ اس حالت میں میرے دل میں خیال آ یا کہ کہا جاتا ہے میں پاؤں دابنے اللہ کی استور رہتی ہے۔ کہا والی میں مشغول ہو گیا۔ اس حالت میں میرے دل میں خیال آ یا کہ کہا جاتا ہے کہا والی اللہ کہا ہو گیا۔ اس حالت میں میرے دل میں خیال آ یا کہ کہا جاتا ہے کہا والی میارک چرہ ہے۔ کہا والی جب آ نکھا و پر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت والا کے مبارک چہرہ سے ایک تجا ب آ ہت آ ہت آ ہے۔ گویا وال کا فکڑا جیا ندے جُدا ہورہا ہے 'جب ٹھوڑی تک

پُردہ اٹھ گیا تو ایس شعاعیں چمکیں کہ میں قریب نے ہوش ہو گیا۔ تب حضرتِ والا اُٹھے اور وُضوفر مایا۔ میں بھی آ گے جا جیٹا تا کہ یہ قصّہ عرض کروں' اشارے سے فر مایا کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں' کچھ دیر بعد فر ہاد خال نے بھی آ کرشرف قدم ہوی حاصل کیا۔ تا ثیرِ مشرابِ وَ حدت

حضرت دالد ماجد جب بھی جا ہے تھے اور جس میں بھی جا ہے ایسی تاثیرِ پیدا کر دیتے کدا ہے اپنی سُد ھے بدھ نہیں رہتی تھی اور ایسے قصے اعداد وشار سے زیادہ میں یعض اوقات تو آپ کی توجہ سے جماعتوں کی جماعتیں ہے ہوش ہو گئیں اور بعض اوقات آپ کی توجہ سے لوگوں پراس قدر ہے ہوشی طاری ہو جاتی تھی کہ ان کے انتقال کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔

آ خرعمر میں آپ نے اس منتم کی توجہ ہے ہاتھ دوک لیا تھا اور اسے ناپند فر ماتے تھے۔
ایک دن قصبۂ پرتاب پور میں مستورات نے جمع ہو کر اس منتم کی تا ثیر چاہی۔ آپ نے اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کی والدہ کو ان مستورات پر توجہ کا حکم دیا اور بیچکم دیتے وقت الی تا ثیر پیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے جس کو بھی چاہا' عالم بے خودی میں پہنچا دیا' کم و میش میں عور توں والدہ نے جس کو بھی جاہا' عالم بے خودی میں پہنچا دیا' کم و میش میں عور توں والدہ نے توجہ ڈالی۔ واللہ اعلم

ولوں کے بھید بتانے اور نادیدہ اُمور منکشف کرنے کے سلسلے میں مضرت والد ماجد کے اس تتم کے واقعات بے شار ہیں۔ان کے معتقدین اور مخلصین میں کوئی بھی ایسانہیں 'جو ای قبیل کی پانچ چھ کرامات اپنے مشاہدے کی روشنی میں بیان نہ کرتا ہو فقیر (مثاہ ولی اللہ) کی غرض حصرت والا کے سلسلے میں صرف اپنی سنی ہوئی روایات محفوظ کرنا ہے۔ورنہ علی مفینہ جا ہے اس بحر بیکراں کے واسطے



# حضرت والبر ماجد کےملفوظات

#### صُو فیاءاوررؤیب باری

فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار مشاہیر میں سے ایک بزرگ کی زیارت کو گیا تو وہ کہنے گئے: عرصے سے دو باتوں کی اُلمجھن میرے دل میں پائی جاتی ہے اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ یہ جوعلماء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حق سجانۂ وتعالیٰ کا ظاہری آ تکھوں سے دیکھنا محال ہے حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پھٹم ظاہر دیکھتے ہیں۔علماء کے قول کے مطابق کھلی حقیقت کا انکار نہیں کرنا چا ہے اور متقد مین صوفیاء بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں: ۔

دیدہ رافائدہ آنست کہ دلبر بیند ورنہ بیند چہ بود فائدہ بینا کی را ''آئکھوں سے تو یہی فائدہ ہے کہ محبوب کو دیکھیں اور اگر نہ د کیھ سکیں تو پھر بینائی سے کیا حاصل؟''

میں نے کہا: اس شعر کے کہنے والے نے نہ جانے جمالِ حقیقی مرادلیا ہے یا مجازی ۔ پہلی صورت میں تاویل کا دروازہ کھلا ہے البتہ یہ جو پہنم ظاہر آپ نے اپنے دیکھنے کا ذکر کیا ہے تو یہ بھیرت اور بھر کے اشتباہ کی وجہ ہے ۔ آپ اپنی آ تکھیں بھی لیس ۔ انہوں نے آ تکھیں بند کر لیس تو میں نے کہا: کیا اب بھی بند کرنے کی کیفیت کا ادراک باتی ہے ۔ کہنے لگے: ہاں! باقی ہے ۔ کہنے لگے: ہاں! باقی ہے ۔ میں نے کہا: یہی تو اشتباہ کی علامت ہے۔

اس بزرگ نے کہا: دوسری اُلجھن یہ ہے کہ یہ جونقشندی کہتے ہیں کہ ہم جب سالک پرتوجہ ڈالتے ہیں تو پہلی ہی صحبت میں بے خودی اور اپنے آپ سے کھوجانے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سے ہے یا نہیں اور آپ نے ایسی کیفیت اپنی آئکھوں سے بھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! یہ حقیقت ہے اور ایسی بہت سی باتیں میں نے دیکھی ہیں' مگر ایسی تا تیرات تو مجھ ہے بھی کٹرت سے وقوع پذریہوئی ہیں۔ کہنے لگے: تم نے بچے کہا ہے' مگر

میری تسلّی نہیں ہوتی۔ میں نے اِسی وقت ان کے عزیزوں میں سے ایک پُر جو میر سے سامنے بمیٹا ہوا تھا' نگاہ اُٹھا کر توجہ ڈالی تو وہ ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اس پر مرگ یا عنی کا دَورہ پڑگیا ہے۔ میں نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ میری تا خیر کے سبب بے خود ہوا ہے۔ جب وہ آ دمی ہوش میں آیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے بہوش تھے؟ کہے لگا: میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ محض اِن حضرت کی توجہ سے ان میں سے ایک تُو رنگل کر مجھ میں جذب ہو گیا اور میرا ہوش جا تا رہا۔ یہ سُن کروہ بزرگ کہنے لگا کہ میں الیقین تو حاصل ہوا میں جذب ہو گیا اور میرا ہوش جا تا رہا۔ یہ سُن کروہ بزرگ کہنے لگا کہ میں الیقین تو حاصل ہوا ہو گئر ابھی جن الیقین نہیں ہوا۔ میں نے کہا: چونکہ آپ صاحب ارشاد بزرگ ہیں۔ آپ کو بخو بی علم ہے کہ ہرسلسلۂ طریقت میں ایک خاص تا غیر ہوتی ہے۔سلسلۂ نقشبند میرک میہ تا غیر بغیر ارتباط آپ کو سمجھانا قرین مصلحت نہیں۔

کا تب الحروف( شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ مکہ معظمہ میں مسجد الحرام کے اندر میں شیخ آ دم بنوری قدس سرۂ کے ایک بزرگ خلیفے کی روحانی مجلس سے محظوظ ہوا'جو اس وُ نیا میں ظاہری آئکھوں سے حق سُجانۂ وتعالیٰ کی رؤیت کے قائل تھے۔ میں نے ایک موقع پررویتِ باری سے متعلق انہیں اپنے نظریئے ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جب حق سجانہ و تعالیٰ جہت اور مکان کی قید ہے منز ہ اور ماورا ہے تو پھر ہر دیکھنے والے کی آئکھ کی ملکیں حضرت حق سجانۂ وتعالیٰ اور دیکھنے والے کی آئکھ کے ڈیلے کے درمیان ہرگز روک اور حجاب نہیں بن سکتیں۔اس لیے ثابت ہوا کہ آئکھیں جھیکنے کے باوجود بقائے مشاہدہ ہر لحظہ قائم رہتا ہے اور بصروبصیرت میں کوئی فرق و امتیاز ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے کہا: حقیقتِ رؤیت ( کھلی آئکھوں ہے دیکھنا) عامی مفہوم یا عرف عام میں ایک کامل واشگاف اور کھلی حقیقت کے دیکھنے کو کہتے ہیں' جو آئکھ مجولی اور چکاچوند میں نہیں' بلکہ ہمیشہ آئکھیں کھو لنے کے بعد کے نظارے کو کہا جاتا ہے۔ملّا جلال نے رویت معاویہ کی بحث میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ انکشاف جو آئکھیں بند کرنے کے دوان اور کھولنے کے بعد یکسال محسوں ہوا ہے رؤیت نہیں کہدیکتے۔واللہ اعلم حصولِ رزق میں نتیت کے ثمرات

فر مایا کدمیرے ایک ہم سبق نے مجھ سے سوال کیا کہ فق سجانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے

بندوں کے وسلے سے روزی پہنچا تا ہے اور دوسر سے لوگوں کو بھی آپ ہی کی طرح کسی حیلے بہانے سے دیتا ہے۔ ہم سب کا اس بات پرایمان ہے کہ رزّ اق حقیقی خداوند تعالی ہے 'لیکن آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ میں نے کہا کہتم حصول رزق کے لیے مخلوق کی طرف توجہ کی طرف توجہ کی طرف توجہ اسے ہو'لا کی میں ان کے آگے بچھے جاتے ہو' گرہم رازق حقیقی کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اسی سے طلب کرتے اور جو پھھ آتا ہے اس کی عطا سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا: ابھی فرق واضح نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تھڑ ف سے کام لیا یا بغیر کسی تھڑ ف کے خداوند تعالیٰ نے پیاطیفہ ظاہر فرمایا کہ اس کے دل میں بیہ بات آئی کہ پچھر قم مجھے نذرانہ پیش کرے۔ اس کی خواہش لمحہ براجھ کی مہاں تک کہ وہ بے اختیار ہوگیا۔ ادھر میں نے نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

وہ کافی دیر دُھوپ میں کھڑا ہوکر گرگڑا تا اور عاجزی کرتا رہا اور کہنے لگا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ نذرانہ قبول کرنے میں میری بھلائی اور ٹھکرا دینے میں میری بربختی ہے۔ میں نے نذرانے کی قبولیت کے لیے کچھ مشکل شرائط پیش کیں تو وہ بھی اس نے بنی خوشی پوری کییں۔اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یہ نذرانہ میری چوکھٹ پررکھ دو۔اس نے ایسا ہی کیا۔وہاں سے ایک بھکارن گزررہی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ یہ اُٹھالو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب کہا کہ اس کے اور میرے لینے میں کیا فرق کہا کہ اب بھے معلوم ہوا کہ امیروں سے تیرے حاصل کرنے اور میرے لینے میں کیا فرق کہا کہ اب یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔

را نه درونِ پرده زرندانِ مُست پُرس

فرمایا:شہر کےعلماء ومشائخ کے اجتماع میں ایک آ دمی نے کہا کہ بیہ جوخواجہ حافظ نے فرمایا ہے

ا هروز چوں جمالِ تو بے پَر دہ ظاہراست در جیرتم کہ وعد ۂ فر دا برائے چیست ''اے مجبوب ازل! تیرا جلوۂ حسن تو آج بھی ہم پر بے نقاب ہے۔ میں جیران ہوں کہ پھریہ وعدۂ فردا آخر کس لیے ہے؟''

اورعقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں حق سُجانۂ وتعالیٰ کا دیدارمتنع ہے۔ ان دونوں ہاتوں میں کیسے مطابقت پیدا کی جاسکے گی؟ اس مسئلے نے مناظرے کی صورت اختیار کرلی اور بات کافی بڑھ گئی۔ آخر سب نے تھک ہار کر مجھ سے رجوع کیا۔ فریفین کو خاموش کرا کے میں نے کہا کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حق تعالی محجب ہے اور مجھ بین کیعنی خودساختہ تجاب کی آٹر میں ہے۔ کس کے ڈالے ہوئے حجاب میں مستور نہیں۔ خواجہ حافظ نے تقاضائے شوق کے تحت فر مایا کہ جب حق شجانہ و تعالی قید حجاب میں نہیں اور ہماری نہ دیکھ کئے والی کمزوری کے علاوہ اور کوئی چیز مانع بھی نہیں اور ان موانعات کا اُٹھانا بھی ای کے باتھ میں ہے والی کمزوری کے علاوہ اور کوئی چیز مانع بھی نہیں اور ان موانعات کا اُٹھانا بھی ای کے باتھ میں ہے تو پھراس دنیا میں جمال جہاں آ راء سے کیوں محروم رکھا جارہا ہے۔ میری اِس تشریح کو دونوں نے بغیر کسی تر د کے قبول کرایا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ مناظرہ اس بات پر تھا کہ صوفیاء کے نزدیک حق سجانۂ وتعالیٰ کے بے پُر دہ ہونے سے مراد ایسا انکشاف ہے 'جس سے اوپر کوئی انکشاف نہیں اور اولیاء اللہ کواس دنیا میں انہی معنوں میں رؤیت باری حاصل ہوتی ہے۔ البتہ عوام کے لیے ایسا دیدار آخرت پر موقوف ہے۔ علماء اس معنیٰ سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رؤیت کے لیے کھی آئکھوں دیکھنا ضروری ہے۔

تارج شاہی فقر کے قدموں میں

حضرت والد ماجد کا ایک مخلص بادشاہ اورنگ زیب کے مقربین میں سے تھا۔ ایک دن بادشاہ نے مراقبہ کیا اور وہ بخوہ ہوگیا۔ پنکھا اس کے ہاتھ ہے گر پڑا۔ قریب تھا کہ بادشاہ کو تکلیف پہنچی پنکھا گرنے کی آ واز سے بادشاہ مراقبے ہے چونکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے بادشاہ کو اپنے ہے خود ہونے اور حضرت والا سے ملاقات کا والا سے اپنی نبیعت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ بادشاہ کے دل میں حضرت والا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت والا کو میر بیاس لاؤ۔ اس نے کہا: وہ بادشاہ ہوں اور دولت مندول کے ہاں جانا مناسب نہیں جمجھے۔ بادشاہ نے حضرت والا کے ایک مخلص شخ پیرکو دولت مندول کے ہاتھ شوق زیارت اور خواہش ملاقات کے بارے میں کہلا بھیجا۔ آپ نے بلوایا اور اس کے ہاتھ شوق زیارت اور خواہش ملاقات کے بارے میں کہلا بھیجا۔ آپ نے بلوایا اور اس کے ہاتھ شوق زیارت اور خواہش ملاقات کے بارے میں کہلا بھیجا۔ آپ نے خط ہی لکھ دیجئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پرکا غذ کے ایک خط ہی لکھ دیجئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پرکا غذ کے ایک خط ہی لکھ دیجئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پرکا غذ کے ایک پہلے گرانے نکڑے میں جوتے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ کا غذ لے لیا اور اس پر کا تھا کہ اس

یات پراہل اللہ کا اجماع ہے کہ 'ہے۔ س الفقیر علی باب الامیر' (امراء کے دروازوں پر فقراء کا جانا برتر ہے) اور تن سجان و تعالی فرما تا ہے: ' و ما متاع الحیوة الدنیا الا قلیل '' و ما متاع الحیوة الدنیا الا قلیل '' و نیا کی زندگی تا پائیدار کا سارا سازو سامان کچھ بھی تو نہیں )۔ اس آبل میں سے بہت ہی تھوڑا سا حصد آ پ کوملا ہے۔ اگر بفرض محال آ پ مجھے بچھ دینا بھی چاہیں تو وہ جو لا یتجزی ہی ہوسکتا ہے (ایبا ذرّہ جے آ گے تقسیم نہ کیا جا سکے )۔ اس معمولی مقدار کے لیے میں اپنا نام خدائے برتر کے دفتر سے آخر کیوں کرکٹا دوں۔ مشائح چشت کے ملفوظات سے ثابت ہے کہ جو شخص بادشاہ کے دفتر میں اپنا نام کلاوں ۔ مشائح چشت کے ملفوظات سے ثابت ہے کہ جو شخص بادشاہ کے دفتر میں اپنا نام کلاوں کے بات تعالی کے دفتر سے اُس کا نام کا ک دیا جا تا ہے۔ اس خط کی روایت معنا ہے۔ الفاظ محفوظ نہیں رہے۔ بہر حال یہ پچھ لکھ کر آ پ نے بجبجوا دیا۔ اس روایت کے ناقل نے بیان کیا کہ بادشاہ نے اس رقعہ کو اپنی جیب میں محفوظ رکھا۔ جب نیا لباس زیب تن کرتا تو اس کی جیب میں رکھ لیتا ' یہاں تک کہ سات دفعہ نے لباس تبدیل کرنے تک یہ خط محفوظ رہا 'فرصت کے اوقات میں اسے مطالعہ کر کے روتا تھا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس متم کا ایک اور واقعہ بھی ماتا ہے کہ آخری دنوں میں بہادر شاہ کے بیخ عظیم الشان نے طلب وُ عا اور بخر وا تکساری ہے بحر پورع یضد لکھ کرزیارت کی خواہش کی اور کہا کہ آگر آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی زیارت کے قصد سے تشریف لائیں اور اس بہانے سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے فر مایا کہ 'ان اللّہ لا ینظر الی صور کم واعمالکم وانما ینظر الی قلوبکم و نیاتکم' میں آپ کی چکئی کچری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری باتوں کے فریب میں نہیں آپ کی جگئی گھری ہوتے ہیں

سی ایک بزرگ نے ایک دن مجمع میں ہے گئے نقشہندنای ایک بزرگ نے ایک دن مجمع میں کہا کہ اس طبقے کے درولیش پُرانے بھے ہے نکات کے سوا معارف جدیدہ کے تازہ بتازہ نکات عرفان سے نابلد ہیں۔ حضرت والا نے فر مایا: ایسانہیں 'بلکہ اس طبقے کے بعض لوگ تو خاص طور پر ایسے جدید معارف کا سر مابیر کھتے ہیں کہ اس میں وہ کسی کے مقلع نظر نہیں آتے 'وہ کہنے لگے: اگر ایسا ہے تو پھر ان میں سے پچھ ہمیں بھی سُنا دیجئے تا کہ آپ کی اس بات کی حقیقت ہم پر بھی واضح ہو جائے۔ آپ نے فر مایا: ''کہنے میں الناس علی قدر عقولہ ہم''

حدمقررہوچی ہے'اس لیے عام مجلس میں ایے رُموز ظاہر نہیں کرنے چاہئیں۔اس پر وہ کہنے

گے کہ اس مجلس میں اکثریت اہل سلوک کی ہے۔آپ نے فر مایا: معرفت کے بعض باریک

مانے تو حفرت والانے فر مایا: شخ بسطا می رحمہ اللہ کا قول ہے کہ' نہایہ الصدیقین بدایہ
مانے تو حفرت والانے فر مایا: شخ بسطا می رحمہ اللہ کا قول ہے کہ' نہایہ الصدیقین بدایہ
الانبیاء' (کمال صدیقیت آغاز بوت ہوتا ہے) اور اکثر اہل استقامت اس راہ پرگامزن
ہیں مگر عرفان کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ جب حضرت والانے بات یہاں تک پہنچائی تو شخ نشہند کی بیٹائی پر بل پڑ گئے اور ان کے چہرے پرنا گواری کے اثر ان محسوں ہونے لگے۔
حضرت والانے اس خیال ہے کہ شاید شخ نقشبند اس دوسرے قول کو پہند کرتے ہیں کہ مخترت والا ہے اس خیال ہے کہ شاید شخ نقشبند اس دوسرے قول کو پہند کرتے ہیں کہ خور کے بیان کر کے بیٹ اس اسلوب کے دور کے مواکوئی طینہیں کرسکتا۔ اس کے بعد جو کچھ وہ بیان کر چکے سے'اسے اس اسلوب سے دوبارہ بیان فر مایا کہ باتی اہل مجلس نے بھی بھی کر قبول کیا اور شخ نقشبند بھی انتہائی مسرور اور معلوظ ہوکر کہنے گئے کہ بایز ید بسطامی رحمہ اللہ والی بات تو روشنائی ہے کھی گئی ہے' مگر آپ کا محمون آپ زرے کے بیٹ کے بیٹ کر آپ کا معرفت آپ زرے کھی گئی ہے' مگر آپ کا محمون آپ زرے کھی کے کہائی ہے۔

فاتحه خلف الامام ميس شاه عبد الرحيم كامسلك

واضح ہو کہ حضرت والد ماجدا کئر مسائل میں حنی ند ہب کے مطابق عمل کرتے تھے مگر جہال حنی مسلک کے مقابلے میں حدیث رسول علیات یا وجدان کے تحت دوسرے مسالک قابل ترجیح نظر آتے تو انہیں قبول کر لیتے 'جیسا کہ آپ امام کے پیچھے اور جنازے میں سورہ کا مختلف احادیث ہے قر اُت اور ترک قر اُت کے طرز عمل ثابت ہوتے ہیں۔ دونوں حضرات نے احادیث کو مدار استدلال بنایا ہے۔ ایک گردہ کے نزدیک ایک حدیث اس لیے مدار استدلال ہے کہ دوہ صحت کے اعتبار سے قوی ترہے۔ دوسروں کے نزدیک وہ اس لیے استدلال کے قابل نہیں کہ دوہ صحت کے اعتبار سے قوی ترہے۔ دوسروں کے نزدیک وہ اس لیے استدلال کے قابل نہیں کہ اس کے معانی متعین کر کے قرآن کے ساتھ تطبیق دی جاسمتی ہو۔ اس لیے وہ ترک قرات کو تربیق ترجیح دیتے ہیں کہ بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ امام مالک کا مسلک دونوں کے درمیان تطبیق ہے۔ بعض حضرات کم خبی کی بناء پر اسلامی عبادات کی اس وسعت اور اجازے کو خواہ مخواہ اختیاف کا مام دے کہ خبیم کی بناء پر اسلامی مطاب کا اس کو سعت اور ہم گیری کی زندہ مثال ہے۔

فاتحہ پڑھتے تھے۔ایک دن اس بارے میں شخ عبدالا صدنے بحث کی اوراپ بعض اسلاف کے لیم کیا کہ مجھے بات ہے ہے کہ اگر کوئی جماعت بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرنے کے لیے کھڑی ہوتو تقاضائے آدب ہے ہے کہ سبل کر اپنا کوئی ایک نمائندہ آگے کریں' نہ یہ کہ ہر محض ہو لئے لگ جائے۔حضرت والانے فرمایا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ نماز ہے حقیق غرض تو دُعا اور خضوع اور خشوع کے ذریعے اصلاح نفس اور خدائے قد وی سے شرف ہمکلا می حاصل کرنا ہے جیسا کہ' لا صلوہ الممن لہم یقر ، باہم المکتاب' والی صدیث اس پر ہمکلا می حاصل کرنا ہے جیسا کہ' لا صلوہ الممن لہم یقر ، باہم المکتاب' والی صدیث اس پر الموجائے دلالت کررہی ہے اور اللہ تعالی تو ایسا سمجھ ہے کہ اگر تمام جہان ایک میدان میں کھڑ اموجائے اور ہر شخص اپنی اپنی ہولی میں کچھے کہ تو کسی ایک کی مناجات اللہ تعالیٰ کو دوسر ہے کی مناجات اللہ تعالیٰ کو دوسر ہے کی مناجات مشت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ بحث کے دوران ہم اس بات پر آگئے کہ بعض اوقات مقت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ بحث کے دوران ہم اس بات پر آگئے کہ بعض اوقات مقت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ بحث میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پھی توجہ نہیں امام کی زبان پر لفظ الحمد ہوتا ہے اور حقیقت میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پھی توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کی زبان پر لفظ الحمد ہوتا ہے اور حقیقت میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پھی توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کی تشویش سے گھیرانانہیں جا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) اس میں میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:
''و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم تر حمون ''(الاعراف:٢٠٣) (جب
قرآن پڑھا جائے تو غور سے مئو اور پُپ رہوتا کہتم پرخدا کی رحمت ہو) محض جبری نمازوں
پر دلالت کرتا ہے اوراس کی تاویلات تغییروں میں موجود ہیں۔

دائمی تُضوری

ایک دن اولیاء الله کی دائی حضوری پر بات چل نکلی۔ شخ عبد الاحد نے فر مایا کہ ہمارے نزدیک دائی حضوری بعنی تعلق مع الله کی تعریف یہ ہے کہ دلی جس آن بھی حضوری حق کے لیے اپنے آپ میں توجہ کرے تو بغیر کسی کوشش کے دل میں حضور حق کی یا دداشتیں آنا شروع ہو جا میں۔ حضرت والا نے فر مایا: یہ تو معمولی کوشش سے متیر آسکتی ہے۔ میرے نزدیک دوام حضور کی تعریف یہ ہے کہ وہ ولی سے ان معنوں میں بھی منقطع نہ ہو جیسے بصیر (دیکھنے والے) سے بصارت (نظر) کسی لمحے جُد انہیں ہوسکتی۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ دائمی حضور ایسے آ دمی کے لیے جوابھی مقام

فنا ہے نہیں گزرا ایک قتم کا تکلف ہے اور اس شخص کو جو فانی فی اللہ ہو'ا پنے زندہُ جاوید نقطہ وجودیه کی طرف جو کہ حقیقت عالم وجود ہے' ذرا ساالتفات کرنے سے بھی حضورِ تق حاصل ہو جاتا ہے اور فانی کومطلق حضورِ حق جو کہ ایک لحاظ سے نقطۂ وجودیہ بھی ہے یا التفاتِ اجمالی ہمیشہ حاصل رہتا ہے جبیہا کہ بصر میں بصارت موجود رہتی ہے ادر بیا یک حقیقت ہے کہ توت بصربه کا کیجامجتمع دمتحد ہونا اور پتلیوں کی گردش ہے اس کامنتشر ہونا' آ نکھ اِن دونوں اُمور کی جامع اور نقطۂ اتحاد ہے گویا بصارت آنا فاناً آتی بھی رہتی ہے اور جاتی بھی رہتی ہے۔اس تحقیق سے دونوں مسئلوں کی حقیقت واضح ہوگئی ہے۔

فیوضِ باطنی کے باوجود ظاہری توسّل سنّتِ مشائح ہے

شیخ عبدالاحد <sup>لے</sup>ایک دن اینے بچھ بزرگوں کے تصر فات بیان کررے تھے۔جس سے حاضرین نے سمجھا کہ اس قتم کے تصر فات صرف انہی کے بزرگوں کا خاصہ تھے حضرت والا نے قریب بیٹھے ہوئے دوستوں کواشارہ کیا کہ فلاں فلاں قصبہ بیان کرو۔انہوں نے حضرتِ والا کے جوتصر فات اپنی آئکھوں سے دیکھے تھے بیان کئے اور 'شنیدہ کے بود مانندِ دیدہ'' کا سان باندھ دیا۔اس ہےلوگوں کا شک مِٹ گیاا ورکوئی اشکال باقی نہ رہا۔

شیخ فقیراللہ جن کا لقب زین العابدین تھا' حضرت شیخ احمدسر ہندی رحمہ اللہ کے پوتو ل اورخواجهٔ کلال بن خواجہ محمد باقی باللہ کے نواسوں میں سے تھے۔اپنے خاندان کے بزرگول ے کافی فیوض و برکات حاصل کرنے کے بعد دہلی میں آ گئے تو وہاں ایک مدت تک حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے مزارِ فائض الأنوار پر بیٹھ کرفیض حاصل کرتے رہے۔ایک دن ان کے دل میں آیا کہ بینسبتِ اویسیہ جوحضرت خواجہ کی روحِ مبارک سے حاصل ہورہی ہے جب تک ظاہری استفادے کی شکل اختیار نہیں کرے گی' مضبوط نہیں ہو گی۔اس خیال کے آتے ہی حضرت خواجہ کی طرف متوجہ ہو کرانہوں نے استخارہ کیا کہ وہ ظاہری طور پرکس بزرگ سے ا پنار بط پیدا کریں؟ حضرت خواجہ نے انہیں اشارہ فر مایا کہ اگر ہماری نسبتِ خاص کے طالب ہوتو حضرت والا (شاہ عبد الرحيم رحمه الله) كى صحبت ميں جاؤ اور ان سے استفادہ كرو۔ ﷺ لے شیخ عبد الاحد المعروف شاہ گل متخلص وحدت حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے اور صاحب علم

زاد ہے فوراً حضرتِ والا کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی خدمت ہی میں ان پرحضرت خواجہ کا لُطف و کرم ظہور پذیر ہوا اور عجیب وغریب فیوض جلوہ گر ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ان حالات و کیفیات کا اظہارا ہے ایک خط میں کیا ہے جو یہ ہے:

مكتوب شيخ فقيرالله

حقیرترینِ خلق زین العابدین' فیاضِ زمان' قبلہ مہربان کی خدمت میں سلام وتحیّه عرض کرتا ہے۔

حقیقتِ حال یہ ہے کہ آپ کی صحبِ سرمایئ سعادت کا اشتیاق اس قدر ہے کہ آلم سرخ زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ دیوائی اور ہے تابی سے اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر بھی ہو وہاں جا کر آستاں بوی کا شرف حاصل کروں 'گرکیا تیجے کہ جسمانی کمزوریاں اور زادراہ متیسر نہ ہونے الیی بشری کمزوریاں منزل مقصود کے لیے سدِ راہ ہیں۔ آپ کے جمال مظہر کمال کی خاطر شب وروز دیوائی میں خداوند قد وی سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر وخو بی سے میسر آئے۔ ''ان فہ قریب مجیب'' خدا کا شکر واحبان ہے کہ باوجوداس ظاہری دُوری کے بینا کارہ آں موصوف کے فیوش و ہرکات سے لبریز ہے اور اپنے شب وروز دلی اطمینان کے سینا کارہ آں موصوف کے فیوش و ہرکات سے لبریز ہے اور اپنے شب وروز دلی اطمینان کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں اسی قدر کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں اسی قدر ترق کی راہیں' کشرت کے ساتھ کھلتی ہیں مجبوب کی ایذاء رسانی جو اپنے اندر پچھ مسلحتیں اور مقاصد رکھتی ہے' اہل محبت کی نظر میں خوب اور پندیدہ ہے بلکہ انہیں تو نعمتوں سے بھی زیادہ لذت اسی میں ملتی ہے:

ہجرے کہ بود مرادِمجبوب از وصلِ ہزار بارخوشتر

''عاشق کی دُوری جے محبوب زیادہ تر پبند کرتے ہیں' حقیقت میں عشاق کے لیے است تھے میں محص ''

وصلِ بارے بھی ہزاروں مرتبہ اچھی ہے''

پہلے بھی میہ حقیقت فقیر پرروشن تھی' مگر آپ کی صحبت کثیر البرکت کی تا ثیر سے یہ دولت بہام و کمال حاصل ہوئی ہے اور اس طرح دنیا اور اہلِ دُنیا کی بے اعتباری' گھٹیا بن اور ان دونوں سے بھی دل کو دونوں سے بھی دل کو دونوں سے بھی دل کو خوشی نہیں ملتی ۔فقیرانہ وضع' دنیا اور اہل دنیا سے بے لیعلقی اور فقر کی بدولت پیدا ہونے والی بے خوشی نہیں ملتی ۔فقیرانہ وضع' دنیا اور اہل دنیا سے بے تعلقی اور فقر کی بدولت پیدا ہونے والی بے

سروسامانی خوب پسندیدہ ومستحسن نظر آتی ہے جب کہ زوالِ دولت اہلِ دولت کے لیے ناپندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔احقر کو بھی وُنیوی وضع قطع کے زوال کا احساس قیام دہلی کے دنوں قدرے باقی تھا' مگرآ پ کی صحبتِ بابر کت سے فیوض و برکات کا جواکتساب کرتا رہا' وہ تحریر میں نہیں لاسکتا۔ اِن دنوں آپ ہے نسبتِ ربط نے بے اختیار مغلوب کیا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کی شکلِ مبارک سامنے رہتی ہے' جسے دیکھ کر بیادنیٰ خادم' بےخود اور بےقر ار ہوجا تا ہے۔ آستان بوی کا شوق دیوانگی اس حد تک جا پہنچا ہے کہ نہ نیند میں چین اور نہ بیداری میں آ رام ہے۔ کچھ مجھ میں نہیں آتا کہ آپ تک کیے پہنچوں 'سخت گرمی اور بارش کے سبب گھر ے نکلنے کی جرأت نہیں پڑتی۔ایسے موسم میں احقر کا اس طرح آنا باعثِ ہلاکت ہوسکتا ہے اور دوسری ظاہری رُ کاوٹیں بھی مانع ہیں۔ برسات گز رنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو اُمید ہے کہ آستان بوی کر کے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوں گا۔ اگر آپ کی باطنی عنایات جوفوری طور پر پہنچ کرتستی کرادیتی ہیں'متیسر نہ ہوتیں تو قریب تھا کہ در دعشق کی شدت ہے جان ڈھانچہ بنا کررکھ دین مگر چونکہ آپ کا فرمان تھا کہ ہم غائبانہ بھی تمہارے ول پرمتوجه رہیں گے اور بیجھی فر مایا تھا کہ غائبانہ توجہ ہے تنہیں فیوض و برکات حاصل ہوں گی' اس فرمان ہے ذرا د لی سکون حاصل ہے' مگر ساتھ ساتھ شرف صحبت کا ذوق وشوق بھی ہے۔ اُمیدر کھتا ہوں کہ توجہ غائبانہ کی کرامت ہے حصول پابوی کا شرف بھی عنایت فرما نمیں گے۔ ہفتے میں آپ نے توجہ کے لیے جوجمعرات کا دن مقرر فر مایا تھا'اس پر پیر کا دن بھی بڑھا دیجئے تا کہ آپ احقر کے حال پر ہفتے میں دو دن توجہ فر ماسکیں اور رُوحانی تر قی حاصل ہوتی رہے۔ اُمید ہے کہ بیالتجا قبول فرمائیں گے۔ جمعرات کے دن نمازِعصر کے بعد فرمانِ عالی کے مطابق آنجناب کی طرف متوجه رہتا ہوں۔إن لمحات میں بعض اوقات تو عجیب وغریب کیفیات نمودار ہوتی ہیں ۔بالخصوص پندرہ صفر کو حسب دستور آپ کی روحانیت کی طرف متوجہ تھا کہ جذبہ ٔ روحانی کی نسبت شعاعوں کی شکل میں جلوہ گر ہوئی' قریب تھا کہ نسبتِ باطنی کے غلبے کی وجہ سے مدہوش اور بے خود ہوکر زمین پرگرتا کہ ای ووران میں نمازِ مغرب کی اذان ہوئی اور شغلِ نماز کی وجہ ہے یہ کیفیت قدرے ملکی ہوگئی۔ای طرح اکثر اوقات توجہ باطنی کے دوران مغلوب النسبت ہو جاتا ہوں۔ پہلے بھی کبھاریہ کیفیت ہوتی تھی۔اب مستقل اور

متواتر ہوگئی ہے۔ طبیعت گوشینی کو پیند کرتی ہے۔ علمی مشاغل اور تلاش روزگار کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو طبیعت ان سے متفظر ہو چکی ہے۔ دوسطریں پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ رخصت کرتے وقت آپ کی زبان گو ہرافشاں سے نکلاتھا کہ تمہیں اصل نبیت حاصل ہو چکی ہے۔ مداومت اور پابندی کرنے سے بیدروز بروز زیادہ ہو گی اور اس کے اثر ات ظہور پذیر ہوں گے۔ پچ تو بیہ کہ آپ کا فرمان پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ دن بدن نبین نبیت مضبوط ہور ہی ہوں گے۔ پچ تو بیہ کہ آپ کا فرمان پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ دن بدن نبین نبیت مضبوط ہور ہی ہوا گئرہ ہوا ہوراس کے لطف وکرم کا ثمرہ جانتا ہوں

کندازلطف برمن قطرہ باری چوں سوین شکر کطفش کے توانم من آل خاکم کدابر نو بهاری اگر بررویدازتن صد زبانم

''میں وہ ناچیزمٹی ہوں کہ ابرنو بہارا ہے لُطف وکرم ہے مجھ پر رحمت کا مینہ برسار ہا ہے۔اس لیے میرے بدن سے اگر سوز با نیں بھی پھوٹیس تو گل سومن کی طرح اس کے لطف و کرم کاشکرادانہیں کرسکتیں''

میرے ساتھ نبشت و برخاست رکھنے والے بعض احباب میری اس نبست کی خیر اور
کیفیت بتلا دیا کرتے ہیں اور بعض تو خود مغلوب الحال ہوکرا پنے اندرایک عظیم کیفیت مشاہدہ
کرتے ہیں۔ برخور دار درویش احمد تو ان دنوں اس نبست سے بھر پور ہے، مگر تمنا ہے ہے کہ اس
بے خودی اور مغلوب الحالی کی کیفیت تمام یاران طریقت میں ظہور پذیر ہو۔ جو ابھی تک
د کیھنے میں نہیں آ رہی البستہ آ پ کی عنایات سے اُمیدر کھتا ہوں کہ فقیر کے حب منشاء یہ بھی ہو
جائے گا۔ علم باطنی کی ترقی کے سلسلے میں احقر اُمیدر کھتا ہے کہ توجہ مبذول فرما ئیں گے کیونکہ
بعض ضروری اُمور ای کے حصول پر موقوف ہیں۔ احقر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جمیع
اُمور باطنی کی عقدہ کشائی آ ہے ہی کی توجہ یر مخصر ہے۔

سالہا درطلبِ روئے نکو در بدرم سالہا درطلبِ روئے نکو در بدرم ''مدتوں سے رُخ انور کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں' ذرای جھلک دکھا کر مجھے اس کوچہ گر دی سے نجات دلا''

اُن پراللہ کی سلامتی ہو جوسیدھی راہ چلتے ہیں۔

ایک اور خط میں حضرت والید ما جد کولکھا کہ:

قبلہ گاہا! فیوض و برکات آپ کی زیرنگرانی مکمل کئے ہوئے چلنے میں حاصل ہوئیں۔ان کی تفصیل کسی بیان میں نہیں ساسکتی مختصراً بیہ کہ بہت سی ایسی فتو حات باطنی ہیں' جن کا اہل نہیں تھا۔ آپ کی توجہ عالی کی برکت ہے حاصل ہوئیں اورنفس کے پلید وسوسوں سے نجات یا کرنسبت روحانی کے مختلف مقامات پر فائز ہوا۔

يك شكرتواز بزارنتوانم گفت گر برتن من زبال شود هرمُو ''میرے وجود کا ہر بال اگر زبان بن جائے تو تیرے ہزاروں احسانات میں ہے ایک كانجى شكرادانه كرسكون''

دوسرے مید کہ اب تک احقر آپ کے فرمان بموجب آغازِ قلب کے جوف سے نگلنے والے نُور کے مطالعہ ومشاہدہ میں مستغرق ہے۔اس مشاہدہ ومطالعہ میں عجیب وغریب اُمور ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں' جیسے بےخودی' حضوری' ربودگی اور بعض اُمور کونی کا کشف اور اس مطالعہ و مشامدہ کی مثق کے لیے جن مریدین کو اجازت دی تھی'ان کے بقول انوار و تجلیّات بھی اس مشاہدہ میں میّسر آتے رہتے ہیں۔اگر حکم ہوتو بیہ مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا جائے یا پھرکوئی اور چیز مناسب حال ارشاوفر مائی جائے تا کہا ہےمعمول بنالیا جائے ۔قبلہ گاہا! عجیب معاملہ ہے جب آپ کا اشتیاق غالب ہوتا ہے تو گویا آپ کی طرف ہے ایک کھڑ کی کھل جاتی ہے اور آ ں موصوف کے فیوضِ باطنی اور برکاتِ روحانی اس ادنیٰ خادم درگاہ پرموسلا دھار مینہ کی طرح برتی رہتی ہیں۔جس قدرشوق تیز ہوتا ہے ای قدر ہے برسات شدت اختیار کرتی ہے۔احقر کو یقینِ کامل ہے کہ میری تمام باطنی فتو حات آ پ کی توجہ کی محتاج ہیں' جناب والا کی ایک توجہ سوسالہ عبادت اور چلوں ہے بہتر ہے۔

اگر ا ز جا نب معثوق نباشد کشفے کوشش عاشق بے جارہ بہ جائے نہ رسد ''اگر حصولِ وصل میں محبوب کی کشش اور عنایت شامل حال نه ہوتو عاشق مسکین مجھی

منزلِ مقصودتک نہ پہنچ یائے گا'' نسبت آگاہی کے متعلق شاہ عبد الرجیم رحمہ اللّٰہ کی تشریح حضرت والد ماجد کے جوالی مکتوب میں مندرج تھا: کہ ذات الہی میں گم ہونے اور

عرفان وآ گہی میں پوری توجہ صرف کرنے ہے قوتِ مشاہدہ اور حضوری حق میں دوا می کیفیت پیدا ہو جاتی ہے' بیاور بات ہے کہ کچھلوگ اس کیفیت سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ متاثر نہیں ہوتے۔میرے مشفق! جب بینسبت دوامی کیفیت حاصل کرلے تو کیفیت اور کمیّت کے لحاظ سے لحظہ بہلحظہ ترتی کرتی رہتی ہےاور تمام ہستی موہوم پسِ پردہ چلی جاتی ہے۔طالب کو وجو دِ حقیقی عطا ہوتا ہے اور عالم شہود میں وجو دِ امکانی کے آ ٹارکلی طور پر مِٹ جاتے ہیں اور وجود حقانی کے انوار و آثار ظہور پذیر ہوتے ہیں اور سالک قرب نوافل کے مقام ہے گزر کر قرب فرائض کے مقام میں جا پہنچتا ہے۔نوع انسانی تو کیاجانوربھی اس نسبت ہے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچے محمر قلی نامی فقیر کا ایک مخلص جس وقت بھی جذبہ ؑ آگاہی کی نسبت ہے متاثر ہوتا تھا تو اس کا گھوڑا چلنے ہے رُک جا تا تھا' جب وہ اس نسبت سے مغلوب ہو جا تا تھا تو گھوڑا زمین پر گر جاتا تھا' جب اس ہے بھی زیادہ مغلوب الحال ہوتا تو گھوڑ ہے پر بھی بے خودی طاری ہو . جاتی 'بعض اوقات کچھ حیوانات نے اس فقیر کی نسبت سے بھی متاثر ہو کر دانے پانی ہے تین تین دن تک مُنه پھیرلیا ہے' بلکہ بعض تو اس روحانی نشے کی تاب نہ لا کر مربھی گئے۔ بزرگانِ طریقت کے ایسے قصے اور حیوانات کے متاثر ہونے کی باتیں حدِ تواتر تک پینچی ہوئی ہیں اور ایسے مشاہدات کثرت سے واقع ہوئے ہیں' مگر بعض اکابرے آ ٹارتصرف کاظہوراس وقت ہوتا' جب وہ مأمور ہوتے تھے۔بعض فقرامغلوب النسبت ہو کر ایسے آثار دکھاتے تھے اور بعض کاملین ایسے بھی ہوگز رے ہیں جو جب جا ہتے بیتصرفات دکھا سکتے تھے۔ یہ بجیب بات بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں بعض احباب توجہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا جسم ہوا میں اُڑ ااور پھر زمین پرلوٹا۔متوقع ہوں کہ پچھ عرصہ اس نسبت کو دوام بخشنے کے سلسلے میں مجاہدات اور کوشش کریں گے تا کہ آپ کواس میں دوام اور پختگی حاصل ہواور آپ کے تمام احباب ِطریقت پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو۔

جوا بي مكتوب ميں پيھي لکھا تھا كہ:

سوموار کے دن بھی میری طرف متوجہ ہوا کر ؤمیر ہے مخدوم ومشفق! یہ خطالکھ کر جمعرات کے دن بعد نماز عصر آ ل عزیز کی طرف توجہ ڈالی جائے گی۔ انشاء اللّٰد آ پ پراس کے نیک اثرات کا ظہور ہوگا۔ نیز امید کرتا ہوں کہ آ پ درس و تذریس اور کتابوں کے مطالعے کو سرِ دست موقوف رکھیں گے اور بہترین لمحات توجہ کامل کے ساتھ ہمیشہ نسبتِ مذکورہ حاصل کرنے میں صرف کریں گے

حرف کو کا غذی سیا ہ کند دل کہ تیرہ است کے چوماہ کند ''جوحروف اچھے بھلے کاغذوں کو سیاہ کر دیتے ہیں' وہ تاریک دل کو کیوں کرروثن جیا ند کا ہم سر بنا سکیں گئے''

حروف اوران کے بچوں کودل میں مت لاؤ بلکہ جاگتے سوتے حصول نببت پردھیان رکھو حق تو یہ ہے کہ نیند میں بیداری ہے بھی زیادہ نببت حاصل ہوتی ہے۔ مطالعہ نببت کے مقابلہ میں ذکرِ جہری کا وہی مقام ہے جو ذکر قلبی سے دورر کھنے میں وسوسے کو حاصل ہے۔ اس نببت کے حصول میں حضوری پیدا کرنے کے لیے ذکرِ ظاہری سے باز رہنا طریقت کے واجبات اور فرائض میں سے ہے کیونکہ یہ نببت یعنی نسبیت آگاہی حقیقتِ ذکر کی حیثیت رکھتی ہے اور جہاں حقیقت حاصل ہو وہاں الفاظ واقوال کے خیل کا کیا دخل ؟

میرے مشفق! یہ فقیر جب بھی پیشوائے عارفاں حضرت خواجہ خورد قدس سرہ کی خدمت میں جاتا تھا' بہی نصیحت فرماتے تھے کہ اپ آپ کو درس و تدریس فیرضروری کہا نیوں اور کتابوں کے مطالع سے دُورر کھواورا پی تمام تر توجہ اس نسبت پرمبذول رکھو' جو تمام برگزیدہ بندوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ تھے تو یہ ہے کہ جب تک ہم درس و تدریس اور کتابوں کے اسیرر ہے' اس نسبت کے عجیب وغریب آثار ہم پر ظاہر نہ ہو سکے' مگر جو نہی ان چیز دل سے ہاتھ اٹھایا' جو چاہاوہی پایا' اگر اپنے پیش رو بزرگوں کی تو جہات اور تصرفات کے جیکھوں تو ان کے لیے دفتر چاہئیں۔

میرے مشفق! اس طریقے کے اکثر اکابرنسبت آگائی اور مشاہدے کو اس لحاظ ہے کہ مشاہدہ کرنے والے بیا ختل کا وجود در میان سے اٹھ جاتا ہے بچل ذاتی گمان کرتے ہیں اسلام کرنے والے بیا ختل ذاتی ہم سے ابھی کوسوں وُ ور ہے کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا اے کاش! اے کاش کہ بچلی ذاتی ہم سے ابھی کوسوں وُ ور ہے کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا

قَلْلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ حُتُوفُ مردایں رہرونثانِ دیگراست '' تیرے عشق کی منزل کا مکان ہی اور ہے' راوعشق کے رہروؤں کی علامات ہی دوسری ہیں''

ہاں ہاں! نسبتِ آگاہی جگل ذات کا آئینہ ہے اور بینسبت سطوتِ محبت اور غلبہُ شوق کی تا ثیر سے پیدا ہوتی ہے اور اس نسبت کا تعین صرف وہی علم کرسکتا ہے جوسا لک کو ہاریک اور نازک تر مقامات تک پہنچا سکے

معثوق چوں نقاب زرخ برنمیکشد ہر کس حکا ہے بھؤر چر اکند ''محبوب جب اپنے رُخ سے پردہ نہیں ہٹا رہا تو پھر ہر شخص اپنے دل میں خیالی تضویریں کیوں ہجارہاہے''

بلند ہمت اربابِ سلوک نے اپنی تمام روحانی قوت اور توجہ اس بات پر مبذول رکھی ہے کہ لطیفہ مدر کہ کو بجز ایک حقیقت کے جسے حق کہتے ہیں اور کیجے معلوم نہ ہو سکے آ پ کی وانش وبینش کا تقاضا ہے کہانے لطیفہ مدر کہ کوبھی بجزعلم حقیقتِ حن باقی تمام آلائشوں ہے یا کیزہ' خالیٰ برگانہاورصاف وشفاف رکھنے کے لیے انتہائی اہتمام کریں تا کے تمہیں استغراقِ کامل اور حضوری دائمی حاصل ہو'جوتمام مقامات ِسلوک کی انتہاء ہے۔ بیآ یئر کریمہ''و انّ اللّٰہی ربّک السمنتهني ''(پاره: ٢٤ سورت: والنجمُ آيت:٣١) (ايسالك مسالكِ حقيقت! تيري انتها وصال ربی ہے) اس مقام کی طرف اشارہ کررہی ہے تا کہ اس حالت عظیم اور سعادت وائمی کے وسلے سے سالک بخلی ذاتی کے اس بلند مرتبے پر فائز ہو سکے' جہاں ظاہر وباطن اور قلب و رُوح ميں بجزحقيقت حق سجانهُ اور پچھ نظرنہيں آتا'نيز'' ڪل شبيء هيالڪ الا وجهه'' (یارہ:۲۰ سورت:العنکبوت' آیت:۸۸) کے رموز واسرار بھی سالک پررو نِے روثن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ بحداللہ! کہ طریقۂ خواجگان قدس اللہ اسرارہم میں بعض برگزیدہ اور مقبول درویشوں کو بید دولت آغازِ سلوک ہی میں بغیر کسی ظاہری وسیلے کے صدقِ اعتقاد اور خلوصِ نیت کی بدولت مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے بے شک جس نے یانا جاہایالیا اور گرفتار شک بےنفیبرہا۔والسّلام ذرّہ ذرّہ جبوہ گاہِ مصطفیٰ ﷺ

حضرت والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے توفیقِ الٰہی سے دنیوی مشاغل سے

کنارہ کشی کر لی اوراپنی تمام تر توجہ حضرت پنجمبر علیقیہ کی طرف متوجہ ہونے اور درود پڑھنے میں صرف کر دی' کیچھ دنوں میں اس پرنسبتِ او لیم ظاہر ہوئی اور آ ں حضرت علیہ ہے فیض یانے لگا اور اینے آپ کو کمونی کے لقب سے مشہور کر دیا۔اس تعلق سے کہ کمون کے معنیٰ یردے کے ہیں اور آنخضرت علی نے طریق اولی کے ذریعے اسرار خفی سے سارے یردے اٹھا دیئے تھے۔ فرمایا: مجھے بھی اس بزرگ سے ملاقات اور دوئتی کا شرف تھا'ایک دن اُن ہے سُنا کہ میں آ ں حضرت علیظیم کوخلاؤں میں' دھرتی پر' مبیضے اٹھنے' بولنے جالئے اور کھانے پینے الغرض ہر حالت میں دیکھتا ہوں اور آ ل حضرت علیقیا کی کوئی حالت مبارک بھی مجھ سے چھپی نہیں رہتی اور مجھ ناچیز پر حق سجانے و تعالیٰ کا بیکر م خاص ہے۔ میں نے کہا: آپ کی انتہائی محبت کے سبب آنخضرت علیہ کی صورت کریمہ آپ کی قوت متحیلہ میں رج بس چکی ہے ورنہ آپ کو آ ل حضرت علیقتے کی رؤیت حقیقیہ نصیب نہیں۔ بیسُن کر وہ کہنے لگے: اس پر دلیل لائے تا کہ مجھے تصدیق حاصل ہو۔ میں نے کہا کہ فلاں آپیہ کامعنیٰ یا بدر و أُحد كا قصه آنخضرت عليه الله المستفسار يججّ -اگراييا جواب ملے جوعلاء كے نز ديك يقيني اور تحقیقی ہےتو ماننا پڑے گا کہ آپ کورؤیت حقیقیہ حاصل ہےاور اگر کچھ معلوم نہ ہویا خلاف حقیقت ظاہر ہوتو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے د ماغ میں آ ں حضور علیظتی کی صورتِ خیالیہ بس رہی ہے'اس پراس بزرگ نے کچھآ مات واحادیث پڑھیں اور بزعم خویش آنحضرت علیہ ے بار بار پوچھا' مگر کچھ جواب نہ ملا۔ میں نے کہا:حقیقت واضح ہوگئی کہ فرطِ محبت کی وجہ ہے آپ کے ذہن و خیال میں صورتِ خیالیہ کی کیفیت طاری رہتی ہے نہ کہ رؤیتِ ھیقیہ ۔حضرت والا کے ہم نشینوں میں ایک اور بزرگ پریہی حالت طاری ہوئی تو آپ نے اے بھی یہی کچھفر مایا۔

فقیر(شاہ ولی اللہ) اس مقام پر ایک تحقیق پیش کرتا ہے اور وہ بیہ کہ بھی بھی ایسے حضوری لوگوں کو آں حضور عظیمی کی رُوحِ انورے کامل مناسبت پیدا ہوجاتی ہے تو ایسے عالم میں حالتِ خواب اور بیداری کی تمیزا ٹھ جاتی ہے اور ان حضرات کو بغیر وقت نظر کے کا مُنات کے ذرّے درّے میں صورت محمدی جلوہ گرنظر آتی ہے اور اگر بیہ کیفیت زندگی بھرطاری رہے تو بھی اسے رؤیت حقیقیہ کہا جائے گا اور عالم خواب میں اُنبیاء و صالحین کے مُبشَّرات اور

صوفیاء کے اس حال میں کوئی فرق نہیں۔

ندکورہ بالا واقعہ میں شخص ندکور کا آیات و احادیث کے معانی آل حضور علیہ اللہ دریافت نہ کرسکنا کچھ وجوہات رکھتا ہے مثلاً یہ کہ اس ہزرگ کی نسبت اس پایہ کی نہیں تھی کہ ہراہ راست آئخضرت علیہ ہے علوم واسرار کی گرہ کشائی کر سکے یا صاحب نسبت ابھی خام تھا' یا اس لیے کہ صاحب نسبت نے چند خاص اُمور میں آل حضرت علیہ ہے ہمنا سبت پیدا کی نہ کہ یہ نسبت آل حضرت علیہ ہے کہ فذکورہ بالا صاحب نسبت ہزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت ولی اللہ کا گمان یہ ہے کہ فذکورہ بالا صاحب نسبت ہزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آل حضور علیہ کے کہ فذکورہ بالا صاحب نسبت ہزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آل حضور علیہ کی دوئیت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں' بلکہ پچھ والد ماجد نے آل حضور علیہ کی دوئیت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں' بلکہ پچھ اور وجوہات میں شامل ہوگئے۔ واللہ اعلم اور وجوہات میں شامل ہوگئے۔ واللہ اعلم پختنگی نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟

حضرت والد ماجدائ ایک ہم عصر بزرگ کی ملا قات کو گئے جونسب اویہ میں مشہور اور حدر درجہ خوش طبع تھے۔ طویل گفتگو کے بعد حضرت والانے انہیں فر مایا کہ آں حضرت علیہ اللہ کی کروح شریف سے فیضان عاصل کرنا نسبت کے بغیر ناممکن ہا ورنسبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب نسبت اور مرکز نسبت کے درمیان تمام احوال واعمال میں موافقت ہوئیہ بجا کہ آپ کو ایک فتم کی نسبت عاصل ہے کیکن اگر آپ فضول اور بے ہودہ کلام سے اجتناب کریں اور اپنی زندگی کو سرت نبوی کا نمونہ بنا ئیس تو یقینا آپ کی نسبت مضبوط تر ہوجائے گی اور در فیض بھی گھل جائے گا کس قدر بُری بات ہے کہ چند گھٹیا فتم کی رکاوٹیس آپ کو پا کیزہ مقاصد تک پہنچنے سے رو کے ہوئے ہیں۔ سُنے میں آیا ہے کہ حضر سے والا کے یہ کلمات اُن کے دل میں بیوست ہو گئے اور فضول گوئی سے قدر سے زکر گئے۔

نقشبندی مشائخ کے ایک قول پراعتر اض اور شاہ عبد الرحیم کا جواب فرمایا کہ تئے ہیں کہ ہمارا آغاز فرمایا کہ تئے میر تھی نے جھے یہ چھا کہ یہ جونقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز منتہ یوں کا انجام ہے حالانکہ میں خواجہ نقشبندگی باتوں سے بیزار ہوں ہاں ہاں! اس بہاءالدین کی باتوں سے جس کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بایزید کا انتہائی قدم بھی ان کے اوّلین قدم کونہیں چھوسکتا اور ہر محض یہ جانتا ہے کہ جو محض بچاس یا ساٹھ سال تک مجاہدے کرتا رہا ہوؤہ و

مبتدی امروز کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا:تم لوگ یعنی سلسلۂ شطاریہ کے پیروکار منازل سلوک کیسے طے کرتے ہو؟ کہنے لگا: پہلے اسم ذات دوضر بی پھر چارضر بی اور پھرای طریق سے شغل طریق نفی وا ثبات کرتے ہیں۔ میں نے کہا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا شغل امہات اوراسائے ملتفہ کا وردکرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: پھر؟ کہنے گگے: شغل کو بکو۔ پوچھا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا شغل ہے مثال۔ میں نے پوچھا: پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا شغل ہے مثال۔ میں نے پوچھا: پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے نقشبندی سب سے کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہو بیت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا: نقشبندی سب سے کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہو بیت میں اور شیخ نقشبندر حمد اللہ کے کلام کا بہی تو مطلب ہے نہ یہ کہ کے صوفیاء کے تمام احوال و آ ٹار آ غاز سلوک ہی میں اُن پرطاری ہو جاتے ہیں۔

حضرت والد ماجد کے خاص معتقدین میں سے شخ امان اللہ نے ایک سوال کیا کہ جب کوئی سالک کسی طریقہ صوفیاء کے اشغال واوراد پورے کر کے جمعیت خاطر حاصل کرلے تو کسی ورسے طریقے میں داخل ہوکراس کے اعمال واشغال میں منہمک ہونا اس کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ اگر بیہ بات اس کے لیے بہتر ہے تو اسے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فر مایا کہ ایک طریقے میں کمال حاصل کرنے کے بعد وُ وسرے طریقے سے کسپ فیض کرنا مستحسن ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے اس طریقے کی نبعت حاصل ہوگی اور ہر طریقے کی نبعت حاصل ہوگی اور ہر طریقے کی نبعت حاصل ہوگی اور ہر طریقے کی نبعت وادراس کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔

مختلف سلاسل کی نسبتوں کے خصائص

واضح ہوکہ آپ کی زبانِ مبارک سے بار ہا خلوت میں سُنا گیا کہ مجھے جونبت حضرت غوث الاعظم سے ملی ہے ، وہ بہت ہی صاف اور حددرجہ نازک ہے اور جونبیت مجھے خواجہ نقشوند سے ملی ہے ، وہ غالب تر اور حد درجہ مؤثر ہے۔ جمعیت قلب اور قبول عام اس میں بدرجہ اتم موجود ہے اور جونبیت خواجہ معین الدین سے پائی ہے ، وہ عشق کے قریب تا ثیرا ساء بدرجہ اتم موجود ہے اور جونبیت خواجہ معین الدین سے پائی ہے ، وہ عشق کے قریب تا ثیرا ساء اور صفائے دل کی مظہر ہے ۔ کا تب الحروف (شاہ دلی اللہ) کو آپ کے الفاظ تو یا زنبیس رہے ، گرمطلب تقریباً بہی تھا۔ واللہ اعلم

نیز آپ کی باتوں اور ممل ہے اکثر و بیشتر مترشح ہوتا تھا کہ کی ایک طریقے کے بزرگ کو دوسرے طریقے کے بزرگ پرفضیات یا ترجیح دینے کوخاص طور پر اس انداز سے کہ کس ایک کی تنقیص مقصود ہوا آپ ناپبند فر ماتے تھے۔

فقیر(شاہ ولی اللہ) نے صلوۃ موسم کے متعلق صوفیاء اور محدثین کے اختلاف پر سوال کیا تو فرمایا: کلام صوفیاء سے قطع نظر بیہ مطلق نوافل میں داخل ہے گھر کیوں ندا نے فل ہی کی نیت سے ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا راتوں کوعبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے اور نوافل میں تعدادِ رکعات کی بجائے نشاطِ رُوح اور حضورِ قلب کا زیادہ خیال فرماتے تھے۔ اور نوافل میں تعدادِ رکعات کی بجائے نشاطِ رُوح اور حضورِ قلب کا زیادہ خیال فرماتے تھے۔ بعض طالبانِ سلوک کی تربیت کے پیشِ نظر فرمایا کہ عدم اور غیبت کے وقوع پذیر مونے کے بارے میں جمارے زمانے کے اربابِ سلوک نے جن باتوں کو قابل اعتماد سمجھا

بھی طالبان سنول کی تربیت نے چیس نظر فرمایا که عدم ادر عیبت نے دوئی پذیر ہونے کے بارے میں جمارے زمانے کے ارباب سلوک نے جن باتوں کو قابل اعتاد سمجھا ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے بلکہ ان کی مزعومہ غیبت کی حقیت سے ہے کہ جب ان نام نہاد سالکین کے دماغوں پر تبخیر معدہ کے اثرات چڑھتے ہیں تو نیندگی ہی ایک کیفیت ان پر طاری موجاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں کھوجاتے ہیں۔ اگر چہاس کا آغاز حضرت حق سجانۂ تعالیٰ کی مطرف توجہ کرنے ہے ہی کیوں نہ ہو باتی رہاان کا عدم تو بسیار خوری کی وجہ سے جب ان پر طرف توجہ کرنے ہے ہی کیوں نہ ہو باتی رہاان کا عدم تو بسیار خوری کی وجہ سے جب ان پر نسیان اور بےخودی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سبب انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری تو ت یادداشت ختم ہو چکی ہے اور انہیں اپنے وجود کی کوئی شدھ بُدھ نہ جنہیں رہی۔

مجھے کچھے کچھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ ان دنوں میرے دل میں ذکر جاری ہو چکا ہے' آپ نے ہنس کرفر مایا کہ اگر واقعی ذکر جاری ہے تو مبارک ہو' بعد میں اس فقیر سے فر مایا کہ لوگوں پر خفقان کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لطیفہ' قلب جاری ہوگیا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہرانسان کے دل بلکہ تمام اعضاء میں ایک متحرک نبض موجود ہوتی ہے اور اس کے حرکت میں آنے یا نہ آنے سے کمال انسانی میں پچھ فرق نہیں پڑتا' ہاں! البتہ اگر اس حرکت کوکوئی شخص اسم ذات خیال کرے اور بیخیل اس پر غالب آجائے تو یہ فائدہ ہوگا کہ اسم ذات اس کے دل پڑتش ہوکر رہ جائے گا' ایس حالت میں لائق' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم میں لائق' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم ترقی مدارج کی حقیقت

فر مایا که موت کے بعد تر تی درجات ایک نا قابل انکار حقیقت ہے گراس سلسلے میں پیہ

بات کھنگتی ہے کہ جب اس عالم میں ایک عام آ دمی بھی دس گنایا سوگنا ترقی حاصل کرتے ہزاروں علاء ومشائخ کے مقامات طے کر کے انبیاء واولیاء کا ہم سربن سکے گا تو بچھ مدت بعدان اولوالعزم ہستیوں اوراس عامی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ یہ خیال آتے ہی کشفی طور پر جواب ملا کہ وہاں ہر شخص کی ترقی اپنے اپنے مقررہ مقام کے اندر ہوگی کیونکہ اس عالم کا ہر مقام اپنے اندر استے پہلو شاخیں مراتب اور درجات رکھتا ہے کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں اس مقام کے مختلف زیخ مراتب اور درجات کے کرنے کو یہ سمجھنا خلاف خلاف حقیقت ہے کہ وہ ایک مقام سے دُوسرے مقام پرترقی کررہا ہے بلکہ اس کا بیروحانی سفراپ بی مقام کے آخری حدود تک جاری رہ سکے گا۔

اس سلسلے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک موت کے بعد ترقی مدارج اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ مادی وجود کے تمام اجزاء گھل کرختم ہوجاتے ہیں اور ملکوتی قوتیں پوری طرح ظہور پذیر ہوجاتی ہیں' نیز اللہ تعالی نے ہر شخص کوایک خاص استعداد دے کر پیدا کیا ہے' جیسے فرمایا:''و ما منا الا لهٔ مقام معلوم'' (الصَّفَت:۱۹۲۱ (ہم میں ہے کوئی الیمانہیں جس کے لیے ایک مقام معلوم مقرر نہ کیا گیا ہو) لہذا مرنے کے بعد جب انسان کے اندر چھی ہوئی ہیں تو تیں اور مادی وجود کے فائی اجزاء منتشر ہوجانے سے صفائے رُوح اور رونی نوری پیرا ہوتی ہے تو انسان اپناس مقام کو پالیتا ہے' جے مقام معلوم کہا گیا ہے۔
سلطان العارفین کے قول کی تشریح

فرمایا: جب میں زرق برق لباس پہنتا اور پان چباتا تواپئے آپ میں ایک ترقی محسوس کرتا' کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس قشم کے واقعات سے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور نفاستِ طبع کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت والد ماجد ملطان العارفين كاس قول كامعنى بيان كرتے ہوئے كه "تسوية النساس عن ذنوبهم و توبتى عن قول لا اله الا الله "فرماتے تھے كه لا اله الا الله ميں ففي واثبات كا جھرائے جب كل شيء هالك الا وجهه كا جلوه نظر آيا تو پھر ففى كى كريں؟ باوجوداس كے كه خواص ففى كو هيقت غير ثابته جھتے ہيں مگر بھى بھى جب غير الله كى ريا باوجوداس كے كه خواص ففى كو هيقت غير ثابته بھتے ہيں مگر بھى بھى جب غير الله كى جانب سے اطمينان والتفات اور خوف و خطركى كيفيات دل ميں كھنكتى ہيں تو انہيں مثانے كے جانب سے اطمينان والتفات اور خوف و خطركى كيفيات دل ميں كھنكتى ہيں تو انہيں مثانے كے

لیے نفی وا ثبات کاشغل اختیار کرنا پڑتا ہے۔

لہوولعب سےاجتناب صفائی قلب کا ذریعہ ہے

فر مایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے ہم سبق <sup>لے</sup>لڑ کے شطرنج کا سامان اور ایک کتاب لائے' مگرمطالعہ کے باوجود وہ کچھ نہ سمجھ سکے' مجھے دی تو میں نے کہا کہ میں تو مُہر وں کے نام اور اُن کی جالوں ہے بھی بےخبر ہوں' مجھے انہوں نے اس بارے میں کچھ یا تیں بتلائیں کھر میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا 'اس میں کھیل ہے متعلق کمی چوڑی یا تیں درج تھیں' مگرعبارت میں کچھ غلطیاں اور تبدیلیاں تھیں' میں نے اُن کی اصلاح کر دی اور پھر ہر روز اس کتاب کا ایک آ دھ سبق اپنے ہم درسوں کو سمجھا تا' جس سے وہ بہت خوش ہوتے اور ای انداز سے شطرنج کھیلتے'انہی دنوں میں بیار ہو گیا' دلی سکون جاتا رہا اور سخت پریشان ہوا' جب چھپر کے'' کانوں'' پرنظر پڑتی تو مجھے شطرنج کے مُہر ےاور دوستوں کا کھیل یاد آ جا تا۔ حضرت حافظ سے بہت التجا کی کہ اس مصیبت سے نجات پاؤں تو فرمایا کہتم ہرحال میں حضرت خاتمیت علیدمن الصلوٰ ۃ اتمہاومن التسلیمات ایمنہا سے تربیت لینے کے عادی رہے ہوٴ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھوا درای بارگاہ میں التجا کرو' میں نے کثرت سے درود پڑھا اور بارگاہِ نبوت سے التجا کی تو کافی تکلیف کے بعد اس مصیبت سے جان جھوٹی اور شطرنج کے مُبر ول کے نام اور کھیل کے طریقے میرے دل ہے تحوہو گئے 'اس پراللّٰہ کاشکر ہے۔

والدين كےساتھ نيكى واحسان كاعجيب نكته

فر مایا: لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ حقیقت میں ان کے ساتھ جتنی بھی نیکی کی جائے'وہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں' لیکن میرے نز دیک بیہ بہت ہی آ سان ہے کیونکہ والدین تو معمولی می دل جوئی ہے بھی انتہائی مسرور ہو جاتے ہیں اور اولا د کے معمولی احسان کو بھی انتہائی پدرانہ شفقت کے سبب بہت بڑا احسان مجھتے ہیں۔

لے اصل نسخ میں عبارت اس طرح ہے:'' درابتدائے حال ہم درشان ما کتا ہے درحیل شطر نج آ وردند' جس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا ہم نے'' ہمدرسان ما'' کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔ س-م-ندق

## كيفيت وحالت كي حفاظت كاطريقنه

فرمایا: جب حق سجانہ و تعالی کی کو حالت اور کیفیت عنایت فرمائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب کیفیت و حالت اپ آپ کوکسی دُوسری چیز میں مشغول نہ کرے اور اے جس جگہ پریہ کیفیت حاصل ہوئی ہے وہیں ڈیکا رہے اورا گرممکن ہوتو جس ہیئت میں بیٹا ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا نہ کرے اور جس بخن سے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے 'بجز اس کے اور کوئی بات زبان پر نہ لائے جیسا کہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

ایں جا فنو نِ شیخ نیر ز د بہ نیم جو دلرابدست آرہمیں مشرب است بس ''اس دنیا میں مشائخی کے ہنر کچھ دقعت نہیں رکھتے' کسی دل کوراضی کروبس یہی مشرب

صوفیاءہے''

# خودساخته مشائخ كى عتيارياں

فر مایا: بعض خود ساختہ مشائنے کی زبانوں ہے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں' جن پر فراستِ کشفی وعقلی کا احتمال ہوسکتا ہے اور کچھ چیز وں سے بے رغبتی دکھلا کرید باور کراتے ہیں کہ یہ چیز یں انہوں نے حق سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر چھوڑ رکھی ہیں' حالانکہ وہ چیزیں ان کی ضروریاتِ • زندگی ہے زائدہوتی ہیں۔

اور بھی آپ یوں فرماتے تھے کہ اس شعر میں شیخ سے مرادشیخ حقیقی ہے جسے مقام ارشاد عطا ہوا ہے اور دل سے مراد وہ قلب سلیم ہے جو طلب غیر سے خالی اور محفوظ ہوا ورفنونِ شیخ سے مراد تھر نے خالی اور محفوظ ہوا ورفنونِ شیخ سے مراد تھر ف اور کشف ہے۔

تمیا کونوش اور بارگاه نبوی ﷺ

جب بھی تمبا کونوشی کی بات چل پڑتی تو اس کی قباحتوں پرسوائے قطعی حرمت کے آپ

بہت سے دلائل اور شواہد پیش فرماتے تھے چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں دوغزیز

رہتے تھے ان میں سے ایک فاضل درولیش اور جامع کمالات ہونے کے باوجود تمبا کونوشی کا
عادی تھا اور دوسرا عام قتم کا درولیش تھا' مگر تمبا کوسے پر ہیز کرتا تھا۔ دونوں نے عالم مثال میں
ایک ہی رات اور ایک ہی وضع میں حضرت رسالت پناہ علی نیارت کی گویا یہ عامی
درولیش آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے' مگر اس فاضل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ عامی فقیر

نے اہل مجلس سے فاضل عزیز کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ میخف تم با کونوشی کرتا ہے حالانکہ آنخضرت علیہ اسے ناپند فرماتے ہیں مجبح انہتے ہی بتقاضائے نصیحت ارادہ کیا کہ یہ بات اس فاضل تک پہنچائے 'جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سخت رہنج وغم میں مبتلا ہے اور رورہا ہے 'سبب پوچھا تو اس نے وہی بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت نہ ملنے کا قصہ کہر سایا۔ اس عامی درولیش نے کہا: تمہیں مبارک ہو کہ آ س حضرت میں اجازت نہ ملنے کا قصہ کہر سایا۔ اس عامی درولیش نے کہا: تمہیں مبارک ہو کہ آ س حضرت میں نے اہل مجلس سے پوچھا لیا تھا جو تمبا کونوشی ہے 'اس فاضل نے اس وقت حقہ اور نے کو فکڑے کیا اور تمبا کونوشی سے بکی تو ہر کی کی ۔ دوسری فاضل نے اس وقت حقہ اور آ کی حضرت علیہ ہیں دیکھا کہ گویا اس فاضل کو تمام اہل مجلس سے زیادہ قر ب حاصل ہے اور آ ل حضرت علیہ ہی سبب سے زیادہ قر ب حاصل ہے اور آ ل حضرت علیہ ہی سبب سے زیادہ قر ب حاصل ہے اور آ ل حضرت علیہ ہی سبب سے زیادہ قر مار ہے ہیں۔

فر مایا کہ ہمارے ایک بزرگ دوست خود تمبا کونوشی نہیں کرتے تھے مگر مہمانوں کے لیے گھر میں کھے کا انتظام کر رکھا تھا' عالم مثال میں دیکھا کہ آں حضرت علیہ اس کے جھو نپڑے میں تشریف لائے ہیں اور اندر آنے کے بعد ناپسندیدگی سے واپس لوٹے' شخص آپ کے بیعد ناپسندیدگی سے واپس لوٹے' شخص آپ کے بیچھے دوڑ ااور ناپسندیدگی کا سبب پوچھا' آپ نے فر مایا کہ تہمارے گھر میں دھے' چہلم اور نے موجود ہے' جنہیں میں پسندنہیں کرتا۔

تمبا كونوشي برعاكم مثال مين تنبيه

فر مایا: ہمارے محلے میں ایک درزی رہتا تھا' ایک دن اسے میں نے بلوا بھیجا' بُلا نے والے نے دیکھا کہ وہ مُر دہ پڑا ہے اوراس کے ورٹاءاس پررورہ ہیں' کفن فن کا انظام کیا جارہا ہے' کچھ دیر بعد میں جامع مسجد کو جارہا تھا کہ اسے بازار میں کھڑا دیکھ کرمتی ہوا اور اس سے اس کا حال پوچھا' اس نے کہا: میرا قصہ بھی عجیب ہو' میں اس محلے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایسے میں دو ہیب ناک مرد غضب ناک شکل میں میر سامنے آئے' ان میں سے ایک نے کہا جو آلوں ہوگر گر پڑا اور بظاہر مرگیا' مجھے اٹھا کر گھر لائے' کفن کا انتظام کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں آ دی مجھے لے کرالی جگہ ہنچ' جہاں سامنے بہت سے لوگ جمع تھے' جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھیں۔ مجھے اپنے سردار کے سامنے لے سے لوگ جمع تھے' جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھیں۔ مجھے اپنے سردار کے سامنے لے

گئے اس نے کہا: جسے ہم نے بلوایا تھا وہ یہ تو نہیں اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا آؤ۔ جب وہ مجھے لے کرواپس ہونے لگے تو چیچے ہے آواز آئی کہ اسے ذرا إدهر لانا به تمبا کونوشی کرتا ہے 'یہ کہہ کرانہوں نے لوہے کا مکڑا گرم کر کے میری ران کو داغ دیا' میری ران جل گئ اور میں اس حالت میں بیدا ہوا تو دیکھا کہ عزیز واقارب مجھے نہلا کرکفن پہنانے کا ارادہ کر

> رہے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم کاعلمی مقام

ا یک دن حضرت والید ما جد با توں باتوں میں مجھ سے فر مانے گئے کہ شیخ آ دم بنوری کے ا کابر خلفاء میں سے سیّدعلیم اللّٰہ نے تمبا کونوشی کی حُرمت میں ایک رسالہ لکھا' اور آپہ کریمہ "نساتسي السسماء بدخان مبين "(ياره:٢٥ سورت:الدخان آيت:٩) اورايسي آيات وامثال اس میں بطور دلیل پیش کیں اور بیرسالہ دوافغان مولو یوں کے ہاتھ میں دے کرعلائے دہلی کے باس بھیجا' بیروونوں پٹھان مولوی سب سے پہلے میرے باس لائے میں نے کہا کہان بیہودہ دلیلوں سے بچھ کامنہیں چلے گا' اور اِس آیت کی تفسیر میں علمائے حق نے جو پچھارشاد فر مایا ہے میں نے وہ بیان کیا اور اس سے متعلق احادیث اور روایات فقہی کا حقیقی مفہوم اُن پر واصح کیا' اس ہے وہ قدرے ناخوش ہوئے اس کے بعد وہ دونوں شہر کے نامور فاصل ملآ ۔ نیعقوب کے درس میں چلے گئے ویکھا کہ وہ مجلسِ درس میں تمبا کونوشی کر رہا ہے۔ یہ دونوں معترض ہوئے تو ملا یعقوب نے کہا کہ میں مجلس درس میں اس لیے تمبا کونوشی کر رہا ہوں کہ لوگوں پراس کا مباح ہونا واضح ہو۔اگر کسی کواس مسئلے میں کوئی شک ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرے ٔ افغان مولو یوں نے اس رسالے میں سے بعض فقہی روایات اور احادیث بیان کیں' تو ملا یعقوب پھڑک اُٹھا اور معمولی تو تبہ سے ان کے دلائل رڈ کر دیئے۔ دونوں شکت دل اور ممکین ہو کرواپس لوٹ آئے اور صورتِ حال مجھے بتلائی۔ میں نے کہا:تم نے تمبا کو کی حرمت کا دعویٰ کیا اور دلیلیں بیر بیش کیس تو کام کیسے چلتا۔اب جاؤ اوراس سے آپیکریمہ "يايها النبي لم تحرّمُ ما أحل الله لك "(پاره: ٢٨ مورت: تريم اليت: ١) كا شانِ نزول یو چھو'بس یہی تو کہے گا کہ حضرت رسالت پناہ علیہ سیّدہ زینب رضی اللّٰدعنہا کے گھر میں شہد تناول فرماتے تھے جس سے باقی ازواج مطہرات کو رشک آیا اور آ ل حضرت علیہ کی

خدمت میں عرض کی کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی اُو آتی ہے۔ آپ نے فر مایا: میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد کھایا ہے تو سب کہنے لگیس کہ ہوسکتا ہے شہد کی مکھیوں ہی نے مغافیر کھایا ہو۔ چنانچہ آل حضرت علیہ نے اس شہد کوایے اوپر حرام قرار دے دیا تو بیر آیت نازل ہوئی۔جب اتنا کہہ چکے تو پھراس سے پوچھو کہ اس ناپبندیدگی کا سبب کیا تھا تو غالبًا یہی کہے گا کہ نا خوشگوار بو' پھراس سے پوچھنا کہ بیہ جوحدیث میں آیا ہے کہ جوشخص ان دوسنریوں (پیاز وہن)میں سے کھائے وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے'اس میں منع کرنے کی اصل وجہ کیا ہے تو وہ کہے گا:ان کی خراب بو۔ پھراس سے پوچھنا کہ میہ جوحدیث میں آیا ہے کہ آ ل حضرت <u> علیق</u>یہ خوشبوکو پسنداور ناخوشگوار بُو سےنفرت فرماتے تھے' یہ صحیح ہے یا غلط تو وہ ضرور کہے گا کہ تشجیح ہے۔تب اس سے کہنا کہ تمبا کو میں بدیو ہے کہ نبیں؟اگر کیے کہ نبیں تو اس سے کہنا کہ جنہوں نے بھی تمبا کونوشی نہیں کی ان سے یوچھو کہاں کی بُو اُن کے د ماغوں کوئس قدر ناخوش لگتی ہے جب بیر ثابت ہو گیا کہ اس میں بدیُو ہے تو اہلِ احتیاط اور صاحبان ورع وتقویٰ کے لیے مناسب ہے کہاہے ترک کر دیں' بید دونوں پٹھان مولوی گئے اور اس انداز ہے سوالات کیے۔ملّا یعقوب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مجلس درس سے چلم ہٹا دی۔ علم مصالح اورشرائع

کاتب الحروف کہتا ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام نے ہمیں دوسم کاعلم عطافر مایا ہے:
علم مصافح اور علم شرائع مصالح ہے ہماری مرادیہ ہے کہ چار حصاتیں یعنی طبارت خشوع علم مصافح اور عدالت اور وہ تمام أمور جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں نیز کلمۂ حق کو بلند کرنے کے سخاوت اور عدالت اور وہ تمام أمور جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں نیز کلمۂ حق کو بلند کرنے کے لیے ملا اعلیٰ (مجلس بالا) کا ارادہ واشارہ اور وہ تمام مقامات جو اس سے راہ سے تعلق رکھتے ہیں رضائے اللی کا موجب بنیں اور ان خصائل اربعہ یا اُن سے متعلق دیگر اُمور کے میر مقابل خصائل وعادات غضب اللی کا سبب بنیں آ س حضرت علیا ہے ہم تم کے اخلاق مدِ مقابل خصائل وعادات غضب اللی کا سبب بنیں آ س حضرت علیات کے تحت آ تے تامہ فاضلہ مثلاً شجاعت وغیرہ کی وقوت دی اور بیتمام اُمور دراصل عقلیات کے تحت آ تے ہیں اور ہم ان کومصالح کے نام سے یاد کرتے ہیں شرائع سے ہماری مراداحوال واعمال کے شرعی پیانے نظام الاوقات اور وہ امور ہیں جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسب کے سب شرعی پیانے نظام الاوقات اور وہ امور ہیں جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسب کے سب بندگی محض کے شمن میں آتے ہیں 'یعنی عقل اگر چہ ان پیانوں اور اصولوں کی خوبوں اور بیر بیری خوں اور سے سکھن کے شمن میں آتے ہیں' یعنی عقل اگر چہ ان پیانوں اور اصولوں کی خوبوں اور بیری بیری ہو کو بیری ہو کو توں اور اصولوں کی خوبوں اور بیری ہو کہ بندگی محض کے شمن میں آتے ہیں' یعنی عقل اگر چہ ان پیانوں اور اصولوں کی خوبوں اور بیری ہو کو توں اور اصولوں کی خوبوں اور اسولوں کی خوبوں ک

خاصیتوں کواوراُن کے نازل ہونے کی وجو ہات اورمصالح کو جان سکتی ہے' مگران کے قائم کرنے اوران پر کاربند ہونے کے سلسلے میں انجام اور نتیجے کوکوئی دخل نہیں ہوتا کہ ملاء اعلیٰ میں ان اعمال واحوال میں ہے کون می چیز رضائے الٰہی کا موجب اور کون می بات ناراضی خدا کا سبب ہے گی اور مصالح شرعی کی بیہ بات بھی ہماری عقل میں نہیں ساسکتی کہ ملا اعلیٰ کی توجہہ عبادت گزاروں کونفع و فائدہ اور گنه گاروں کو گزند کیوں کر پہنچا سکتی ہے مثلاً ہم ہمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا ذریعۂ نجات ہے مگر یہ کہ خدا کو کسی صفتِ خاص سے اوقاتِ خاص میں یاد کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا' مگر ملاءاعلیٰ میں اس کے ردّ وقبول کی جو حیثیت و مقام مقررے ٰاس کا ادراک واحاطہ ہاری عقل نہیں کرسکتی میرا مذہب سے سے کہ شرائع حکم شریعت کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتیں اور مصالح کو ہماری عقل حضرت پنمبر علیہ کی بعثت ہے بل بھی اوراس کے بعد بھی مجھتی رہی ہے۔اس لیے قیاس جلی اورنص سے ٹابت شدہ حکم کے مقابلے میں ایسے غیر قیاسی احکام کوجن کے متعلق کوئی نص بھی نہ ہو' حکم شرعی نہیں کہا جائے گا۔مصالح شرعی کے شمن میں رغبت رضائے الہی اورخوف غضب حق'اصل چیز ہوتی ہے۔ہم جانتے ہیں کہ سونے جاندی کے برتنوں اور رئیٹمی لباس سے منع کرنے کا سبب ان میں موجود کراہت انسان کی خودغرضیٔ خود پیندی اوراسراف ہے۔اس حکم میں قابل توجہاوراصل چیز دونوں میں موجود زاتی قباحت ہے' خواہ کوئی شخص نضول خرچی اور خود پسندی سے بیچنے کی غرض سے اجتناب کرے یا بیر چیزیں پیشِ نظر نہ ہوں' دونوں حالتوں میں اس کی نہی قائم رہے گی' باقی رہا یا قوت و زمرداور قیمتی شالوں کا استعال تو ان میں اگر چه تربر وطلاء سے زیادہ خود پسندی اور عجب كا اظهار كيول نه ہومگر چونكدان كے ليے ذاتى قباحت كى طرف شارع عليه السلام نے کوئی اشارہ نہیں کیا'اس لیے اگر کوئی شخص ذاتی مفاداور خود پسندی کی نیت ہے انہیں استعمال کرے تو قباحت اور ضرریایا جائے گا۔بصورتِ دیگران کے استعمال میں کوئی حرج نہیں' اس علم وعقیدہ کوقبول کرنا جاہیے۔

قال را بگذارمر دخال شو

فر مایا:خواجہ خورد نے مجھے وصیت کی تھی کہ درس و تدریس اور غیر ضروری کتابوں اور کہانیوں سے اپنے آپ کو دُوررکھنا' سچ تو بہ ہے کہ جب تک ان چیز دل میں محور ما' اس نسبت روحانی کے عجیب وغریب آثار مجھ برظاہر نہ ہوئے۔

کچھ کچھ یاد پڑتا ہے کہ سی شخص نے حضرت والا سے سوال کیا کہ حضرت شیخ ابوالفتح اور مخدومی شیخ محمد قدس اللّٰداسرار ہما کی نسبتوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: شیخ ابوالفتح کونسبتِ عشق حاصل تھی اور حضرت مخدوم نسبت شہودر کھتے تھے۔

حقيقت كيمياء

فرمایا: شیخ ملک یار پر ان اہل بیت نبوی کی نسبت سے مناسبت کامل رکھتے تھے فرمایا کہ ایک فرمایا کہ ایک فرمایا کہ ایک فحص نے مخدوی اخوی شیخ ابوالرضا قدس سرہ کی خدمت میں خط ککھا، جس میں سلوک راہ اور هیقت کیمیاء کے وجودیا عدم کے بارے میں سوال کیا، آپ نے جواب کے لیے خط مجھے دیا میں نے اے لکھا:

''اذا تزوجت الاجساد وتجسّدت الارواح حصل المقصود''۔ (جب اجزائے مادی کی جان ہوجا ئیں اورارواحِ وجود کی شکل اختیار کرلیں تومقصود حاصل ہوجائے گا)

زندگی گزارنے کا گر

حضرت والد ماجد کے خلصین میں سے ایک نے سوال کیا کہ لوگوں میں زندگی کیے گزارنی چاہیے تو آپ نے فرمایا: ''کُن فسی الناس کا حدد من الناس ''(لوگوں میں اُن جیسیا ہوکررہ) پھر یو چھا: حق سجان و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا: ''رجال لا تسلمیھم تبجارہ و لا بیع عن ذکر الله ''(پارہ ۱۸ مورت: نورا آیت: ۲۷) (خداکو پانے والے وہ مردانِ راہِ خدا ہیں جنہیں کا روبا راور مفادات ذکرِ خدا سے نہیں روکتے )۔ عدل وانصاف

ایک دفعہ حضرت والد ماجد سفر میں تھے۔ آپ کے ساتھی بہلی پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ دورابِ سفر بعض دوست اپنی باری سے زیادہ سوار ہوئے تو حضرت والانے فر مایا: بہلی کے سواروں سے پوچھوکہ آئے کریمہ' اعدلوا ہو اقسر ب لسلتقوی''(پارہ: ۲' سورت: مائدہ' آیت: ۸)کون سے پارے میں ہے؟ یارانِ جماعت میں سے شنخ بدرالحق نے اشارہ مجھ لیا اور بہلی سے نیچے اُمر کر کہنے لگے: حضرت ہے آیت یارہ'' یعتندوں ''میں ہے۔

## باید که هر جاروی طالب مرد ہے شوی

شیخ امان اللہ نے کابل جانے کا قصد کیا اور حضرت والا سے دعا کی خواہش کی' آپ نے فرمایا: جہاں بھی جاؤ اہل اللہ کی تلاش کرتے رہو' جس سالک یا مجدوب میں بھی معنیٰ حقیقت کی خوشبو یا و' بلا تا خیر اس کی صحبت اختیار کرو' میہ گئے اور آپ کے فرمان پرعمل کرتے رہے' جب واپس لو نے تو حضرت والا کے سامنے کھڑے ہوکر میشعر پڑھا:

آ فاقہا گردیدہ ام مہربتاں ورزیدہ ام بسیارخوباں دیدہ ام اما تو چیز ہے دیگری شیخ اکبراور شاہ عبدالرحیم رحمہما اللہ تعالی

حضرت والد ماجد شیخ محی الدین ابن عربی کی بہت تعظیم کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر میں جاہوں تو فصوص کو برسرمنبر بیان کر کے اس کے تمام مسائل کے اثبات کے لیے آیات واحادیث ہے دلائل پیش کروں اور اس انداز ہے بیان کروں کہ کسی کا شک باقی نہ رے مگراس کے باوجود آپ وحدۃ الوجود کے گھٹم کھلا بیان سے احتر از فرماتے تھے کیونکہ اس دَور کے اکثر لوگ اس کے بیجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور نامجھی کی بناء پر الحاد اور زند قے کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔اس احتیاط کے باوجود بھی آپ کی کئی تقریروں میں وحدة الوجود کا رنگ جھلکتا تھا'اوراس فقیر ( شاہ ولی اللہ ) کورسائل وحدۃ الوجود کے مطالعہ کی اکثر رغبت ولایا کرتے تھے نیز اس فقیر نے لوائح (مصنفہ جای رحمہ اللہ) شرح رباعیات (مصنفہ بابا طاہر رحمہ اللہ )اور مقدمہ شرح لمعات (مصنفہ مراتی رحمہ اللہ ) پورے غور وخوض کے ساتھ حضرت والا سے پڑھی ہیں اور بعض یارانِ حلقہ نے "'نقد النصوص' ' بھی حضرت والا سے بڑھی۔ ان کے ساتھ بھی بھارفقیر بھی شامل ہو جاتا تھا۔ آپ ان مسائل کاحل بخو بی فر ماتے تھے۔ربطِ عادث باقدیم کی تحقیق کرتے ہوئے بار ہا حضرت والا سے بیٹمٹیل سیٰ فرماتے تھے کہ جن معلوم شکلول کو ہم دیکھتے ہیں خارج میں ان کا ثبوت و وجود کوئی بھی نہیں'محض ہاری قو ت علمیہ کے سہارے موجود ہیں اور بیرسب کچھ ہمارا ہی علم ہے جومختلف رنگوں اور شکلوں میں نمودار ہوتا ہے باا شبدان صورتوں کوہم عین علم بھی نہیں کہدیتے کیونکہ جب علم تھا تو بیصورتیں نہیں تھیں اورانہیں علم سے جدابھی نہیں کر سکتے کیونکہان تغیّر پذیر صورتوں اور ہیولوں کو خارج میں وجود وشکل دینے والا اور انہیں ایک حقیقت بنانے والاعلم ہے علم اگر چہ بیرنگ ہے مگر

مختلف رنگ اس کی بیرنگی میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے ۔

آيةُ كريمه "وُهُو مَعكم" (ياره: ٢٤ سورت: الحديدا آيت: ٣) كى تشريح ميں فرمايا كرتے تھے کہ بیمعیت محض علم کے سہارے نہیں' بلکہ خارج اور حقیقت میں بھی موجود اور ثابت ہے اوراس سے کوئی خلجان پیدانہیں ہونا جا ہے کیونکہ بیمعیت معیت کےان معنوں میں نہیں جو بھو ہر کو بھو ہر کے ساتھ'عرض کوعرض کے ساتھ یا جو ہر کوعرض کے ساتھ حاصل ہوتی ہے بلکہ پی معیت حادث باقدیم ایک لطیف ترین معنیٰ ہے جسے ان معتبوں سے دُور کا بھی واسطہیں۔

وَهُو مَعكم كي عالمانة تشريح

فرمایا: ہر شخص نے اپنی استعداد کے مطابق معیت کے مسئلے سے لُطف اٹھایا ہے۔ ایک گروہ نے یہ جھے لیا ہے کہ حق سجانۂ و تعالیٰ اپنے علم قدرت سمع اور بصر کے ساتھ ہمیں محیط ہے جبيها كهفر مايا:''مها يسكنون من نجوى ثلثة ''(ياره: ۴۸ سورت: مجادلهٔ آيت: ۷)اورايك گروه نے بچشم عیاں دیکھے کر کہا کہ ہرفعل اور انفعال اور ہرحرکت اورصفت جو عالم میں ظاہر ہوتی ہے' حضرت حق بحانهٔ وتعالی سے ہے جیسا کہ فرمایا: ''قسل کسل مسن عسد اللَّه ''(پارہ:۵ مورت: النماءُ آيت: 2A) اور "ومسا بسكم من نعمةٍ فيمن الله "(ياره: ١٨٠ مورت: الحل آیت:۵۳)ایک جماعت نے مشاہرہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے'غیرتو ہے ہی نہیں جیسا کہ فرمايا: "كل شبي هالك الا وجهه "(ياره:٢٠ سورت: القصص أيت:٨٨) اور "هو الاوّل و الأخسر و البطاهو و الباطن "(ياره: ٢٤ سورت: الحديد أمّ يت: ٢) اور يجه حضرات ني توحق كو حق میں دیکھااوراس مقام کی گہرائیاں بیان کرنے ہے زبانِ قلم قاصر ہے۔

تحجدّ دامثال

تجددامثال کی بات چل نکلی تو آپ نے عجیب تقریر بیان فرمائی' مگر چونکہ میں اس وتت بہت کم من تھا' اس لیے ای اسلوب سے وہ تقریر محفوظ نہیں رہی' لیکن حاصل کلام پیتھا کہ موجد اور موجَد میں وہی تعلق ہے جو دائم اور اس کے دوام میں ہے کہ جب کوئی چیز عدم سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا نام ایجادر کھتے ہیں اور جب اے حالتِ وجود پر قیاس کیا جاتا ہے تو اے ابقا کا نام دیا جاتا ہے گویا متحد الحقیقت ہونے کے باوجود اسماء کا اختلاف اختلاف لحاظ کے اعتبار ہے ہوتا ہے' جیسے سورج سے نکلنے والی روشی جو ہمیشہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے سورج کے ساتھ تعلق کی مختاج ہوتی ہے جب ہم ضیائے مش کی پہلی حالت پر نگاہ کریں تو اسے اشراق اور دفع ظلمت کا تام دیا جائے گا اور دوسری حالت یعنی جب وہ پوری آب و تاب کو پہنچ تو اسے ابتاء نور کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو تحدد کہتے ہیں 'تحدد امثال کی حقیقت اسی مثال سے تھجی جاسکتی ہے۔

### صفات بإري

فرمایا کہ صفات ان معنوں میں عین ذات ہوتی ہیں کہ ذات محض صفات زائدہ قائمہ بالذات ہے آٹار کے ظاہر ہونے میں کفایت کرتی ہے۔ -

# حسن ذاتى اور فبح نسبتي

فر مایا: جو کچھاس عالم میں ہے 'حسن ذاتی اور بتح نسبتی رکھتا ہے'اس سلسلے میں بہت س مثالیں پیش فرمایا کرتے تھے' مثلاً تلوار کی تیزی فی نفسہ ایک خوبی ہے جو فولاد کے کمال کا اثر ہے مگرایک مظلوم شخص کوموت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ سے تلوار کی پیخو بی بتیجے نظر آتی ہے' ای طرح اور مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔

## مشمى حقيقت

ترمایا: مخلوق کومسمی ءِ حقیقت میں کوئی دخل نہیں اور کسی شخص کا فہم وعقل اور ادراک و اندیشہ وہاں بارنہیں پاسکتا'ہاں!البتہ مسمی کواللہ کی حقیقت میں محض اس قدر دخل ہے کہ وہ اپنے تمام اساء وصفات کے ساتھ موصوف ہے۔

# شاه عبدالرحيم رحمهالله كابهندي دومإ

ایک دن اس فقیر نے ہندی کا بیدو ہا

جب جیونہ تھا تب پیونہ تھا اب پیو ہے جیوناتھ رجیم پیاسوں بوں ملے جوں بوندسمندرناتھ حضرت والا کے مجموعہ خاص میں ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا' آپ چونکہ این باتیں بہت کم بیان کرتے تھے' لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے بوچھا کہ بیہ فوہ ہا حضرت باتیں بہت کم بیان کرتے تھے' لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے بوچھا کہ بیہ فوہ ہا حضرت باتیں بہت کم بیان کرتے تھے' لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے بوچھا کہ بیہ فوہ ہوا ہوا ہے۔

## لطا ئف ستہاوران کے مقامات

ایک دن بیذ کر چلا کہ لطا نف ست<sup>ل</sup> کیا ہیں؟اور دورِ آخر کے صوفیاء نے اُن کے لیے کون کون سی جگہبیں معین کی ہیں تو حضرت والا نے فر مایا کہ کاغذ اور قلم دوات لاؤ۔ جب میں لایا تو آپ نے ایک دائرہ بنا کرفر مایا: بیقلب ہے 'پھراس دائرے کے چے میں ایک اور دائرہ بنا کرفر مایا: پیرزوح ہے' اس طرح دائزہ کے اندر دائرہ بناتے رہے' یہاں تک کہ مقام انا تک ہنچے تو فرمایا کہ لطائف کی صورت میں ہمیں سب سے زیادہ یہ پہند ہے ٔ باقی سب مختلف رُخ اوراعتبارات ہیں اور پھرخواجہ نقشبندر حمہ اللہ کے اس قول کو کہ آئينه ماراشش جهت است

(مارے شیشے کے چھ زُخ ہیں)

اس مسئلے کے ساتھ خوب مطابقت دی۔ شاه عبدالرحيم باابوالفيض؟

اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے بعض دوستوں سے سنا ہے کہ حضرت والا کا نام نامی عالم ملکوت میں ابوالفیض ہے۔اس بارے میں مَیں نے آپ سے خلوت میں پوچھا تو ہنس کر فرمایا که بان! ایسے ہی ہےاورتمہارا نام عالم ملکوت میں ابوالفیاض ہے۔

مباش در ہے آ زارالح

ایک دن حصرت والانماز ظہر کے بعد اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فی البدیہہ بیہ رباعی پڑھی

خاطر کس را مرنجا ل الحذر ایں چیل فرمود آں خیرالبشر

گر تو را وحق بخو ای اے پسر درطر يقت ركن أعظم رحمت است

پھر فر مایا کے قلم دوات لا وَاورلکھ لو کیونکہ حضرت سبحانۂ وتعالیٰ نے بیشعراحا تک میر۔ دل پرالقاء فرمایا ہے تا کہ تجھے اُن کے ذریعے وصیت کروں' پھراشارے سے فرمایا کہ یہ بہت ا اصل متن میں''لطائف ستہ''مرقوم ہے۔ میرے یاس تین مختلف نسخے موجود ہیں' سب میں ای طرح ب میں نے لطائف ستہ مجھ کر ترجمہ کیا ہے۔ (مترجم)

بڑی نعمت ہے' جس کاشکرلازم ہے' میدر ہاعی بھی حضرت کے پاکیزہ خیال کا مرقع ہے۔ اے کہ نعمت ہائے تواز حد فزوں شکر نعمتہائے تو از حدیر و ں بجز از شکر تو باشد شکر ما گر بو دفضل تو ما را رہنموں

شاہ عبدالرحیم رحمہاللہ کے جواہر یارے

اس فقیر کو اپنی مجلس اور صحبت میں معاملات دنیوی کے طریقے اور حکمتِ عملی خوب سکھلاتے تھے'ان میں سے جو کچھ حافظے میں باقی رہ گیا ہے'اس میں سے چند جواہر پارے یہ ہیں:

- الے عصفی بجلس میں کسی بھی قوم کی تنقیص مت بیان کرو نیہ نہ کہو کہ پُورب والے ایسے ہیں اور پنجا بی ایسے افغان ایسے ہیں اور مغل ایسے ہوسکتا ہے کہ اس مجلس میں اس قوم کا کوئی مردمیدان بیٹھا ہویا اس علاقے کا کوئی باحمیت آ دمی اوروہ اسے بُر استمجھے اور اہل مجلس کا مزہ کرکرا ہوکررہ جائے۔
- اور عوام کے خلاف ہرگز کوئی بات زبان پرنہیں لانی جا ہے جا ہے کتنی ہی تجی اور سیجے کیوں انہوں ہو ہو جائے۔ نہ ہو 'ہوسکتا ہے کہ سب پھر جا 'میں اور مجلس بدمز ہ ہو جائے۔
- اگر کسی آ دمی ہے کوئی کام ہوتو حاجت پیش کرنے سے پہلے بہت ہی خوب صورت تمہید باندھوا در پھر تدریجاً اپنی حاجت پیش کر د۔ایسا نہ ہو کہ اپنی ضر درت کی بات کواس شخص کے سامنے پتھر کی طرح دے مارو۔
  - 🤝 مجلس عام میں کسی شخص کی بھی تھلم کھلا تر دید ہرگز نہ کرو۔
- ہ آ دمی کو ایسا لباس اختیار کرنا جا ہے جس ہے اس کی صفتِ کمال کا اظہار ہوتا ہو مثلاً دائش مند کو دانش مندوں کا سالباس پہننا اور ان جیسی زندگی گزار نی جا ہے اور فقیر کو فقیر کو فقیر اندلیاس پہننا اور ان جا ہے۔ فقیرانہ لباس پہننا اور طریق فقراختیار کرنا جا ہے۔
- ہے۔ بزرگوں سے بات کرتے وقت پیچیدہ اور گنجلک الفاظ استعال کرنا اور بہت ہی آ ہتگی سے بات کرنا مناسب نہیں۔
- اگرتم سے شجاعت ٔ سخاوت یا جواں مردی کی کوئی بات ظہور پذیر ہوتو ایسا اہتمام کرنا جاہیے کہ لوگ تمہار ہے اس کمال سے باخبر ہو سکیس۔

اس کے مزاج کی خوشنودی ہے نہ کہ صرف اس کے مزاج کی خوشنودی ہے نہ کہ صرف اس کے مزاج کی کیفیت سے اطلاع پانا'ای طرح تعزیت' سفارش اوراس قتم کی دوسری ہاتیں' پس جو شخص میسب چیزیں بجالاتا ہے اور صاحب معاملہ کواپی محنت سے مطلع نہیں کرتا توسمجھ لیجئے!اس کی ساری محنت ضائع گئی۔

اور ہروہ کام جس کے کرنے میں کوئی مصلحت یا لوگوں کے درمیان الفت ومحبت پیدا کرنا یاصلح جوئی ہو'ای قبیل میں شار ہوگا۔

دوسرول کو رخصت کرتے وقت یا انہیں وصیت کرتے وقت آپ اکثر پیشعر پڑھا کرتے تھے:

آ سائش دو گیتی تفسیرای دوحرف است با دوستان تلطف با دشمنان مدارا

الرئم سے کمتر درجے کے لوگ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو اس بات کو انعامات الہی میں سے ایک نعمت سمجھوا ورشکر بجالا ؤ'ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور اُن کی خیروعافیت بوچھو'اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہاری معمولی توجہ انہیں بہت بڑی خوبی نظر آئے اور اس پروہ ایسے مرمثیں کہ دوبارہ اگر ایسی توجہ نہ یا کمیں تو دل شکتہ ہوجا کمیں

صدملک دل به نیم نگاه مے توال خرید خوباں دریں معاملہ تقصیرے کنند

بعض لوگوں کی میے جمافت ہے کہ لباس یا کسی خاص عادت کواپنے لیے ایک علامت بنا

لیتے ہیں یا کوئی تکمیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں یا کسی ایک طعام سے مصنوعی نفرت اختیار کر

لیتے ہیں اور پھر لوگ ان عادات کی بناء پر انہیں اپنی مزاح وظرافت کا نشانہ بناتے

ہیں۔

بعض دوست بچھ سے ذاتی محبت رکھتے ہیں یعنی اگر تیری محبت آ ہتہ آ ہتہ ان کے دل
میں بس جائے تو پھر کسی حالت میں بھی ان کے دل سے نہیں نکل سکتی ' نہ خوشی ومسّر ت
کے عالم میں اور نہ رنج وغم کے حالات میں ایسے دوست کوغنیمت جان کراولا د سے بھی
زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ بعض دوستوں کی محبت کا سبب ان پر تیری فضیلت اور بچھ سے
ان کی ضروریات کی وابستگی میں پنہاں ہوتا ہے اس لیے ہر دوست کی حیثیت پہچانی

جا ہے اور سب کوایک مقام نہیں دینا جا ہے اور کسی دوست پراس کی حیثیت سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا جاہے۔

المل عقل اور ارباب حکمت کے نز دیک انسان کوضروریاتِ زندگی کے استعال میں صرف لذت اندوزی مقصود نہ ہو بلکہ زندگی کی سب نعمتیں دفع حاجت 'حصولِ فضیلت اور ادائے سنت کے ارادے سے حاصل کرنی جائییں۔

بول جال سیر وسفراورنشست و برخاست میں ضعف و نقابت کے باوجود مردان اولوالعزم
کی می طرز و عادت کو اختیار کرنا جاہیے اور اگر سوء ا تفاق سے کوئی عیب یا مکر و ہفعل یا
بخل جھے سے صادر ہوتو اسے چھپانے کی ہرممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس سے شرمندگ
محسوس کرنی چاہیے اور اس عیب کی مدمقا بل صفت اپنے اندر بیدا کرنے کی کوشش کرنی
جا ہے تا کہ وہ عیب یا عادت برطبیعت میں راسخ ند ہوجائے۔

جب آ دابِسفر پر گفتگوہوتی تو آپ چوروں اور ٹھگوں ہے بیچنے کی بہت تا کید فرماتے اوراس شم کے جو واقعات سفرِ اکبرآ باد میں پیش آئے وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ سرایا کے شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت والا شجاعت فراست ناعت اور غیرت ایسے اخلاق حسنہ سے پورے طور پر بہرہ ور تھے اورا مور آخرت کی سمجھ کو جھ کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے معاشی اورا قضادی اُمور پر بھی دسترس رکھتے تھے اور ہرکام میں میا نہ روی کو پہند فر ماتے تھے نہ اس قدراً مور دنیا سے عافل اور زہد میں مستغرق تھے کہ عبادات کور بہانیت سے ملادیں اور نہ اس قدر آ داب عبادت اور قیو و فد بہ سے بیگانہ کہ سستی میں شار ہو۔ آپ کے لباس اور وضع قطع سے ہمیشہ بے تکلفی فیکتی تھی موٹا جھوٹا اور زم و گداز جیسا بھی میتر آتا پہن لیتے تھے نیہ اور بات ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ نے بغیر طلب کے ہوئے انہیں ہمیشہ اعلیٰ لباس عنایت فر مایا۔

فرمایا کرتے تھے کہ جب سے دنیا پہ لات ماری ہے'اب تک اپنے لیے بازار سے بھی لباس نہیں خریدا' نہ دستانہ' نہ جامہ اور نہ جوتے ۔ حق سجانۂ و تعالیٰ یہ چیزیں بوقتِ ضرورت کثرت سے دیتا رہتا ہے'ایک دن آپ نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک خشک صوفی نے اس بارے میں بحث شروع کردی'آپ فرمانے لگے: میرے لباس کی ہرتار جوشال درشال ہے محبتِ الہی کی کمندیعنی جال ہے کیونکہ بیر ہے سعی وارادے کے بغیراس کارساز حقیقی نے مجھے عطا فرمایا ہے اور تیر ہے لہاس کی ہرتارا گرچہ موٹے کھدّر کے دھاگوں پرمشتمل ہے' مگر وہ تیرے لیے اڑ دہاہے کیونکہ تونے اسے اپنی سعی وکوشش سے حاصل کیا ہے۔

حضرت والد ماجدامراء کے گھر نہیں جاتے تھے اور یہ دروازہ اپنے لیے بالکل بند کررکھا تھا' اگر بدلوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے تو آپ بہت ہی اخلاق سے پیش آتے اور مرداران قوم کوخاص اکرام اوراعز از سے نواز تے تھے' اگر بدلوگ نقیحت کی درخواست کرتے تو انتہا کی مہر بانی اور نرمی ہے آپ بدفرض انجام دیتے تھے' امراء آپ کے امر بالمعروف' نہی عن المنکر اورایے مسائل کو جو قیاسِ ظنی سے ثابت ہیں' انتہا کی سعادت مندی سے تبول کر لیتے تھے یام اور علاء کی تعظیم اور جہلاء اور جہالت سے نفرت ہمیشہ آپ کا دستور رہا۔ ہرحال میں آثارِ نبویہ کی بیروی آپ کی زندگی کامشن تھا' آپ کی مستقل مزاجی کا عالم یہ تھا کہ سوائے عذر شرعی کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت بھی ترک نہیں کی' بزرگوں کا قول عذر شرعی کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت بھی ترک نہیں کی' بزرگوں کا قول ہے: ''الاست قیامہ فوق المکواممہ " (سنت نبوی عیائی پراستقامت کرامت سے بہتر ہم کے آپ نے اپنے بچین اور شباب میں بلکہ زندگی کے کسی مرسلے میں بھی غیر شرق اُ مور کی طرح رغبت نہیں کی' گویا طریق محمدی میں تھا کہ میں داخل تھی۔ طرح رغبت نہیں کی' گویا طریق محمدی میں تھا کہ کسی مرسلے میں بھی غیر شرق اُ مور کی طرح رغبت نہیں کی' گویا طریق محمدی میں تھا کہ کسی مرسلے میں داخل تھی۔ طرح رغبت نہیں کی' گویا طریق محمدی میں اور شباب میں بلکہ زندگی کے کسی مرسلے میں بھی غیر شرق اُ مور کی طرح رغبت نہیں کی' گویا طریق محمدی میں تھی کی مرسلے میں داخل تھی۔

اُمورِضروری کے سلسلے میں آپ خرید وفر وخت بھی خود کیا کرتے تھے' عمامہ وغیرہ میں نہ تو برخود غلط فقہاء کانمونہ اختیار کرتے اور نہ رسوم وقیود ہے آ زاد فقیروں کی طرز' بلکہ مشاکخ صوفیاء کی طرح لباس استعال فرماتے تھے۔

مجموعی طور پر بے تکلفانہ زندگی بسر کرتے تھے بجز اشد ضرورت کے قرض لینا ناپسند فرماتے تھے اورا پسے لوگوں سے اظہارِ ناراضی فرماتے 'جومختلف طعاموں اور میوہ جات کھانے کی دجہ سے ہمیشہ مقروض رہتے' آپ انہیں سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ معمولات شاہ عبد الرخیم رحمہ اللہ تعالیٰ

آپکو ہرعلم میں بہرۂ وافر حاصل تھا' کسی فن کو بھی جھوڑنے پر آپ کی طبع رسا راضی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافل تہجد نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافل تہجد بلاقیدِ رکعات نشاط ورغبت کے ساتھ جنتی پڑھ پاتے' پڑھتے تھے۔ اشراق اور چاشت کے بلاقیدِ رکعات نشاط ورغبت کے ساتھ جنتی پڑھ پاتے' پڑھتے تھے۔ اشراق اور چاشت کے

علاوہ نمازِ مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی ارواح کو ایصالِ تو اب کی نیت ہے بھی دورکعت پڑھتے تھے اگر کوئی معذوری نہ ہوتی تو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ آپ قرآن مجید' قواعدِ تجوید کی رعایت اور خوش آ جنگی سے پڑھتے تھے۔ روزانہ تلاوت کے علاوہ اکثر و بیشتر دوستوں میں ہردن ترجمہ وتفییر کے ساتھ بھی دو تین رکوع پڑھتے تھے۔ ایک ہزار مرتبہ ذکر نفی واثبات' بھی نمازِ فجر سے پہلے جہزاً اور بھی ذکر نفی اور بارہ ہزار مرتبہ اسم ذات ہمیشہ بلاناغہ پڑھتے تھے۔ باوجود ضعفی اور بڑھا ہے کے یہ وظائف ہمیشہ جاری رہتے تھے' بجز ان اوقات کے جن میں آپ پردوحانی بے خودی طاری ہو جاتی اور یہ جودی کی اور یہ جودی کی سے بہتے ہوگی اور یہ جودی کی سے بات کو بی اور یہ جودی کی ہو جاتی تھی۔ بات جودی کی سے بی بہت طویل ہو جاتی تھی۔

سیّدنا و نحدومنا شیخ ابوالرضا محمد کی وفات کے بعد بعض احباب کی درخواست پر آپ نے پہلے انداز پر وعظوں کاسلسلہ پھرشروع کر دیا' اکثر مشکوۃ شریف' تنبیہ الغافلین اورغدیۃ الطالبین کا درس دیتے تھے اور آخر میں تفسیر قر آن بھی شروع کر دی تھی' جب ان کتابوں کے درس سے فارغ ہوئے توضعف غالب آچکا تھا اور بیسلسلہ منقطع ہوگیا۔

ال فقیر نے آپ کی زبان سے بارہا سنا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے درودشریف اور مجرد توجہ کی بدولت پایا ہے' آپ غزائے ظاہری کے لیے روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ مزمّل اور گیارہ سو تبید نیا مُعفینی ''پڑھتے تھے' جس کی بدولت ہرحالت میں بغیر کی ظاہر سبب کے حق سجانہ و تعالیٰ لوگوں کو دلی طور پر ان کی خدمت میں مصروف رکھتا تھا۔ آپ کی آخری عمر میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو پرانے دستور کے مطابق صیام و قیام میں مشغول ہو گئے' حالانکہ پیرفانی ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور شرعی طور پر بھی آپ رفصتِ افطار کے مستحق تھے۔ یہ فقیر اور سارے گھر والے جب آپ سے پوچھتے کہ درخصتِ شرعی کے باوجود آئی تکلیفیں کیوں ہرداشت کررہے ہیں؟ تو فرماتے کہ شعیفی کے سبب زیادہ سے زیادہ کی ہوگا کہ بے ہوش ہو جاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے نیادہ بھی ہوگا کہ بے ہوش ہو جاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے اپنے اندر بیدا کررکھی ہے' یعنی حالتِ غیبت۔

صحبتِ **یارآ خرشد** جبشوال کا جاندنظرآ یا تو اشتها بالکل ختم ہوگئی اور کمزوری بڑھنے لگی جس ہے ہیضہ ہو گیا' چنانچے زندگی کی امید منقطع ہو چکی تھی اور مُر دول کی طرح اگر پڑے تھے'گرتے وقت یہ فقیر بھی حاضر تھا' زبان پر' است خفر اللّٰہ اللہ یلا الله الله هو المحی القیوم ''جاری ہوا' بعد میں آپ رُوبسی ہونے لگے اور مرض کی شدت تھٹی گئی' یہاں تک کہ بھر ماہ صفر کے ابتدائی ایّا م میں مرض نے دوبارہ جملہ کیا اور شبح صادق سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا عزم یہ تھا کہ نماز فجر قضا نہ ہو چند بار حالتِ ضعف میں پوچھا کہ شبح ہوئی ہے یا مہیں؟ حاضرین نے کہا نہیں جب موت قریب ہوئی تو جواب دینے والوں کو جھڑک کر کہا کہ تہیاری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فر مایا: مجھے رو بقبلہ کر واور تمہاری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فر مایا: مجھے رو بقبلہ کر واور کو سے اشاروں میں نماز اوا کی' حالا نکہ وقتِ نماز میں شک تھا۔ نماز پڑھ کر زیرلب ذکر اسم ذات کرتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیق کے سپر دکر دی۔ یہ الم ناک واقعہ باوشاہ فرخ سیر حضرت والا کرتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیق کے سپر دکر دی۔ یہ الم ناک واقعہ باوشاہ فرخ سیر حضرت والا کے تقریبا ایک ماہ بیں دن بعد قید ہو گیا اور سخت واقعات رونما ہوئے۔ اس وقت آپ کی ممر شریف ستم راکھی۔ فتح چوڑکا واقعہ اور جامع مجدشا جہان آباد کی ممارت آئیں شریف ستم راکھی۔ فتح چوڑکا واقعہ اور جامع مجدشا جہان آباد کی ممارت آئیں گادت آئیں۔ گادتی۔ بادشی۔

ہم اپنے سردار اور مخدوم شخ عبد الرحیم قدس سرۂ کے مناقب میں سے جو کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے بیاس کا حرف آخر ہے اب اس سے متصل ہم سیّدنا ومخدومنا الشیخ ابوالرضا محمد قدس سرۂ کے مناقب کا ذکر کریں گے۔



#### حقيه دوم

# درحالاتِ جناب معارف مآب امام طریقت وحقیقت و کشیقت کاشفِ حقائق مخدومنا کاشفِ حقائق مخدومنا مشیخ ابوالرضا محمد رضی الله تعالی عنه شیخ ابوالرضا محمد رضی الله تعالی عنه

اگر چەاصولى طور پراس حصے كو پہلے پیش كرنا جاہيے تھے' مگر سنداور صحت كے لحاظ ہے۔ اس حصے كودوسرے نمبر پرركھا گيا ہے۔اس ليے كەھقەداول كى اكثر روايات اليى ہيں جوفقير (شاہ ولى الله) نے بغير كسى واسطہ كے سى اور ديمھى ہيں اور اس دوسرے حصے كى اكثر باتيں فقير كوايك يا دوواسطوں سے ملى ہيں۔

اللہ کے نام سے شروع جور حمان ورجیم ہے

حمد کامل اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو متخب کر کے مقام ولایت پر فائز کیااور انہیں انوار و برکات کے لباس حقیق میں ڈھانپ لیا اوران پر اپنی نعمتوں کی راہیں کشادہ کر دیں اوران کی زبانوں پر علم و حکمت کے جشمے جاری کر دیئے اور ان کا منتہائے مقصودا قامتِ دین اور وصول الی الحق بنا دیا' جس کے نتیج میں وہ ہادی و مہدی اور ارباب تقوی کے پیشوا بن گئ انہی بندگانِ خاص کو اس نے زمین و آسان میں تمکن عطا ارباب تقوی کی بیشوا بن گئ انہی بندگانِ خاص کو اس نے زمین و آسان میں تمکن عطا فر مایا' پاک ہے اس کی ذاتِ اقد س جس کے جودوعطا کا بیام مجاور جس نے اپنی بیکرال نعتوں اور برکتوں سے ان بندوں کو نوازا ہے' بے شک وہ تنہا معبود برحق ہے۔ جس کا کوئی منہیں پھیرسکتا اور بلاشک وشبہ سیدنا محمصطف بہر نہیں اور جس کے تھم اور فیصلے سے کوئی منہ نہیں پھیرسکتا اور بلاشک وشبہ سیدنا محمصطف اسے میں بندوں کو تبین کی جبک دمک اور ضیاء ونو رتمام انبیاء سے زیادہ کامل اور وشنی بخش ہے' ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور برکمتیں گردشِ لیل ونہار تک ہوتی رہیں۔

اس تمہید کے بعد فقیر کثیر التھ جیر ولی اللہ بن عبد الرحیم (اللہ ان سے لطف عظیم کے ساتھ پیش آئے) کہتا ہے کہ عم بزرگوار بلند قدر اہل ذوق ووجود کے پیشوا صاحبانِ معرفت و شہود کے امام سلسلۂ اہل عرفان کے لیے رابطہ اور اہل کمال کی آئھ کا تارا 'خدائے بے نیاز کے ساتھ لُو لگانے والے سید تاومولا ناشخ ابوالرضا محمد قدس سرہ الامجد کے علم وعرفان سے اخذ کئے ہوئے یہ چند کلمات ہیں 'جن کے مجموعے کا نام شوارق المعرفة تجویز کیا گیا ہے۔ حسبنا اللہ وقع الوکیل۔

حضرت شیخ کے ابتدائی حالات

حضرت شیخ نے بچپن میں علوم ظاہری حافظ بصیررحمہ اللہ تعالیٰ ہے حاصل کئے تھے'جو ز مانهٔ شاہجہاں میں ایک بلندمقام رکھتے تھے'ان کےعلاوہ خواجہ محمد باتی کےصاحبز ادےخواجہ خورد سے بھی تحصیلِ علم کرتے رہے' حقیقت میں آپ کو تمام علوم وہبی طور پر حاصل تھے۔ ظاہری بخصیل علم ہے محض سنت الہی کی محافظت مقصودتھی' کیونکہ بید دنیا اسباب وعلل کی د نیا ہے ۔ تحصیلِ علم کے بعدا ہے والد کے مشورے سے اپنے زمانے کے امراء میں ہے ایک کے دربار میں ظاہری نفع اندوزی کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ کی حقیق استعداد احا نک یردہ طہور برخمودار ہونے لگی اور آپ نے طریت گوشنشین کامل تنہائی مکمل تو کل اتباع سنت اور دیگر احوالِ صوفیاء کواس انداز ہے اختیار فرمالیا کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کا تصوّ رہی نہیں کرسکتا 'صحیح روایات ہے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ نے تمام تعلقات ہے ہاتھ تھینج لیا تو اپنی رفیقة حیات سے فرمایا کہ ہم نے بیراستہ تکالیف اور مصائب کی کثرت کے باوجود خود بیند کیا ہے اور کسی طرح بھی اس راہ ہے واپس نہیں پھر سکتے 'اگر ان تمام مشکلات کومیری طرح پیند کر کے لباس وطعام کے لطف ہے اور خویش وا قارب کے میل جول کی لذتوں ہے قطع نظر کرسکوتو میری زندگی کی ساتھی ہو' درنہ تمہیں جدا ہونے کا پورا اختیار ہے' آپ کی رفیقهٔ حیات نے ہمت سے کام لے کرمعمولی نیلے کپڑے زیب تن کئے 'زیورات اور مہنگے لباس اتار تیمینگے۔انہی دنوں حضرت شیخ والدین کا گھر حچیوڑ کرمسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرہ بنا کر ر ہائش پذیر ہو گئے۔ان ایام میں اکثر و بیشتر دو دو تین تین روزمتواتر فاقے ہے گزر جاتے اوراگر کچھ غذامیتر آتی تو وہ بھو کی روٹی کے چند مکڑوں اور دہی پرمشتل ہوتی جومحہ جان طبّاخی

اوران جیسے دوسرے نیازمند لاتے اور بیرطعام تمام فقراء پر برابرتقسیم کر دیا جاتا تھا اور آپ دوسرے روز کے مقررہ وقت تک تھوڑی غذا پر اکتفاء فر مالیتے تھے۔ آپ کے گھر میں نہ کوئی دیلچی تھی نہ چولہا'نہ چکی اور نہ د وسرا سامان یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور اپنے بندوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا اور وسیع حویلی اور بہت بڑاکنگر خانہ عطا فر مایا۔اینے ابتدائی حالات کے متعلق آپ فر مایا کرتے تھے کہ تجرید کے انتہائی مقام اور بے اسبابی کی آخری منزل پر فائزایک درویش جو حصرت خواجه محمد باقی کے خلیفہ خاص شیخ تاج سنبھلی کے کاصحبت یا فتہ تھا' خواجہ خورد کے پاس آیا' اس پرنسبتِ غیبت بہتمام و کمال غالب تھی' حضرت خواجہ اس ہے جو کچھ یو چھتے' وہ بہت ہی تکلف اور دریے جواب دیتے تھے۔ اس موقع پرخواجہ خورد نے فرمایا کہ جوبھی معرفت خدا کا طالب ہو' وہ اس مر دِ درولیش ہے مردا نہ وارتعلق قائم کرے جب میں نے بیہ بات تی تو میرے دل میں اس کی بیعت کی خواہش اور اس سے حصولِ طریقت کا خیال پیدا ہوا' میں نے استخارہ کیا اور حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کی روح پُرفتوح کی طرف متوجه ہوا تو خواب میں دیکھا' گویا آ پے کشتی پرسوار ہیں اور دریا کی سیر کررہے ہیں اور میں دریا کے کنارے ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا ہوں' میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ہر ہر بال ہے اپنی چمک دمک کے ساتھ سورج ابھرتا ہوا معلوم ہوتا تھا'آ پ نے مجھے میرے نام سے بلایا اور اس تمثیلی مشاہدے میں مجھ پرایسے رموز ظاہر ہوئے کہ اس درولیش کی محبت ہے دل ٹھنڈا پڑ گیا اور حضرت ِغو نے اعظم کی بارگاہ ہے استفادہ کرنے کا درواز ہ کھل گیا۔

فر مایا:ایک مرتبہ میں نے حضرت غوث الاعظم کو بیداری میں دیکھا۔اس موقع پر آپ نے مجھے عظیم اسرار ورموز تعلیم فر مائے۔

ا شیخ تاج الدین سنبھلی حضرت خواجہ باتی باللہ کے خلیفہ اوّل تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد بلادعرب چلے گئے اور وہاں طریقۂ نقشبندیہ پھیلایا۔ انہوں نے عربی زبان میں کئی کتابیں لکھ کراہل عرب کوسلسلۂ نقشبندیہ سے متعارف کرایا' آپ کی ایک جامع تصنیف''الرسالہ فی سلوک خلاصة السادات نقشبندیہ' ہے' جس کی علامہ عبدالغنی تابلسی نے مفتاح المعیت فی طریقۃ النقشبندیہ کے نام سے مکمل شرح کھی ہے۔ آپ نے جامع الفوائد کے علاوہ فیحات الانس جای اور رشحات واعظ کاشفی کاعربی ترجمہ بھی کیا' آپ کی وفات ۱۹۳۰ھ میں ہوئی۔

# على المرتضلي رضى الله عنه وسيله ً بيعت بين

فرمایا: میں نے بچشم حقیقت و یکھا کہ آنخضرت علیائید اولیائے کرام کی صفول کے درمیان تشریف لائے جوم بع شکل میں بیٹے ہوئے تنے اور ہرصف میں ایک ہزار ولی تھا'یہ سبسرر دوحانی کررہے تنے اور ہرایک کے ہاتھ میں مورچیل تھا۔ میں اس جماعت سے باہر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرے دل میں خیال گزراجس پر آنخضرت علیائید مطلع ہوئے اور ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرے دل میں خیال گزراجس پر آنخضرت علیائید مطلع ہوئے اور ان صفول میں سے ایک صف میں مجھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدی کا مورچیل بھی ان صفول میں سے ایک صف میں مجھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدی کا مورچیل بھی مکان میں تفایت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر آپ ہوا میں اڑنے لگے۔ باقی لوگ ای مکان میں تفایر نظر اوا فرمائی۔

فر مایا: دوسری بارایک دفعہ میں نے آنخضرت علیہ کو پشم حقیقت دیکھااورعرض کی: یا سیدی! میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقة عالیہ کے فیض یا فتہ کسی مر دِحق سے بیعت کروں تا کہاں ہے ان حقائق کی تفصیل یو چھ سکوں' جو آپ سے حاصل ہوئے ہیں۔ مجھے کسی ایسے مر دِراہ کا پتہ دیجئے' جواس کا اہل ہو۔ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ تیری بیعت امیر المؤمنین على كرم الله وجهه ہے ہوگی۔ پچھ دنوں بعد ديكھا كه گويا راستے ميں جار ہا ہوں۔ آس ياس كوئي شخص نظرنہیں آ رہا' مگرراسے سے گزرنے والوں کے نقش قدم یائے جاتے ہیں بھوڑی دور جے راہ کے ایک مردکو ہیٹھا ہوادیکھا۔ میں نے اس ہے راستہ یو چھا تو اس نے ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔اس سے مجھے انشراحِ قلب حاصل ہوا۔ اس نے فر مایا:ا ہے سُست رفتار! میں علی ہوں اور مجھے رسولِ خدا علیہ نے بھیجا ہے تا کہ میں مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلوں' میں ان کے پیچھے بیچھے چل پڑا' یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضرت امیر علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھااور اپنا ہاتھ حضرت رسالت مآب علیہ کے ہاتھ میں وے کرکہا: یارسول اللہ! هذا ید ابی الرضا محمد (بیابوالرضامحد کا ہاتھ ہے) کیا کر حضرت رسالت مآب علی نے حضرت امیر علیہ السلام کی بیعت لی۔اس موقعہ پرمیرے دل میں ایک بات کھنگی جس پر حضرت امیر علیہ السلام مطلع ہوئے اور فر مایا کہ میں ای طرح اولیاءاللہ کے حق میں وسیلۂ بیعت رہتا ہوں'ورنہاصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور مرجع تو آنخضرت علینے کا دستِ حق پرست ہوتا ہے۔اس کے بعد مجھے اشغال واذ کار کی تعمیر میں استِ میں استِ موتا ہے۔اس کے بعد مجھے اشغال واذ کار کی تعمین فر مائی اور علوم واسرار سے نوازا اور مجھ پران سب کا حصول آسان ہو گیا۔اس واقعہ سے پہلے میں ذکر قلبی وہبی میں مشغول تھا۔

## بركات ِقرب نبوي

فرمایا: حضرت پنجیم علی کے میں نے خواب میں دیکھا' جیسے مجھے اپی ذاتِ مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب واتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں اور اپ آپ و آپ آخضرت علی ہے کوئی سوال کیا' تو آپ نے اس وقت آنحصر ت علی ہے کوئی سوال کیا' تو آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا' میں نے اسے وضاحت سے جواب دیا۔ بعد میں آپ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اس واقعہ سے پہلے مجھے نیند میں آنحضور علی کی زیارت کا بہت شوق رہتا تھا۔ جب اتحاد واتصال کی یہ دولت نصیب ہوئی تو وہ شوق پورا ہو گیا اور وہ بھر پور لذت و کیفیت حاصل ہوئی کہ چرکوئی حسرت باقی نہرہی ۔



# آپ کی پاکیزہ زندگی'تضرفات اور مخفی امور پرمطلع ہونے کا بیان

# معمولات يثنخ ابوالرضا

آپ کے معتقدین کا ایک گروہ راوی ہے کہ بادشاہ عالمگیرنے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے کئی بارخواہش ظاہر کی مگر آپ نے انکار کیا۔ اربابِ اقتدار اور سرمایہ داروں کو آپ ہمیشہ بیج سمجھتے تھے۔ان کی پیش کشوں اوران کی ذات کی طرف مجھی متوجہ نہ ہوئے ۔ بھی بھار کوئی امیرحدے زیادہ اصرار کرتا تو نذرانہ قبول کر لیتے تھے۔ ہاں! البیتہ اگر کوئی غریب اور مفلس کفش دوز' طباخی' کنجڑا وغیرہ جار پانچ پیسے بھی نذرانہ پیش کرتا تو کشادہ دلی کے ساتھ قبول فرما کراہنے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔متندروایات سےمعلوم ہوا کہ آپ جند عالم نصیح اللیان' حد درجہ متقی' ماہر علوم معرفت' براق' نورانی چہرے' دراز قامت' گورے جے' چھدری ڈ اڑھی والے اور خوش گفتار تھے۔ نمازِ جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ کہتے تھے۔ اپنے وعظ میں تین حدیثیں صحب لہجداور ترتیل کے ساتھ زبانی پڑھتے تھے اور پڑھتے وقت مجلس وعظ کے تمام گوشوں پر یوری توجہ سےنظر ڈالتے تھے۔ پھران احادیث کا فارسی میں تر جمہ کرتے تھے'وہ بھی پوری وضاحت 'ترتیل اور آ ہنگی کے ساتھ بیان کرتے تھے' پھر ہندی (اردو کی ابتدائی شکل ) میں احادیث اورموضوع کی مناسبت سے تقریر فرمایا کرتے تھے'جس میں مبالغہ نام کونہیں ہوتا تھا۔شروع شروع میں تو آپ مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے اور لوگ بڑے ذوق وشوق ہے آپ کی تقریر سننے کو جمع ہوتے تھے۔ آخر میں آپ کا درس دواسباق پرمشمل ہوتا تھا۔ ا کے تفسیر بیضاوی اور دوسر ہے مشکلوۃ شریف باقی وقت توجہ الی اللہ یا خواصِ معتقدین ہے معرفت کی باتوں میں گزرتا تھا۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے اور اس موضوع پر ایک محقق کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپی مجالس میں آپ نے کلام صوفیاء کے بہت سے مشکل مقامات حل فرمائے۔ شیخ معظم پھلتی کہتے ہیں کہ عہدِ اورنگ زیب کے اوائل میں مملکت کے ایک حضے پرستنامی ہندوؤں نے قبضہ کرلیا 'بادشاہ نے مقابلے کے لیے مسلمان فو جیس جیجیں 'مقابلہ اس قدر طویل ہو گیا کہ ان میں سے کوئی فریق مغلوب نہ ہوا۔ اس وجہ سے بادشاہ اور ارکانِ سلطنت کے دل پریشان ہونے گئے۔ بعض معتقدین نے اس بارے میں حضرت شیخ سے دعا علی 'جو نہی آپ نے دعا کی تو قبول ہوگئ ' کچھ وقت بعد آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور ہندو پسپا اور ذکیل ہوئے ہیں۔ معتقدین نے اٹھ کر پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دی۔ رفتہ رفتہ رفتہ یخبراورنگ زیب تک پنجی 'حیران ہوا کہ ہرکارے ابھی تک خبر نہیں لائے اور یہ افواہ کس نے بھیلائی ہے۔ حقیق کرنے پر جب سیحے علم ہوا تو اس نے حضرت شیخ کی خدمت افواہ کس نے بھیلائی ہے۔ حقیق کرنے پر جب سیحے علم ہوا تو اس نے حضرت شیخ کی خدمت میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلا دیۓ ' بچھ دنوں بعدای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلا دیۓ ' بچھ دنوں بعدای تفصیل میں نے بادشاہ کو آ کر فتح کا واقعہ بیان کیا۔

مُبِيُن حقير گدايانِ عشق

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے دل میں بیرخیال گزرا کہ ایسا موٹا کپڑا پہننا جاہے جو ایک دوسال تک چل سکے کیونکہ بیتقویٰ اور وساوس کو دور کرنے میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک کشمیری کوآپ نے ایسا کپڑ الانے کو کہا' وہ انتہائی سخت اور موٹا پشمینہ لایا' آپ نے اسے آٹھ پہر پہنا' دوسرے دن نماز چاشت پڑھ کر بیٹھے تھے اور مجلس پرسکوت طاری تھا کہ آپ ہنس پڑے۔راوی نے تبئم کا سبب پوچھا تو فر مایا کہ حق سجانۂ و تعالیٰ نے الہاما یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا ہمارے خزانے میں کمی ہوگئی تھی جو یہ کپڑے پہنے ہیں؟ تمہارے سارے مصارف ہمارے ذمے ہیں اور ہم جاہتے ہیں کہ تہمیں ناز ونعمت سے رکھیں۔ یہ پشمینہ اتار دو' ہم ابھی ابھی ایک لباس بھیج رہے ہیں جو تمہارے لائق ہوگا۔ آپ نے وہ پشینہ اتار دیااور وعدہ الہای کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔تھوڑی دیر بعد ایک بڑھیا دروازے پر آئی اور اندر آنے کی اجازت جابی۔راوی کو باہر بھیج کر کہا کہ اگر دوہری بُنائی کا 'اس رنگ کا اور ایسے پھولوں والا کپڑا ہوتو لے لینااور کہنا کہ قبول ہو گیا ہے اوراگر ایبانہ ہوتو لوٹا دینا' وہ کپڑا آپ کے فرمان کے مطابق نکلا' ای وقت اسے پہنا اور شکر بجالائے۔اس واقعے کے بعد آپ بغیر تصد وارادہ کے ہمیشہ اعلیٰ لباس پہنتے رہے۔شروع شروع میں دو تین روز فاقہ بھی رہا' کھانے کو پچھ میتر نہ ہوا۔اس وقت ایک مخلص آیا اور عرض کی کہ میرے گھر میں طعام تیار ہے۔قدم رنج فرمائے' آپ اٹھ کرچل دیئے۔جب اس مخلص کے گھر پہنچے تو وہ اندر جا کرمستورات کو ایک طرف کرنے لگا' اس آ دمی نے دروازے کے ساتھ چار پائی کھڑی کررکھی تھی' جس کے گرنے سے حضرت شیخ کو سخت چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گئے' افاقہ ہونے کے بعد جلدی اپنے گھر واپس لوٹے اور فرمایا: بیداللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آئندہ حصول رزق کے لیے سعی و تلاش نہیں کرنی چاہیے۔کفیلِ حقیق پر بھروسہ کر کے اس کی نعمتوں کا منتظر رہنا چاہیے۔
اس واقع کے بعد انتہائی ضرورت کے علاوہ آپ کس کے گھر بھی دعوت میں نہیں جاتے سختھ

## جے اللہ رکھے

حضرت شیخ ابتدائی ایام میں ایک دن مراقبہ صبح کے بعدا شخصاور بھنگ نوشوں کے تکیے میں جاکر گمسم بیٹھ گئے اور چاہا کہ ظہور عصمت حق کی کیفیت کا تماشاد یکھیں' جب بھنگ فروش نے بھرا ہوا پیالہ آپ کی طرف بڑھایا تو اہل مجلس میں سے ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ انہیں مت دو۔ دو چار مرتبہ بیصورتِ حال پیدا ہوئی کہ نماز کا وقت آگیا تو آپ کے دل میں اضطراب اٹھا' مگر ضبط کر کے بیٹھے رہے' اس نواح کی مجد کا امام بھی وہاں موجود تھا' جو خیر سے خود بھی بھنگ نوش تھا' فوراً اٹھا اور آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ نے بہت چھڑانا چاہا' مگر اس نے نہ چھوڑا اور کشاں کشاں مسجد میں لے گیا اور وضو کرا کے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس واقعہ سے آپ کا دل مطمئن ہوا کہ بیعفت وتقویٰ ایسا امر معلوم ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے' بغیر اختیار کے اسے کا تب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے معلوم ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے' بغیر اختیار کے اسے کا تب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے

# بإدشاو حقيقي كاانصاف

سننے میں آیا ہے کہ رستم اور اسد اللہ نے جب پھلت والوں کو تکلیفیں پہنچانی شروع کیں تو انہوں نے ان کی تباہ کاریوں کی کچھ با تیں حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیں اور چاہا کہ آپ عاقل خال کوان کی مدد کے لیے رقعہ لکھ دیں ایک دن نماز اشراق کے بعد آپ کی حالت بدل گئی اور جوش میں آ کر کہنے لگے کہتم چاہتے ہو کہ تمہاری تکالیف عاقل خال تک پہنچاؤں۔ مگرتمہاری حالت بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں۔ یہ کہ کر آپ نے

توجہ فر مائی اوران دونوں شخصوں کی ہلاکت کا مڑ دہ سنایا' راوی دکن میں بادشاہ سے ملاتو ان دونوں کو قید کر کے بادشاہ نے لشکر کے حوالے کیا ہوا تھا' کچھ دنوں بعد وہ دونوں ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے' پہلے رستم بیمار ہو کر مرااور پھر اسداللہ مبتلائے مرض ہوا' لشکر خال نامی ایک مردمشہور نے راوی ہے کہا کہ فلاں کے حق میں دعا کرو۔ راوی نے کہا: مجھے تو دونوں کو فن کرنے کا تھم ملا ہوا ہے' کچھ دنوں بعد دوسرا بھی کیفر کردار کو پہنچا۔

عاسقم برقهرو برنطفش بجد

فقیر(شاہ ولی اللہ) نے شیخ مظفر رہتگی ہے سنا ہے 'وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھ پڑنم و
اندوہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ میں روتا اور آ ہیں بھرتا تھا۔ حضرت والا نے فر مایا کہ بابا! طالبانِ
خدا دوستم کے ہوتے ہیں۔ایک طرح کے طالبین کو وہ فرحت وشاد مانی کی راہ ہے اپنی طرف
بلاتا ہے اور ایک گروہ کوغم واندوہ کی منزلوں سے گزار کر قرب بخشا ہے۔ گویاغم واندوہ از لی
دین ہے۔حضرت شیخ پڑنم واندوہ اور رونے دھونے کی کیفیت بھی طاری نہیں ہوئی۔ ہمیشہ
خوش دل اور باغ و بہار رہتے تھے۔

ان سے بیبھی سنا کہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب حق سبحان و تعالی کسی سالک کے باطن پراپنی صفات زجر دونو نیخ کی تجلیات کا ظہور فرمائے اور وہ راوطریقت کے سالک سے معمولی اور بڑے اُمور میں مواخذہ شروع کر دے اور صبر و برداشت کی قوت اس میں باقی نہ رہے تو اسے چاہیے کہ دنیوی امور اور تلاش معاش میں مشغول ہو جائے۔ ای طرح اس کے عتاب کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔

مدارِشریعت ظاہر پرہے

سی منظفر رہتگی نے بیدواقعہ بھی سنایا کہ میں شروع شروع میں جب رہتک ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا' جے آپ قبول خدمت میں پیش کرتا تھا' جے آپ قبول نہیں فرماتے تھے' کہتے تھے کہ دیباتوں اور قصبات کی خرید وفروخت اور ماپ تول شری قانون کے مطابق نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے بیتحفہ لانا چھوڑ دیا۔ البتہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا دیتا تھا اور تھوڑ ک کا خاطران بچوں کو دیا کرتا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ حضرت والاگی خدمت میں حاضر ہوا تو نبات کے دومرتبان دیا کرتا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ حضرت والاگی خدمت میں حاضر ہوا تو نبات کے دومرتبان

حضرت والا کے بچوں کو دیئے۔ وہ آپ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے اس میں سے پچھ نکال کر تناول فر مائی۔اس واقعے کے بعد ایک دن مجھے فر مانے لگے: ہم نے تمہاری نباتیں کھائی ہیں' ہاتھ اٹھائے اور حسب تھم شرع وسوسہ مٹانے کے لیے اس پر ہلکا ساتھوکا۔ اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس تو ڑع اور تقویٰ سے گزر چکے ہیں' جو انسانی امکان سے بھی زائد تھا' اب ہمیں ظاہر شریعت جو پچھ تھم دے گی' اس کے لینے میں عار محسوس نہیں کریں گے۔

## دستِ بيراز غائبال كوتاه نيست

یکی راوی بیان کرتے ہیں کہ روگ داس کے واقعے ہے جب رہک کا گردونوا ت ویران ہوگیا تو میں کئی خاندانوں کو لے کر وہلی کی طرف چل پڑا۔ان دنوں تمام دیباتی لوگ درندے بن چکے تھے۔ میرے قافلے کے بہت سارے خاندان عورتوں اور مال و متاع کے ساتھ بجز میرے اور کوئی مضبوط آ دی نہیں تھا۔ خلاف تو قع بھارا سارا سفر امن ہے گزرا۔ ہاں! البتہ ایک مقام پر دیباتی لئیروں نے جمع ہوکر ہم پر حملہ کرنا چاہا تو میں نے کمان کا چلہ چڑھا کران پر حملہ کر دیا' وہ شکست کھا کراپے خیموں یا چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے۔ جب میں مخرت والا کی خدمت میں پہنچا تو خندہ پیشانی سے ملے اور فر مایا کہ ہم بھی اس سفر میں تہمارے ساتھ سے' تمہماری حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ ویکھا نہیں تھا کہ جب دیبا تیوں نے حملہ کرنا چاہا'اس وقت تم اکیلے سے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سے تھے۔ میں نے فلاں آ فت کوان کے منہ میں دیا' جس سے وہ ہیت زدہ ہوکرا ہے چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے تھے۔ وان کے منہ میں دیا' جس سے وہ ہیت زدہ ہوکرا ہے چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے تھے۔

یہ رہتگی معتقد ہے بھی کہا کرتے تھے کہ اکثر اوقات لوگ آپ سے واضح مسائل کے بارے میں بھی بوجھا کرتے تھے۔ ایسے میں حضرت والا اپنی آئکھیں بند کر کے سوچنے لگ جاتے اور پچھادیر کے بعد جواب بیان فرماتے 'کسی ہم مجلس نے اس کا راز پوچھا تو فرمایا کہ جب بیلوگ سوال کرتے ہیں تو 'بے حدو حساب جوابات میرے سامنے پیش ہوجاتے ہیں۔ جب بیلوگ سوال کرتے ہیں تو 'بے حدو حساب جوابات میرے سامنے پیش ہوجاتے ہیں۔

کے اصل ننج میں عبارت یوں ہے:''وبراء وقف زدند''میں نے اے برا دُنُف زند سمجھ کرتر جمہ کیا ہے۔(سیّد فاروق) اس وفت میں اسی سوچ و بچار میں لگ جاتا ہوں کہ کون ساجواب سائل کی سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے۔

اتباع سنت مين آپ كامقام

یکی رادی کہتے ہیں کہ حفرت شیخ جب معجد میں داخل ہونا چاہتے تھے تو معجد کے نزد یک کھڑے ہوکراپنا بایاں قدم مبارک جوتے سے نکال کراس کے اوپر رکھ دیتے۔ پھر دایاں قدم نکال کرمعجد میں رکھتے۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس صورت حال سے مقصود بیتھا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا: 'الیسمنی اولھما تنعل و اخر ھما تنزع ''(بخاری' کتاب الدہاس: ۱۳ نع مطور مرمر) (جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے اور اتارتے وقت پہلے بایال پاؤں نکالا جائے)۔ دوسری حدیث یہ کہ بایاں پاؤں السبی علیہ التیامین فی شانبہ کلہ '' کا یکس سنتہ ہوگی میں دائیں طرف ہے آغاز کرنے کو پندفر ماتے تھے) حضرت شیخ کا یکس سنتہ نبوی کی رعایت اور احتیاط کا ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔

## بركات نسبت

یمی راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کے سلسلۂ عالیہ میں منسلک ہو گیا اور مجھ پر اسرارتو حید کھلنے گئے انہی ایام میں کم وہیش تین روز میراعلم آنا مظہر مقید سے علیجد ہ ہو کر بظاہر استی مطلق کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ حضرت شخ نے شخ عبد الحفیط سے فر مایا کہ مجھے جمرے میں بندر کھ کرمیری حالت کی نگرانی کرے میں ان ایام میں کہا کر تا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بارش برسا دوں 'چاہوں تو مار دوں 'چاہوں تو زندہ کر دوں۔ حضرت شخ کہا گر میں جاہوں تو بارش برسا دوں 'چاہوں تو مار دوں 'چاہوں تو خدہ کر دوں۔ حضرت شخ اس عالم میں انتہائی ادب و انکساری کا مظاہرہ فرماتے تھے اور کہتے کہ جن لوگوں پر بید عالم طاری ہوان کا یونہی ادب کرنا چاہیے۔ جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرتِ والا نے مثال کے طور پر ہندی دوہا پڑھا

کنتھارن موں تیہ کہ کھاندا ہاہ نسنگھ! ہامچہ چربہی ژندا یا نانچہ چڑھ کلند یہی شخ مظفر رہتگی کہتے ہیں کہ اہل رہتک کا ایک گروہ کسی تقریب ہے دہلی آیا تو ایک دن ارادہ کیا کہ جماعت کی صورت میں حضرت شخ کی زیارت کو جائیں۔راہتے میں ایک شخص نے حضرت کی کرامتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ ایسی کرامتیں تو بہت سے لوگ سنایا کرتے ہیں'لیکن جب تک آئکھ سے نہ دیکھیں تقید بی نہیں کر سکتے اور مثال میں یہ ہندی دو ہا پڑھا: ہندی دو ہا پڑھا:

جب لک نہ دیکھوں اپنی پنا تب لک نہ بچوں کر کے بنیا

اورکہا کہ میں تو جب مانوں کہ آج مجھے نان وحلوہ دیں جب بیاوگ پہنچے اور آپ سے ملاقات کی تو آپ حسب ضرورت ہر ایک سے لطف و مہر بانی کے ساتھ پیش آئے اور پھر گھر سے حلوہ رو ٹی منگوا کی اور اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فر مایا نیہ خاص اس کا حصہ ہے اور وہی دوہا زبان پرلائے کہ ہے جب لک الخ۔

بارگاہ اولیاء میں حاضری کے آ داب

فقیر ولی اللہ نے سیدعمر حصاری سے سنا ہے کہ ایک دن آپ خوبصورت ی ملیح رنگ چا دراوڑھے ہوئے ہرن کی خوشما کھال پرتشریف فر ماتھے۔ وہ چا دراور کھال میرے دل میں کھب گئیں ویسی چا دراور کھال کی خلاش وجسس کا شوق میرے دل میں اٹھا۔ اس خیال کوجس قدر جھٹکنا دور نہ ہوتا۔ حضرتِ والا جب مجلس سے اٹھے تو مجھے فر مایا کہ بیٹھوتم سے ایک کام ہے۔ اس کھال پرشیر بن کے دھبے لگے ہوئے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا چا دراور ہرن کی کھال کو تہ کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے عنایت فر ما کیں اور فر مایا: اولیاء کی مجالس میں ایسے خیالات دل میں نہیں لانے چا ہمیں۔

یمی راوی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ ، شیخ عبدالاحد کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔
اس موقعہ پرشنخ عبدالاحد نے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس آ دمی کے بارے میں فرشتوں کو جھڑ تے دیکھا ہے۔ ایک فرشتہ کہدر ہاتھا کہ فلال صاف اور پاکیزہ دل رکھتا ہے اور دوسرے نے کہا: وہ شریعت پر کار بندنہیں ایسادل کی فلال صاف اور پاکیزہ دل رکھتا ہے اور دوسرے نے کہا: وہ شریعت پر کار بندنہیں ایسادل کس کام کا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ بیشخص ایک بزرگ تھا ، جوابے زمانے کے بہت سے بزرگوں کام عتعد تھا ، مگراس کی باتوں میں پھکڑ بن زیادہ ہوتا تھا۔

# شاعرگلشن كوہلوی كا واقعه

نقیر(شاہ ولی اللہ) نے اپنے زمانے کے شاعرگشن سے سنا ہے کہ شورشِ عشق اور طلب سلوک کے ابتدائی ایام میں ایک دن میں اپنا منہ کالاکر کے کوچہ و بازار میں پھرنے لگا۔ جب محلّہ فیروز آباد میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت شخ تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو تیوں میں جا بیٹھا۔ آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس طرح رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں اور لوگوں کو باور کرائے ہیں کہ ہم یہ سب پچھ ضدا کے لیے کررہ ہیں اور اس پر طرہ میہ کہ اولیا ، کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس گروہ روثن ضمیر پر ان کے سارے جمید آشکارا ہیں 'پھرمیری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: سر دست چلے جاؤ۔ بین کر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ولی خیالات کی قباحت ہیں گھرمیری گریں کی جا کہ ہی مجھی محسوں کی۔

تقرّ ف شيخ

سنے میں آیا ہے کہ حضرت شیخ کوز مانۂ طفولیت میں جب جھولے میں سلاتے سے تو بغیر
کسی ہلانے والے کے آپ کا جھولا چلتا رہتا تھا' لوگ بید کی کھر تعجب کرتے تھے' یہ بھی سنے
میں آیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک جن آپ سے علوم ومعارف کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آپ فر مایا
میں آیا ہے کہ جو محض بھی میر ہے سامنے آتا ہے' اس کے تمام احوال وافعال مجھ پر روشن کر

ایک کا پورانام شیخ سعداللہ گلشن دہلوی ہے۔ بر ہان پور کے رہنے ولا سے تھے' مگر بعد میں دہلی میں
مستقل سکونت اختیار کی' خودشاعر اور استاذ الشعراء تھے۔ آپ شیخ عبدالا حدسر ہندی المعروف بہ شاہ
مستقل سکونت اختیار کی' خودشاعر اور استاذ الشعراء تھے۔ آپ شیخ عبدالا حدسر ہندی المعروف بہ شاہ
مستقل سکونت اختیار کی' خودشاعر اور استاذ الشعراء تھے۔ آپ شیخ عبدالا حدسر ہندی المعروف بہ شاہ
ملک موحدت کے خلیفہ تھے۔ اپنے مرشد کے غرف شاہ گل کی مناسبت سے اپنا تخلص گلشن
کیام ہے۔ ۔

منت پائے ماست برسر ما

بدرش رفته مجده بإهركردم

(رودکوژ)

مو میا ئی نفع کے بخشد شکست سنگ ر ا سیدمحمد فاروق غفرلۂ

سخت جانال نيستنداز جاره سازال كامياب

دیئے جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک منکر میرے پاس آیا اور مشاکنے کا انکار کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے کتے ! تو انہیں کیا جانے ؟ اس نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور مجھ پر جملہ کرنا چا ہمیں نے اس پراپنے قہر وغضب کا تصر ف ڈالا تو اسے آگ نظر آئی 'قریب تھا کہ وہ جل کررا کھ ہوجا تا کہ اس نے تو بہ وزاری کی اور میں نے اسے ہلاکت سے بچالیا۔ یہ بھی سنا ہے کہ مجد میں نماز کے لیے ایک عورت کا جنازہ لایا گیا 'تو حضرت شنے نے فر مایا کہ اس کی روح ابھی بدن سے جدانہیں ہوئی 'ایسی صورت میں اس پر نماز جائز نہیں۔ ورثا ، نے اصرار کیا کہ یہ مری کو ترالامراس کا منہ کھول کر دیکھا گیا کہ زندگی کے مربی ہوئی۔ آثار باقی تھے۔ اسے واپس لے گئے اور وہ دوسرے دن فوت ہوئی۔

وسعت علوم اولياء

سننے میں آیا ہے کہ آپ ا ایک خادم کی بُری عادت میں مبتلا تھا' آپ نے اے کئی بار
اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی' مگر وہ چربھی نہ چونکا اور نہ بی اس عادت بدسے باز آیا۔
بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا: تجھے بار ہا اشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے
کوئی پرواہ نہ کی' شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں وہتم بخدا! اگر زمین
کے نچلے طبق میں رہنے والی کسی چیوٹی کے میں دل میں سو خیالات آئیں' تو ان میں سے
نانوے خیالات کو میں جانتا ہوں اور حق سجانہ و تعالی اس کے سو کے سوخیالات سے باخبر
ہے۔ یہیں کرخادم نے اپنی بُرائی سے تو بہ کی۔

هو يطعمني

حضرت شخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں روزے سے تھا کہ بھوک اور پیاس نے مجھے شخت شک کیا۔ ای حالت میں ذکر کرتے ہوئے مجھے پر غیبت اور استغراق کا عالم طاری ہوا۔ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک آ دی نے مجھے دودھ کا بیالہ دیا اور میں نے وہ پی لیا ' ہوا۔ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک آ دی نے مجھے دودھ کا بیالہ دیا اور میں نے وہ پی لیا ' جب ہوش آ یا تو اپنے منہ سے دودھ کے قطرات ٹیکتے ہوئے محسوں کئے۔ بید دکھے کر روزہ فوٹ نے کا خوف بیدا ہوا تو دل میں الہام ہوا کہ بینفذا تیرے اختیار کے بغیر محض ارادہ الہی سے ملی تھی اور بیرعالم شہادت کی نہیں بلکہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے'اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔

## غرورعكم سےسرشارعالم بارگا وفقير ميں

عافظ عنایت الله نے بیان کیا کہ ایک فارغ انتحصیل عالم بحث وتکرار اور مذاکرہ سے انتہائی دل چسپی رکھتا تھا۔ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس شہر کے تمام فاصل علماء کو مغلوب کر چکا ہوں ۔ میں نے کہا کہ بھی حضرت شیخ ابوالرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہوکران کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا: سنا ہے کہ وہ عوام کوتفسیر حمینی پڑھ کر سناتے اور ای ہے وعظ کہتے ہیں۔وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ میں نے کہا بنہیں ایسامت کہو بلکہ ان کی زیارت کروتا کهان کا کمال علم اورسیرت تم پرواضح ہو سکے۔اگلے جمعہ و مجلس وعظ میں آ یااوراس کے دل میں بیرخیال گزرا کہ مناظرہ کرے۔حضرت شیخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہوکرتا ٹیر کے ذریعے اس کاعلم ساب کرلیا۔ یہاں تک کہ اورعلوم بجائے خودصّر ف ونحو کا کوئی قاعدہ بھی اس کے حافظے میں نہ رہا اور آپ کا کلام سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ سمجھ گیا ہی حالت حضرت شیخ کے تصرف ہے واقع ہوئی ہے۔ نادم ہوا' تو بہ کی اور خلوص ول کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریہ وزاری کی ۔حضرت نے اے ساراعلم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کر دی۔اس نے اظہارِ نیاز مندی کیا۔آپ نے فرمایا کہ میں عالم نہیں ُصرف تفسیر حیینی ہے عوام کونصیحت کرتا ہوں۔ بیس کروہ اور زیادہ نیاز مندی کرنے لگا اور کہا کہ اپنی بات اور عقیدے ہے تو بہ کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آپ ہے بیعت کرلوں ۔حضرتِ والانے اسے بیعت میں قبول نه فر مایا اور فر مایا که ملحی ہوئی تختیاں کسی کامنہیں آ سکتیں۔

کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحبِ اوراک

رحمت الله کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حضرت شیخ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت بلیزید بسطامی رحمہ اللہ بعض اوقات کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو قوت جذب اور شیخ کی گرمی نگاہ سے اس کی روح پرواز کر جاتی تھی ۔ آج کل ہم مشاکن کا شور سنتے ہیں 'گرکسی کی قوت باطنی میں بیاتا شرنہیں دیکھی ۔ بیمن کر حضرت شیخ نے جوش میں فر مایا کہ بایزید روحیں نکال تو لیتے ہیں گرجسم میں واپس نہیں لوٹا کتے تھے' گر رسول اللہ عالیہ نے میں میں دالیس نہیں اوٹا کتے تھے' گر رسول اللہ عالیہ نے میرے دل کواپنے قلب اطہر کے زیرسایہ ایس تربیت اور قوت عطافر مائی ہے کہ جب جا ہوں میرے دل کواپنے قلب اطہر کے زیرسایہ ایس تربیت اور قوت عطافر مائی ہے کہ جب جا ہوں

کسی کی روح تھینج لوں اور جب چاہوں اسے واپس لوٹا دوں۔ عین ای وقت شخ نے مجھ پر نظر کر کے میری روح تھینج کی اور میں زمین پر گر کرم گیا اور مجھے اس عالم کا کوئی شعور نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ میں نے اپ آپ کوایک بہت بڑے دریا میں غرق پایا۔ آپ نے سائل کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ اسے دیکھوم دہ ہے یا زندہ ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فر مایا: اگر تو چاہوں دوں اور اگر پسند کر ہے تو اسے زندہ کر دوں۔ کہنے لگا: اگر زندہ ہو جائے تو یہ انتہائی رحمت ہوگی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑ اہوا۔ تمام حاضرین مجلس حضرت شخ کی قوت حال ہے متعجب ہوئے۔

خطرات قلب يراطلاع

حضرت شیخ کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ آپ کی مجالس اور صحبت میں ہم لوگ تصوف وعرفان کے بارے میں کثرت سے زبان پرسوالات نہیں لاتے ہے بلکہ اپنے اپنے سوالات دلوں میں کوئی شہر سوال یا اپنے سوالات دلوں میں کوئی شہر سوال یا خیال وارد ہوتا تو آپ اس سے مطلع ہو کرفور اجواب دیتے 'پھر بھی اگر شک باقی رہتا تو دوبار ، جواب دیتے بہاں تک کہ سائل مطمئن ہوجا تا۔

علم ظاہراورعلم باطن کا فرق

سنے میں آیا ہے کہ محمد عاشق نے ملا یعقوب اور حضرت شیخ دونوں سے استفادہ کیا تھا اور مسئلہ تو حید کے بارے میں دہ مطمئن نہیں تھا۔ اس بارے میں مُلَّا یعقوب کی با تیں آپ تک پہنچا تا اور آپ کی با تیں ملا یعقوب تک جب اس معاملہ نے طول بگڑا تو ایک دن ملا یعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ گفتگو کر کے مسئلہ تو حید کے بارے میں آپ یعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ گفتگو کر کے مسئلہ تو حید کے بارے میں آپ کے نظریات کو باطل ثابت کرتا ہوں 'جب وہ حضرت شیخ کی مجلس میں پہنچا تو ایسا چپ ہوا کہ کہ کھر جانے لگا تو لوگوں نے خاموثی کا سبب پوچھا۔ ملانے کی مجلس میں پہنچا تو میر سے تمام علوم سلب ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں ابجد کھی نبیمن بڑھ سکتا تھا۔



## حضرت شیخ ابوالرضا کے حقیقت ومعرفت سے معمور ملفوظات سے معمور ملفوظات

رؤيت نبوى علية

فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مجلس ذکر میں جیٹھا ہوا تھا' وہاں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ میرے پہلو میں تشریف فرما ہیں' جب میں نے آئکھ کھولی تو پچھ محسوں نہ ہوا۔ آئکھ کھلنے پر پچھ محسوں نہ ہونے کا سبب بیتھا کہ مجھے بیہ مشامدہ عالم مثال میں کرایا گیا اور ظاہری آئکھوں سے دیکھنا عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیقیہ کی زیارت کی کیفیت مختلف حالات ہیں دیکھنے والوں کے مختلف احوال کے سبب مختلف ہوتی ہے۔ آنخضرت علیقیہ ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں 'ہرخص کواس میں اپی شکل نظر آتی ہے'لہذا ہدعی آنخضرت علیقیہ کوایک مریض کی شکل میں دیکھتا ہے گویا ہدعتوں کو دیکھ کر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں حالانکہ ای لیحے ایک خالص شنی آپ کو جواں صورت اور انتہائی خوش وخرم شکل میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح حق سجانہ وتعالی کا مشاہدہ جواپی ذات میں ترقی و تنزلی بلکہ ہرتم کی قید سے پاک ہے یعنی جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ جب بھی کوئی شخص حقیقت یا خواب میں حق سجانہ و تعالی کو کسی صورت اور ہیئت میں دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ شیشہ شکل وصورت کی قید میں آگیا ہے'نہیں نہیں ہیئت میں دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ شیشہ شکل وصورت کی قید میں آگیا ہے'نہیں نہیں شیشہ تو اپی اصلی حالت میں ہے' یہ سب اشکال اور صورت کی قید دیکھتے والے کی خود بیدا کردہ شیشہ تو اپی اصلی حالت میں ہے' یہ سب اشکال اور صور کی قیود دیکھتے والے کی خود بیدا کردہ

. نکته شخ ا کبر

فرمایا کہ شیخ اکبرمحی الدین محمد بن عربی قدس سرۂ کوان چارراتوں میں متواتر خواب میں دیکھتا رہا ہوں اوران کے عجیب مقامات اور پہندیدہ نکاتِ معارف ہے مطلع ہوتا رہا۔ ان صحبتوں میں ان سے سنا کہ حق سجانے' وتعالیٰ کا اس کی ذات کے رعب داب کے اعتبارے یعنی اس کے تصرفات کی وجہ ہے ایک اسم ہے اور وہ ہے کہّار' آپ نے فرمایا: میں نے اس وات سے پہلے بیاسم کہیں بھی نہیں سنا تھا۔

کا تب الحروف( شاہ ولی اللہ) کے نز دیک کہرائے، عربی معنوں میں استعال کیا گیا بُ اورايك قرأت مين 'اصا اليتيم فلا تَكْهَرُ " بهي يرُ هاجا تا ب اور حديث مين آتاب ''فو اللُّه ما كهر نبي و لا ضربني''اورلفظ قبر كامرجع اور حقيقي منشاايني تمام مددواعانت \_ ہاتھ تھینچ لینا اور تباہی کی عمیق غاروں میں کسی کو گرا دینا ہے۔للبذا اس تحقیق کی بناء پر کہر ذات (بکاف جمی) بی مناسب رہے گا' جوذات ِحق کے رعب وتصرف کالازمی خاصہ ہے اور کاف مجمی کے ساتھ اسم کہار کا اطلاق ذات باری پر سیجے ہوگا اور صیغهٔ کہارۃ کا استعمال محض اس جہت ہے کیا جائے گا کہا ہے لفظ صرافت یعنی تصرف ورعب حق پرمحمول کیا جائے۔واللہ اعلم

بعض دعاؤں کے عجیب اثرات

فرمایا:ایک دفعه میں دعامیں مشغول تھا کہا جا نک ایک آ دمی کودیکھا کہ میری طرف پیٹھ کر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے' میں بیدد مکھے کر حیران ہوا تو میر سے ضمیر میں بیہ بات ڈ الی گئی کہ بیفرشتہ ہے'جو تیری اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں تیری حفاظت کرتا ہے۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ فرشتے نے آپ کی طرف پیٹھاس لیے کی ہوئی تھی کہ عالم ملکوت کا درواز ہ دوسری طرف ہےاور عالم ناسوت کا دوسری جانب\_

# لوح محفوظ است پیش اولیاء

فرمایا: میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا کہ 'قبال رسول اللہ علیہ حسنات الابسراد سيسات السمقسربين "(طبقه ابرار كى نيكيال مقربين كےنز ديك گناه كا درجه ركھتى ہیں)۔کا تب الحروف شاہ ولی اللہ کے نز دیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ جمہورعلمائے محدثین نے اس حدیث کوقول سلف قرار دیا ہے' مگر حقیقت میں بیرحدیث سیجے ہے۔ منازلِ ايمان

فرمایا: ایمان کی بھی ایک حدمقرر ہے بعنی مؤمن جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کا

ایمان ہرگز سلب نہیں کیا جاسکتا۔ای طرح اعمال کی بھی ایک حدمقرر ہے۔ جب اعمال اس حد تک پہنچتے ہیں تو وہ مردود قرار نہیں دیئے جاسکتے اور ایمان کی کم سے کم حدید ہے کہ مؤمن اپنے سینے میں نور ایمان کو فلا ہرا محسوں کرے۔ پھر فر مایا کہ ایک رات میں نے اپنے سینے میں نور دیکھا جو چراغ کی طرح چبک رہا تھا۔ اسی نور کی روشنی میں میں نے اپنے گھر کا ساز وسامان اور کونے کھدروں کو بخو بی ملاحظہ کیا۔اسی اثناء میں خداوند تعالی نے الہام کیا کہ ایمان کا وہ ادنی درجہ جو میرے نزدیک مقبول ہے کہی ہے اسے میں سلب نہیں کرتا 'اس لیے ایمان کا وہ ادنی درجہ جو میرے نزدیک مقبول ہے کہی ہے اسے میں سلب نہیں کرتا 'اس لیے کہ کو رفعاتی کے بعض دبیز پردے اس قدر نور ایمان سے اٹھ چکے جاتے ہیں۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کے نزدیک نورایمان طہارتِ کا ملہ اوراطاعت حق کے نور سے عبارت ہے جبیہا کہ ہم نے اسے اپنے موقع وکل پربیان کیا ہے۔ مقامات بایزید اور سید الطا کفہ رحمہما اللہ

فرمایا: ایک دفعہ میں نے چشم حقیقت ہے دیکھا کہ میرا دایاں پاؤں شیخ بایزیہ بسطا می کے پاؤں سے اور میرا بایاں پاؤں سیدالطا گفہ جنید بغدادی کے پاؤں سے باندھ دیا گیا ہے۔
ای عالم میں میں نے شیخ بسطا می رحمہ اللہ کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کاملہ کے مقام پر پایا اور شیخ جنید رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو انہیں بے خودی و مدہوشی ہے بے نیاز زمان و مکان پر حکمران (ابوالوقت) پایا اور میں نے اپنی حالت ان دونوں کے درمیان (غیبت وحضور سے حکمران (ابوالوقت) پایا اور میں نے اپنی حالت ان دونوں کے درمیان (غیبت وحضور سے معمور) پائی۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزد یک بید واقعہ ہر دو ہزرگوں کے جذب و سلوک کے منازل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حضرت شیخ بسطا می اہل سکر سے تھے اور شیخ جنید اہل صحو ہے سکر کو جذب کے ماتھ اور شیخ کو سلوک کے مناقل ہے۔

اہل صحو ہے سکر کو جذب کے ماتھ اور صحوکو سلوک کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔

مقام فنا فی اللہ د

فرمایا: ایک مرتبه ممیں اپنے اساء وصفات کی طرف متوجه ہوا تو ننا نوے نامول ہے بھی زیادہ پائے 'کچھاور توجه کی تو جار ہزار سے زیادہ پائے 'کھراور تجسس کیا تو اپنے اساء وصفات کی کوئی حد وشار نہ پائی 'جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ میں کا ننات کو پیدا بھی کررہا ہوں اور مار بھی رہا ہوں' ارباب ولایت کبری پرائی حالتیں اکثر گزرتی رہتی ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا وجود تمام قتم کی استعداد اور قابلیّت کا جامع ہے جس انسان کے اندر نقطۂ وجود زندہ و بیدار اور تدبیر کلی جو تمام اُمور کونی پرغور وفکر کرنے والی طبیعت کامقتضی اور خاصہ ہے موجود ہو اور وہ انسان صاحب دل ہونے کی وجہ سے روئے روشن بھی رکھتا ہوتو اس کی زبان سے اس نقطۂ وجود کے معارف اور تدبیر کلی کے انکشافات عیاں ہوتے رہیں گے اور وہ اس حاسۂ خاص سے تمام کا مُنات کے ففی گوشوں کو دیکھتا رہے گا۔

#### خواباولياء

فرمایا: میں بیں سال سے نہیں سویا' لیٹ جاتا ہوں' چا دراوپر تان لیتا ہوں' لوگ سمجھنے
میں سور ہاہوں۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزد یک اس بات کی تاویل ہیہ ہے کہ عرف
عام میں خواب عفلت اور ذہنی تعطل کو کہتے ہیں اور آپ سے بید دونوں چیزیں دور کر دی گئی
تھیں۔

### ا تباع ستنت ہی ذریعہ ُ نجات ہے

فرمایا کہ آ دمی کی نجات عقائد میں کی بیشی کے بغیر انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں ہے جیسا کہ متقد مین اہل سنت کا مذہب ہے' بجز اس آ دمی کے جسے کوئی صادبِ کشف بعض عقائد واعمال کی تفصیل اور تحقیق سے متنبہ کر دے۔

#### علوم صوفياء

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک صوفیاء کے علوم جمع وفرق کی باریکیوں پر مشتمل ہیں اور مشکلمین فلاسفہ کے علوم کا موضوع محض فرق پر اکتفاء کرنا ہے اور اس باریک مشتمل ہیں اور مشکلمین فلاسفہ کے علوم کا موضوع محض فرق پر اکتفاء کرنا ہے اور اس باریک فرق کو ہم اختلاف کا نام نہیں دے سکتے 'بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ نے صرف چند چیزوں پراکتفاء کرلیا ہے اور بعض سے صرف نظر کیا۔

#### اعتقادتو حيد

#### ولايت حقيقيه

فرمایا:عادات بدسے کنارہ کئی اختیار کرنے اور تہذیب اخلاق سے اگر چہ آدمی فرشتہ

بن جاتا ہے گر کمال ولایت کی نسبت یہ کوئی کمال نہیں۔اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذکر میں
فرمایا: 'وما مسا الا لیہ مقام معلوم '' (ہم میں سے ہرایک کے لئے ایک درجہ مقرر
ہے ) ندکورہ صفات والا آدمی عنایات الہی کامستحق اور خوارق عادات کا مظہر بن سکتا ہے کیونکہ
الی کرامات عادت بدسے بچنے اور اطاعت الہی کے اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں مگر ایسا صاحب کرامت ابھی ولایت حقیقیہ سے بہت دور ہے کیونکہ یہ ابھی اپ آپ میں مشغول سے اور ایسا آدمی جوخود بین ہو سالکانِ طریقت میں کیسے شار ہوسکے گا؟

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک آئے کریمہ''و ما منا الا له مقام معلوم'' کی رو سے ملائکہ کے مقامات و مدارج محدوداور مقرر ہیں اور صاحب ولایت خاصہ کا مقام جو بخلی ذات کے شرف سے مشرف ہو'کوئی حدونہایت نہیں رکھتا۔

# بهترين مجامده توجهالي الحق

فرمایا: بہترین مجاہرہ و ریاضت کھانے پینے میں حدِ اعتدال قائم رکھنے کے ساتھ علی الدوام توجہ الی الحق میں پوشیدہ ہے ٔ یہاں تک کہ اس عمل کو عادت بنالیں۔

## العلم حجاب الاكبر

فرمایا کہ جب حضور قلب حاصل ہوتو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بینعمت زائل نہیں ہوتی 'ہاں!البتہ تعلیم وتعلم اور باریک علوم میں مشغول ہو جائے تو حضور قلبی میں کچھ خفیف سا حجاب واقع ہوجاتا ہے۔

. فرمایا: جسے حضور قلب کا ملکہ بایں طور حاصل ہو' جیسے آئکھ میں بصارت تو اسے علوم و فنون کے شغف سے بھی کوئی حجاب واقع نہیں ہوگا۔

# شيخ يا توت عرشي کی وجه تسمیه

فرمایا: شخ یا قوت حبثی کے عرشی کہلانے کی وجہ تسمیہ شاید ہیہ ہے کہ انہوں نے ارض و سلموات اور حدوث وامکان سے گزر کرعرشِ وَحٰدَ فَ (مقام وحدت) سے دائمی وابستگی حاصل کر لی تھی ورنہ دل کامستقل طور ہی سہی عرش کی طرف متعلق اور متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں کیونکہ اہل تصوف کا پہلا قدم ماسوائے حق اور جملہ عرش و مافیہ کے خیالات ہے گزر جانا ہے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک پہنچی ممکن ہے کہ شیخ یا توت کی نسبت عرش کے ساتھ اس سبب سے نہ ہو کہ ان کے علم کا حدود اربعہ ان کی بلند ہمتی کے سبب عرش حق ہے کیونکہ بیہ بات بھی ان کے کمال کی نفی کرتی ہے بلکہ پینسبت ان معنوں میں ہو کہ بخلی ذات کے بعد وہ اور عرش ایک ہو کررہ گئے اس مناسبت سے کہ عرش حق کی طرح ان کا وجود بھی انوار و تجلیات حق کا مظہراتم بن گیا۔

آ پاس مشہور شعر کے معنیٰ میں فرمایا کرتے تھے:

اگرتوپاس داری پاس انفاس بسلطانی رسانندت ازی پاس

(اے سالک! اگر تو پاس انفاس کی حفاظت کرے تو اس مجاہدہ کی بدولت مخفے سلطنت حقیقی پر فائز کیا جائے گا) یعنی سالک کو چاہیے کہ ہر سانس میں اپنی توجہ جناب احدیت اور بارگاہ وحدیت سے دوسری طرف نہ پھیرے اور یہ مقام اس طرح حاصل ہو گا کہ سالک میدان تو حید میں خوب غور وفکر کرئے بہال تک کہ عالم امکان کے تجابات اتار کرحق سجانہ کی میدان تو حید میں خوب غور وفکر کرئے بہال تک کہ عالم امکان کے تجابات اتار کرحق سجانہ کی ذات کا وہ قرب حاصل کرے کہ مقام بقا پر فائز ہو کہ باوشاہ کہلائے نفی سے مقصود غیریت متوجہ ہدر ماسوائے حق کی وہ شکلیں جو وہم کی بدولت صورت پذیر ہوتی ہیں ) کو دور کرنا ہے اور یہ متعمت سالک کو بحروحت میں متعزق ہونے سے حاصل ہو عمتی ہے۔

مشامدة حق

فر مایا کرتے تھے کہ بعض مشائ کے نز دیک منزل سلوک میں تمام اُمور ہے اہم ہیا مرکب ہے اور ہے اہم ہیا مرکب کے نز دیک منزل سلوک میں تمام اُمور ہے اہم ہیا ہو ہے کہ سالک ہر لمحہ اور ہر حالت میں خق سجانہ کا مشاہدہ مظاہر کا نئات میں کرے 'یعنی وہ یہ تصور کرے کہ وجو دِ ہاری کی حقیقت' مختلف اور کثیر صور توں کے ذریعے قید واطلاق کی صفات میں منعکس ہو کر جو دکھائی جا رہی ہے'اس کا وجو دحقیقی نہیں' بلکہ اعتباری ہے' کیونکہ قابل اعتبا

اور لائق توجہ امریہ ہے کہ تمام حجابات ختم کر کے سالک احدیت کے سورج کو تعینات کے پہاڑوں میں طلوع ہوتا دیکھ سکے۔ ای مقام سے سالک پر حقیقتِ مخفی کے تمام رموز منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہاں! اگر اس منزل میں سالک پر مایوی اور رنج وغم کے آثار ہویدا ہوں تو کوئی بات نہیں البتہ مظاہر میں معیت حق کا مطالعہ اس انداز سے کرتارہ کہ ایک بسیط نورنظر آرہا ہے جو ہر چیز سے اوّل ہے اور مثالی صورتوں اور خیالی ہیولوں سے تجاوز کر کے وہ نور بسیط ایک حقیقتِ ثابتہ کی شکل میں نظر آرہا ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کے نزدیک اُنا کی اوٹ میں شمسِ احدیت کا نظارہ دراصل مقاماتِ جذب کی روح اور جان ہے اور مظاہرِ کا نُنات میں معیتِ حق کا مشاہدہ مقاماتِ سلوک کی نسبتوں میں ہے ایک نسبت۔

بشری خصوصیات کی وجو ہات

فر مایا: الزائی مجھگڑا مسلح پسندی عصداوراس مسم کی تمام بشری خصوصیات مختلف قوئی کے باہمی امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں اور سلوک اور مراتب ولایت بھی انہی قوتوں کے نگراؤ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور انسانی مزاج کی انہی مختلف النوع قوتوں سے کام لینے کے لیے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیج کر انسانوں کو تکالیف شرعیہ کا پابند بنایا گیا۔ اس کے ثبوت میں کہا جا سکتا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ اور بد بودار چیز وں کو بھی انتہائی لذت اور خوشی سے کہا جا سکتا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ اور بد بودار چیز وں کو بھی انتہائی لذت اور خوشی سے استعمال کر لیتا ہے اس وجہ سے کہاس وقت وہ اپنے بعض بشری قوئی سے دستبر دار ہو چکا ہوتا استعمال کر لیتا ہے اس وجہ سے کہاس وقت وہ اپنے بعض بشری قوئی سے دستبر دار ہو چکا ہوتا ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کے نز دیک تو کی سے مراد مختلف النوع مخلوق اور افراد انسانی کی استعداد اور کارکردگی کی قوتیں ہیں' مثلاً انسان کی صورتِ نوعی' نطق' راست قامتی اور قابل توجہ چہرہ کی مقتضی ہے اور گھوڑوں کی صورت نوعی' ہنہنانے' خمیدہ قامتی اور بال دار چہرے مہرے کی مقتضی تھی۔

#### الصوفى هوالله

فر مایا کہ عالم امکان کے حجابات اور قوت وہمیہ کی انا نیت سے چھٹکارا پانا منزلِ عرفان کا پہلا قدم ہے اور کہنے والے نے اپنے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الصوفی ھواللہ جب ممکن اپنے وجود ہے'اپنے امکان سے گردوغبار جھاڑ دے گا تو ذاتِ واجب الوجود کےسوااس میں باقی کچھ ہیں رہےگا۔

فرمایا: وجودِق ہرچیز میں اس کی استعداد کے مطابق جلوہ گرہوتا ہے اور جو کچھ ہمی تمع و
بھراور تمام صفات سے ظاہر ہوتا ہے 'وہ ان تمام (قوی وصفات) کی صلاحیت کی مقدار سے
مطابقت رکھتا ہے۔ ایسے مقام پر جب کوئی مبتدی خود کوعلیجد ہ سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالتا ہے تو
وحدت میں متر دد ہوجاتا ہے اور جول ہی اساء وصفات کے سابول سے خود کو نکال لیتا ہے تو
تمام تر اعتراضات وخیالات رفع ہوجاتے ہیں' جوخود مجوبہیں وہ بغیراعتبار تو کی کے حقیقتِ
وجود کو یاسکتا ہے۔

#### بصارت اوربصيرت

فرمایا کہ بصارت ( ظاہری بینائی ) دراصل بصیرت روح ( حقیقی بینائی ) ہی کا اثر ہے' گرمخصوص فاصلے اور جہات میں مقید ہے کہ بیہ فاصلہ و جہت نہ تو غایت درجہ دور ہے اور نہ قریب' بیاس طرح ہے کہ کسی شخص نے سبز رنگ کا چشمہ لگا رکھا ہواور اسے تمام ماحول سبز دکھائی دے۔ جب بصیرت کی قوت وادراک حاصل ہو جائے تو یہی بصارت اس کے تابع فرمان ہوکر جہت ومسافت کی تمام قیود ہے بری ہو جاتی ہے۔

### علمائے ظاہر کا نزاع لفظی

فرمایا کہ معتزلہ اور شیعہ رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں' وہ سیجھتے ہیں کہ رؤیت جہت کا تقاضا کرتی ہے جبکہ کمل انکشاف حجابات کے اٹھنے پر ہی حاصل ہوسکتا ہے'(گویا ظاہری بینائی محدود ومقید ہے اور حدود وقیود کے اٹھنے پر ہی دیدار حق ہوسکتا ہے ) اور اہل سنت بغیر کیف وجہت رؤیت کے قائل ہیں اور اسی کوعین انکشاف گردانتے ہیں' نتیجۂ دونوں گروہوں کے ہاں لفظی نزاع کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

### اوليأءاورد بدارباري

فرمایا کہ اہل اللہ کو دنیا میں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو قیامت میں عطا ہوگا' وہ ذات باری کو واشگاف اور اشکال سے منزہ بالکل روزِ قیامت میں دیدارِ حق کی طرح ( دنیا ہی میں )اچکتی ہوئی بجلی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے بعض اس سے بھی زیادہ

اور پچھتو متواتر دیدارعالم کرتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہد فرمایا کرتے تھے کہ 'لم اعبد رباً لم أرہ '' (میں جس خدا کی پستش کرتا ہوں اسے دیکھتا ہوں )۔

#### فقيقت ببعت

فرمایا: اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے مرادعمل اورتشلیم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب تک کوئی ان کی ریاضتوں اور اطوار کو نہ اپنائے ' جا ہے کوئی کتنا بھی ظاہری ارتباط بیدا کر پلے اسے داخل سلسلہ نہیں کہا جاسکتا۔

### تجلی زات کی دولت

فر مایا کہ بمارے زمانے کے عرفاء کا بیر حال ہے کہ انہیں تجلی ذاتی کی دولت حاصل نہیں ورنہ وہ بھی اپنی اور آل اولا دکی اغراض کی خاطر سلاطین وامراء کے آگے ہاتھ نہ پھیلا ئیں۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) یہ بچھتا ہے کہ بجلی ذاتی کا اطلاق بعض جگہوں پر اس کے متعلقات وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ بجلی ذات سے مراد کمال تہ بیر کا انکشاف ذات ہاری کے قہر اور ارضی وساوی اسباب کی تہ بیر کا جان لینا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ جب چا ہوں جہاں جا ہے ظاہر فرما سکتا ہے۔ اس (عارف) کو توکل علی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

#### تعصب راہِ خدامیں بڑی رکاوٹ ہے

فرمایا کہ راہِ وصول کی سب سے بڑی رکا دئے تعصب ہے۔ حضرت شیخ صوفیاء کے اس قول کہ جب تک توجہ کا مرکز ایک نہ ہو' افادہ واستفادہ کاظہور نہیں ہوسکتا کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ توجہ کی میکائی کامفہوم ہیہے کہ ایک جانب سے اخذ کیا جائے اور بغیراس کے دوسری طرف التفات نہ کرئے چاہے وہ غوث وقطب ہی کیوں نہ ہوا ور نہ ہی قیاس آ رائی سے اس کی (مرشد) افضیلت سب پرمقدم جانے۔

فرمایا کہ یہ بات عارف کے شایان شان نہیں کہ دوسرے عارف کے مرید کواپی طرف بھیر لے اور اس موقع پر مرید التجاوز اری بھیر لے اور اس کی توجہ اس کے اپنے شیخ سے ہٹا دے اور اگر اس موقع پر مرید التجاوز اری کرے تو بھی اسے اس کے شیخ کے حوالے کر دے لیکن اگر اس کا شیخ کسی دوسرے شہر چلا جائے یا واصل بحق ہو جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں۔

فرمایا کہ صحابہ کرام کا انکار یا ان کو بُر ابھلا کہنا ائمہ اہل بیت سے ثابت نہیں بلکہ بیان پر افتراء ہے۔ ابن عبد الترکے اس قول کی توجیہ میں کہ بعض تابعین کی بعض صحابہ رسول پر فضیلت جائز ہے'فرماتے تھے کہ روحانی صحبت کی فرمانبر داری جسمانی صحبت کی فرمانبر داری سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ابن مُنامہ بھی صحابہ میں ہے ہیں اور ان کی صحبت روحانی ہے جو کہ مؤثر تر ہے۔ لفظوں کے پُکچاری علماء

فرمایا کہ میں نے عرفاء وعلاء کی ایک بہت بڑی محفل میں مسئلہ وحدت الوجود ٹا بت کر دکھایا۔عقائد متکلمین پرمبنی عبارات کے حوالے پیش کئے اور عقلی ونقلی دلائل دیئے مگراس تمام بحث کے دوران' وحدۃ الوجود' کی اصطلاح کولفظاً ذکر نہ کیا۔انہوں نے بیتمام دلائل قبول کر کئے گویا خلاصہ بیدنکلا کہ لفظوں کے بجاری علاء کا اکثر تعصب لفظوں سے ہوتا ہے۔ مسئلہ تو حبید خالی کتا بول سے حل نہیں ہوتا

فرمایا کہ تو حید کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ ریاضت وانجذ اب کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا تا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ ملی مثل کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا تا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ ملی مثل کے بغیر تیز کمان کے سوا تیر چلانے کے متر ادف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان رسائل ہے مطلوب کی تائید بھی ہوجاتی ہے۔ اولیا ءا بوالوقت ہوتے ہیں اولیا ءا بوالوقت ہوتے ہیں

فرمایا که تمام زمانے میرے نز دیک بحثیت آن واحد کے ہیں۔

فرمایا کہ ایک روز میں نے وضو کرنا چاہا کہ اسی دوران کچھ غنودگی طاری ہوگئ بعد میں میرے دل میں بیالقاء ہوا کہ بید مدت غنودگی نوسو ہزار برس کے برابرتھی۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ طویل تر زمانوں کو ایک بل کی صورت میں پانا دراصل فنا کے حقیقت میں مل جانے سے بیدا ہوا۔ کیونکہ زمانہ فنا ہے اور حقیقت اس سے مادراء اور ایک ساعت کو طویل تر زمانوں کی حیثیت میں پانے سے ان کی مراد بیہ ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں اور عالم مثال میں کو گئ ایک حرکت موجود ہے جو اس (زمانہ) کی حرکت سے تیز تر ہے۔ اگر چہ بیچر کت

ظاہر نہیں ہوتی مگر بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور حرکات مالوفہ سے تیز تر مقدار طویل زمانوں کے گزرنے سے منکشف ہوتی ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی کر ہے کام کے مرتکب کو دیکھوتو جان لو کہ وہ قصداً ارتکاب نہیں کر رہا'
لہذاا ہے نصیحت کر وکیونکہ' فیان الملہ کری تنفع المقومنین' (نصیحت مؤمنین کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے ) اور مؤمنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کا بلند تر مقام عاصل ہوتا ہے' شاید کہ نصیحت ان سو میں ہے کسی ایک کو نفع پہنچا ہے جو امر ارادی کے موافق ہو'اس کی مثال ایسی ہے جیے کسی کی بچی گم ہو جائے اور وہ اس کی تلاش میں ہر کوچہ و بازار میں پکارتا پھرے حالانکہ اس کی نجی کسی خاص مقام میں موجود ہواور اس کی خبر رکھنے والا ہزاروں میں ہے کوئی ایک ہو جانتا ہوگا سامنے ہوگی ایک ہو جانتا ہوگا سامنے آ جائے گا' اسی طرح لوگوں کو نصیحت اور بھلائی کی بات بتانی چاہیے ممکن ہے کوئی اس سے کوئی ایس ہے کوئی اس سے فائدہ اضالے)۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ دنیا ساری تقدیر کی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اگر کوئی فاسق ہے تو اس کافسق اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اگر صالح ہے تو اس کی نیکی اس کی تقدیر تھی اور واجب بالغیر کے لیے علتِ تامہ کی ضرورت ہے جبکہ ہدایت مرشد جو کہ علتِ مرشد کا جزو ہے اکثر نفوس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے لہذا تدبیر کلی بعث رسل اور کتب آ سانی کے نزول کا نقاضا کرتی ہے اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔ فید فید میں اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔ فید فید میں اور کتب فید میں اور کتب اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔

ذوق مشامره

فرمایا کہ جب کسی کو ذوقِ مشاہرہ حاصل ہو جائے تو کوئی معصیت اسے زائل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جائے ہو یا فاجر دونوں کے نزدیک شیر بنی محبوب تر ہے اور گناہوں سے حفاظت محض ذات باری کی عنایت پر بنی ہے۔

خدا کارشمن کون ہے؟

فرمایا کہ بایزید (حضرت شخ کے ایک ہم عصر بزرگ) نے بجھے ہے کہا کہ میں خداکوان آئکھوں ہے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا: اے شخ ! تم کون ہوا ہے دیکھنے والے؟ انہوں نے کہا: تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا جا ہے؟ میں نے کہا: تو اس کا دشمن کون ہے؟ اس پران کا غصەفروموگيا كيونكەمنصفانەطبىعت يائىڭقى ـ

فرمایا کہ ولی اس دنیا میں بوجہ غلبہ عناصر روح آگ میں جلایا جاتا ہے اور تلوار نے تل کیا جاتا ہے مگر روز قیامت معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ آگ بزبانِ حال پکار ہے گی:''جزیا مؤمن فان نور ک یطفا لہبی''(اے مؤمن! جلدی گزرجا کہ تیر نور ک لیٹ میر سے شعلے کی بھڑک کو خھنڈ اکر رہی ہے ) مگر یہ مقام ان اہلِ کمال کا ہے جن کے سامنے سے یردہ ہائے امکان اُ مخھے ہوئے ہوتے ہیں۔

#### رياضات ِصوفياء

فرمایا کہ ایک عالم نے عارف سے سوال کیا کہ صوفیا یہ تمام مجاہدات وریاضات کا ہے کو کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: اگر تمہیں کہا جائے کہ اس طرح اس طرح کی مشقت کر وجس کے معاوضے میں تمہیں سلطنت دی جائے گی یا بادشاہ تمہارے تابع فرمان ہو جائے گا تو وہ تمام مشکلات اور مشقتیں تمہیں گوارا ہوں گی کہ نہیں؟ اس نے کہا: ہر شخص خوشی ہے ایسا کرے گا۔ عارف نے کہا: اس طرح ریاضات و مجاہدات کے نتیج میں ذات حق نہاں خانہ قلب میں اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ یہاں (مؤخر الذکر عبارت میں) آمدنِ حق (یعنی قلب عارف میں ذات حق کی جلوہ گری) ہے مراد صورتِ الہیہ کی بقاء کا حصول ہے اور اس کا اصل اس نقطۂ وجود کی روشنی اور جلوہ گری ہے جوسا لک کے نفس ناطقہ کے نقاط میں سے ایک ہے۔

# عین القصناۃ ہمدانی کے قول کی تشریح

عین القصناۃ ہمدانی کے ظاہرا غیرشرعی قول کہ

خودزشرک خفی است آ مکینه دار خویشتن راازیں دوشرک برآ ر

اے پر لا اللہ آلا اللہ چیست شرک جل رسول اللہ

کی تاویل میں فرمایا کہ لا الله الا الله کامفہوم یہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسرامعبود نہیں اور معبود نہیں اور معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے اس میں دوئی کا تصوّ رنمایاں ہے جو کہ اصل شرک ہے اور شرک خفی اس میں بیے کہ عابد عبادت میں مذکور نہیں اور صحت مدر سول الله کامعنیٰ یہ اور شرک خفی اس میں بیہ ہے کہ عابد عبادت میں مذکور نہیں اور صحت مدر سول الله کامعنیٰ یہ

ے کہ خداوند تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کولوگوں کی طرف بھیجا ہے بہاں اس میں شک نہیں کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف الیہ یعنی اللہ کا غیر ہے اور بیشرک جلی ہے اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے رسول خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک ہے نجات پالے گا۔

لامحدوديت واجب الوجود

فرمایا کہ وجودِ عالم عدمِ واجب کومتلزم ہے اس لیے کہ وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم سے خارج ہے تو وہ محدود ہوگیا اور واجب بھی محدود نہیں ہوسکتا اور اگر واجب وجودِ عالم میں داخل ہے تو حلول لازم آتا ہے اور ذات حق حلول سے بیاک ہے اور اسی طرح ضروری ہے کہ ہر طرح سے عدمِ ممکنات کی تر دیدگی جائے تو ثابت ہوگیا کہ عالم تعیناتِ اعتباری سے عبارت ہے اور هیقتِ وجود کہ دُوسر کے نفظوں میں یُوں بیان کرتا ہوں بیمان کرتا ہوں بیمان کرتا ہوں بیمان کرتا ہوں بیمان کہ وہ معدوم ہے جو کہ اپنی ذات میں خود قائم ہے۔

شیخ اکبررحمه الله کے ایک قول کی تشریح

فتوحات کمید کے باب: ۱۲۱ میں شیخ اکبر رحمہ اللہ کا ان اللہ کا اللہ کا تقریح میں فر مایا کرتے سے کہ وجودِ عالم بمزلہ وہم ہاور وجودِ باری وجودِ حقیق ہے اللہ کا تشریح میں فر مایا کرتے سے کہ وجودِ عالم بمزلہ وہم ہاور وجودِ باری وجودِ حقی الکسل مسادی و التعینات امو راعتباریہ '' الیو جود فی السکسل مسادی و التعینات امو راعتباریہ '' (وجود حقیق تمام اشیاء میں جاری وساری اور تعینات صرف اعتباری امور بیں ) البذاعالم خدائے کم یکوئل سے دُور کی چیز ہے کیونکہ موجود حقیق (ذات حق ) اور موہوم (عالم) میں باہمی تضاد کم یکوئل سے دُور کی چیز ہے کیونکہ موجود حقیق (ذات حق کرلے۔ اس کی مثال اس سراب کی سے جو خعلہ آفاب کے پرتو سے دریا دکھائی ویتا ہے مگر فی الحقیقت دونوں (سراب و دریا) میں جائن کلی موجود ہے ای طرح خداوند برزگ و برترکی میکائی کا سورج عالم پر چیک دریا ہے جس کے متبیح میں عالم وجود میں آیا 'جے بحر ذات کے ساتھ ایک مناسبت تو بیدا ہوگی مگر حقیقت یہ ہے کہ خودا پی ذات میں وہ معدوم محض ہے۔

شیخ اکبر کے اس تول ما فسی احید من الله شیناً گاتشری کرتے ہوئے فر مایا کہ اکابرین طریقت کے نزدیک بیہ بات مسلم ہے کہ فق سجانۂ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز موجود

نہیں ۔

كَا غير كو غير كو نَفْسِ غير سوى الله والله ما في الوجود

یہاں لفظ فسی طول پر دلالت کرتا ہے ذات حق اوراس کے شیونات کے مظاہر ظاہر اس لیس ۔ پس اس کی ذات وصفات کس طرح غیر میں طول کرتی ہیں یا غیر سے متعلق ہو جاتی ہیں اور بیتو متلزم اثنینیت ہے پس معلوم ہوا کہ خدا کے سوا میں خدا نہیں جیسا کہ اس کے سواکوئی چیز اس میں موجود نہیں 'چنانچے صوفیاء کے اس قول کہ' کیسس فسی ذات ہسواہ و لا ذاتہ فسی سواہ ''(اس کی ذات میں اس کاغیر موجود نہیں اور نہوہ خودا ہے غیر میں موجود ہے) معلوم ہوا کہ بید دونوں عبارتیں وحدت وجود کے بارے میں ایک دوسرے کی فی نہیں کرتیں ۔

عظمت قرآن

فرمایا کہ عارفین میں سے کسی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میرے لیے بحراورآیات قرآن ہے موجوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں' جب میں ایک آیت پرغور کرنے لگا تو ہے انتہا پوشیدہ معانی مجھ پرآشکارا ہوئے اور میرے دل میں بیآیا کہ یہی ہے وہ قرآن جوآں حضرت علیہ ہما کی بیات کے بہی ہے وہ قرآن جوآں حضرت علیہ ہما کی بازل کیا گیا تھا'اس طرح میں نے عظمتِ قرآن کو جان لیا۔ جب کوئی ولی خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے حضور بعض آدمیوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے حضور بعض آدمیوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے حسب مطلوب ایک دوآیات قرآنے الہام کی جاتی ہیں۔

فرمایا کہ جب وجود حق صُورِ امکانیہ میں ظاہر ہوا تو صفات واجبیہ پردہ ہائے امکان میں پوشیدہ ہوگئیں جیسا کہ نشہ استعال نہ کرنے والا کاریگرا جا تک نشہ آور چیز استعال کرنے سے اینے اوصاف کاریگری سے بے خبر ہوجاتا ہے۔

کا تب الحردف(شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ مظاہر ممکنہ میں وجود جلوہ گر ہوتا ہے' تو اس وقت صفیات ِ کاملہ ظہور پذیر نہیں ہوتیں ۔

مقامات ِسلوك

ایک صوفی کے اس قول کہ ما بعد المقام الذی و صلناہ مقام (بینی جس مقام تک ہم پہنچے ہیں اس کے بعد بھی ایک مقام ہے) اورا یک دوسرے عارف کے اس قول کہ فوق کل کہ فوق کل مقام مالا یتناهی (ہرمقام کے درے ایک اور مقام ہے اور بیسلملہ وراء ہے)

کی تشریح میں فرمایا کہ پہلا قول اہل شہود (جوتمام مراتب طے کرنے کے بعدرؤیت هیقیہ کی دولت سے شاد کام ہوں) کی نسبت درست ہے جیسے شنخ بسطای رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افد لیسس وراء عباد ان قبرید والنی ربک المستھی اور دوسر نے قول کے قائل کی مرادا گر مظاہر اسماء کی سیر ہے جیسے ملائکہ عالم مثال وارواح وغیرہ مسلم ہیں کیکن سے کمال نہیں کیونکہ عارف ذات حقیقی تک رسائی کے بعد ان (سیر مظاہر اسماء) سے بے نیاز ہوجاتا ہے اور اس وقت ان پر لفظ مقام بھی تسامح کے ساتھ صادق آتا ہے۔ اگر سالک سے سجھتا ہے کہ وصول ذات کے بعد بھی مقامات غیر متنا ہے واقعہ موجود ہوتے ہیں تو اس کی فاش غلطی ہے۔

کا فری رامغز درویشی بود

کی تشریح میں فر مایا کہاس میں کفر سے مرادنسب اور دیگر اضافی چیز وں کامخفی رکھنا ہے۔ شیخ ابو بمرواسطی اورشیخ ابوسعیرفتر از کے اس قول که اکشو العارفین حتّی ابسی یزید ما تبوافسی البوهیم والبطن (اکثر عارفین یہاں تک کہابویزیدنے بھی وہم وگمان میں یکسانیت روانہیں رکھی ) کے بارے میں فر مایا کہ ولایتِ کبریٰ جہتِ دوئی کومٹانے کا نام ہے' شہوداور وصول باذات بھی اس ہے عبارت ہے۔اکثر عارفین کہشنخ ابویز پدبھی ان میں ہے ایک ہیں واقعی ای مقام پر فائز ہیں' مگر اس مقام شہود کے کئی مراتب و مدارج ہیں' بعض اوقات تو پی(شہود ) جلی صفاتِ وجو ہیہ جبکہ امکان بھی ساتھ باقی رہتا ہے۔ اکثر عارفین پر ای مرتبے کا غلبہ تھااور یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔بعض ااوقات پیشہود خالصتاً تجلی ذات کی صورت میں ہوتا ہے او مکان بھی نہیں ہوتا' یہ بالکل غلط ہے اور یہی بخلی برقی آنی ہے جواس جہان میں دائم نہیں رہتی اور اس میں اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں۔روح بدن سے بچھڑ جاتی ہے جواس طرح شہود ذات کونہیں پالیتا وہ درحقیقت اصل تو حید سے دور رہتا ہے اور اس پر وحدت کا غلبہیں ہونے یا تا جیسے شہود کے کچھ مراتب بایزید بسطامی رحمہ اللہ پر غالب آ گئے تھے اور امرکان میں سے بچھ بقیہ کے سبب بیفقرہ ان کی زباں سے صادر ہو گیاسب سے انبی ما اعيظيم شانبي اوربيالفاظ استخفل كے ليے مناسب نہيں جوطريقة مذكورہ كے مطابق وحدت

ک اصل تک پہنچاہو۔ ایک لطیف نکتہ

واضح رہے کہ مسا اعسظم صیغہ تجب ہے اور اس مقام پرکوئی تعجب ہوتا ہی نہیں وہ اس طرح کہت ہیں کہ ایسا نعرہ لگانے طرح کہت ہیں کہ ایسا نعرہ لگانے کے بعد شخ بسطا می رحمہ اللہ نے زنار گلے ہیں ڈال کر بعد ہیں اُسے کا نے دیا اور کہا:السلھم ان کست قسلت یہ و مسائلہ نے زنار گلے ہیں ڈال کر بعد ہیں اُسے کا نے دیا اور کہا:السلھم ان کست قسلت یہ و مسائلہ استحانی ما اعظم شانی فکنت مجوسیاً زندیقاً و انا اقطع زناری و اقول لا اللہ الا الله (یا اللہ!اگر میں نے بھی سجانی ''ما'' اعظم شانی کہا تھا تو میں مجوی و زندین تھا۔اب میں اپنی زنارا تار بھینک کر کلمہ کا اللہ الا الله کا اقرار کرتا ہوں) مالانکہ قریبہ یہاں ہے کہ ابھی اُن کے ہاں امکان میں سے کچھ باتی تھا اور آخر میں اس ک خر ہوئی۔اگر بعض صوفیاء یہ کہیں کہان کے مندرجہ بالاقول کا مطلب ہدایت وارشاد تھا تو اس کے تقلید میں کوئی ایسانعرہ نہ لگا گے۔

مقام ابن منصور رحمه الله

جہاں تک ابن منصور کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ابوسعید خر از نے بیرائے دی:
''کان او حد زمانہ لم یکن فی عہدہ من المشرق الی الغوب مثلہ''(ابن منصور میدان وحدت میں یگانہ روزگار تھے اور ان کے زمانے میں مشرق ہے مغرب تک ان کے میدان وحدت میں یگانہ روزگار تھے اور ان کے زمانے میں مشرق ہے مغرب تک ان کے پائے کا کوئی آ دی نہیں تھا )ای وجہ ہے ان پر سرتو حید کا ایبا غلبہ ہوا کہ وہ بیچھے نہ ہے' مگر مناسب بات تو یہ ہے کہ ابنِ منصور نے خود تو حید حقیق کے راز کونہیں پایا تھا' کیونکہ وہ اپنے قول انا الحق پر ہمیشہ قائم رہے جبکہ جلی برتی آ نِ واحد کی طرح ہے۔

اکثر عرفاء جوشہود کی کسی ایک تتم ہے مشرف ہوئے'اپنے تنین بیہ بچھتے رہے کہ انہیں شہود ذاتی حاصل ہو گیا ہے'حتیٰ کہوہ اس زعم میں چل ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ تجلی متحلیٰ لیہ (جس کو بجلی سے نوازا جائے) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے اور جو چیز محدود کے لیے ہو وہ حدو حساب سے خالی نہیں ہو سکتی لیکن ان نفوس کہ جن پر تو کی اطلاقیہ غالب آ جائیں اور ان نفوس میں کہ قوئی تقیید ہے ان پر غلبہ رکھتی ہوں فرق ہے۔لہذا نفوس تقیید ہے میں معرفت کی غایت ظہور صفات تقیید ہے ان پر غلبہ رکھتی ہوں فرق ہے۔لہذا نفوس تقیید ہے میں معرفت کی غایت ظہور صفات

ے نہ کہ ذات اور میہ بھی ایک طرح کا امتزاج واختلاط ہوتا ہے جیسے کہ ہرآ مکینہ اپنی وسعت
کے مطابق اجسام کوظا ہر کرتا ہے۔ چنانچہ زمین وآ سان ایک جھوٹے سے آ سکیے میں آ جاتے
ہیں ' مگر جب یہی آ مکینہ سبزیا زرد رنگت کا ہویا اس کی شکل لمبوتری یا مثلث ہوتو کئی اور
تبدیلیاں بھی رونما ہوجاتی ہیں' گویا ہر تبدیلی ایک حجاب ہے۔

نظارهٔ جمال حقیقی

فر مایا:اگر انا الحق کہنے والا امکان کے پردوں میں پوشیدہ ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائر ہُ فرعونیت میں داخل ہو جاتا ہے اوراگر اس کی جہتِ امکان مغلوب ہوگئی ہے تو وہ معذور ہے۔ اس مقام پر فر مایا کرتے تھے کہ تجلی برتی باطل دعووں اور امکانی جہت سے بے نیاز ہوتی ہے' کیا یہ بات کسی سے مخفی ہے کہ جب ایک شخص کسی حسین وجمیل کا نظارہ کرتا ہے تو خود کو اور اپنی تمام تر صفات کو فراموش کر بیٹھتا ہے بعینہ یہی حال خواتینِ مصر کا رُخ یوسف کو د کھے کر ہوا تھا' یہاں سے اندازہ کر لینا جا ہے کہ نظارہ جمالِ حقیقی سے کیا حال واقع ہوتا ہوگا؟

ظلمت عدم سے وجود خارجی تک

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے تھے: ''ان اللّٰہ خلق المحلق فی ظلمةِ
ثم رش علیهم من نور ہ' (خداوند بزرگ و برتر نے مخلوقات کواندهیرے میں پیدا کیا' پھر
ان پرا پنے نور کی ایک جھلک ڈالی) کہ اس نے خلق کواعیانِ ٹابتہ کی حیثیت میں اس طرح
پیدا کیا کہ وہ ظلمتِ عدم کالباس پہنے ہوئے تھے واضح ہو کہ ایسے میں وجود خارجی منتفی تھا' اس
کے بعد ذات ِ تق نے ان پر وجو دِ خارجی کا نور ڈالا تو وہ تمام اعیانِ خارجی بن گئے اور اس
موجودیت کے ساتھ انہوں نے ذات ِ تق کو پہچانا۔

فر مایا کہ انسان کا مراتب امکانی کی طرف توجہ کرنا حد ذات میں خود کمال ہے۔ اس رو

ہے کہ یہ تمام شیونِ ذات ہیں اور یہ جومراتب کو غفلت کا نام دیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ

بعض اوقات صفاتِ واجبیہ کی طرف توجہ کرنے میں مانع ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا

ہوتا ہے کہ آ دمی ذات حق تک پہنچنے ہے محروم اس دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے اور موت کے

بعد (اس کی روح) پریشان عمز وہ اور اذبہت رسیدہ ہوجاتا ہے کیونکہ یہ خص اپنے کمال کونہ پا

حکا اور اپنے مالوف ہے جدا ہو گیا۔

فرمایا کہ ذات اپنے اعتبار نفس کے لحاظ سے خود تمام نزئی و مثبت اعتبارات سے قطع نظر ذات خاص ' ذات ساذج ' لاتعین ' احدیت صرفہ اور وجود مطلق کے ناموں سے موسوم ہے۔ بیدوجو دِمطلق اس معنیٰ میں کہ نسبت تقیید واطلاق سے خالی ہوتا ہے ' نہ بیہ کہ اطلاق کی بابندی میں مقید ہو۔ صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیذات بحت (خاص) موجود ذبنی اور محض عقلی ہے' اس کا خارجی وجود نہیں۔

اوراس گفتگو سے مرادیہ ہے کہ مقید سے مرادیباں امر زبنی ہے کیونکہ اعتبارات و ات اساء وصفات ہیں جو کہ ذات کالازمہ ہیں اور انہیں ذات سے خارجی طور پر جدانہیں کیا جا سکتا۔ ذات اِن کمالات کے رُوپ میں از لی وابدی طور پر ظاہر ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اللہ خات ہیں کہ اور یہ بھال پر احدیت سے احدیت اللہ احدیت اللہ عبران پر احدیت سے مراد احدیت ذاتی ہے کہ جہال کوئی اعتبار نہیں پایا جاتا اور یہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اس مراد احدیت صفاتیہ ہے اوور وہاں ذات کے علاوہ کی نفی مقصور ہے کہ لہذا اختلاف باتی نہ رہا الغرض ذات کے علاوہ جملہ اعتبارات واضافات وغیرہ کو ذات سے ساقط کردینے کا نام احدیت ہے اور ذات کے ساتھ جملہ اشیاء کو ٹابت سمجھ لینا احدیت ہے اور یہ وہ وہ و ہے اور یہ واحدیت کمالات وجو بیہ وامکانیہ دونوں کوشامل ہے کھظ واجب کا اطلاق بخلی وجو و مطلق کے اعتبار سے صفات واجبیہ مؤثرہ پر اور لفظ ممکن کا اطلاق باعتبار بخلی صفات امکانیہ مطلق کے اعتبار سے صفات واجبیہ مؤثرہ پر اور لفظ ممکن کا اطلاق باعتبار بخلی صفات امکانیہ متاثرہ پر ہوتا ہے۔

#### احديت وواحديت

یہاں میہ بات ذہن نشین رہے کہ احدیت و واحدیت میں تقدم و تاخر زمانی نہیں بلکہ رہے کے لحاظ سے ہے جب کہ پچھ غیر حقیقت پندلوگوں کے گمان میں یہ تقدم و تاخر زمانی ہے۔ تقدم رتبی کی مثال یوں ہے کہ ایک ہی وقت میں زیدا پنے خارج میں زید بھی ہے اور انسان بھی عالم بھی ہے اور پارچہ باف بھی گر جب اس کی ذاتِ خاص پرنظر ڈالی جائے تو اسان بھی عالم بھی ہے اور اگر صفات کی نفی کریں تو صرف انسان کہلائے اور اگر ان تمام صفات کو اس کے ساتھ محوظ رکھا جائے تو اسے باصفات انسان کہا جائے گا۔ پھر اگر فر دأ محملہ صفات کو اس کے ساتھ محوظ رکھا جائے تو اسے باصفات انسان کہا جائے گا۔ پھر اگر فر دأ محملہ صفات کی تفصیل بیان کی جائے تو علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے اور فرد أجملہ صفات کی تفصیل بیان کی جائے تو علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے اور

پارچہ بافی کی صفت کواس سے جوڑا جائے تو وہ پارچہ باف ہوگا اور زیدان تمام حالات میں واحد ہے کہ خارج میں اس کی جملہ صفات اس سے منفک نہیں ہیں اور بعض اعتبارات کے ناموں کا اختلاف عقلی ہے اور ایک اعتبار کا دوسر سے پر تقدم رتبی ہے نہ کہ زمانی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خارج میں ذات بحت موجود ہے تو اس سے اس کی مرادیہ ہے کہ جسے ذات بحت فرض کرتے ہیں وہ بعینہ مظاہر میں بھی موجود ہے اور کج فہموں کے اوہام کو دُور کرنے کے لیے یہ کہ کہا گیا ہے جو ذات خاص کو علم سے خارج قرار دیتے ہیں اور نسبتِ ظاہریت و مظہریت عظاہریت و مظہریت اللہ عمّا یقول الظالمون علواً کبیوا.

### اصليت شطحيات

فرمایا: جس نے سبحانی ما اعظم شانی یاانا الحق کہا عالبًاغلبہ عال اورا پی نظر
سے جہتِ امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا وگرندا سائے الوہیت کا اطلاق سوائے تمام معلومات
کے عالم کی کسی چیز پرروانہیں اور بیام 'ان سبحانی ''اور''ان المحق '' کہنے والوں میں موجود نہ تھا اور درحقیقت بیام کسی بھی مظہر میں نہ تو پایا گیا ہے اور نہ ابد تک پایا جائے گا ' کہتے ہیں: اگر تجلی برقی اپنے خواص کے ساتھ دائم ہوجائے تو بیا حاط ' جمیع معلومات ہوگا مگر تجلی ذاتی کا دوام کیونکر ہوسکتا ہے جبکہ رُوح بدن کو چھوڑ جاتی ہے اور بدن متفرق و پارہ پارہ ہو جاتا

تجلی برقی

فرمایا کہ پردوں کے اٹھنے کے بعد کشفِ ذات کہ جس کا نام رؤیت ذات اور بخلی برقی ہے۔ اس جہان میں بخلی امکانات کے بوری طرح اٹھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور جویہ کہتا ہے کہ یہ بخلی برقی نہیں ہوتی مگرموت کے بعد ایک اعتبار سے ہوتی ہے تو اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ بیب نوعی سے جھٹکارا پالینا موت سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ قول باری تعالی ہے: "او من کان میتاً فاحییناہ و جعلنا لہ نوراً"۔

اور حضور علی نے فرمایا: ''من مات فقد قامت قیامته '' (جومر گیا تواس کے لیے قیامت قیامته '' (جومر گیا تواس کے لیے قیامت قائم ہوگئی)لہذا اہلِ شہود کے لیے قیامت قائم ہے پس وہ ان حالات کو اسی طرح دیکھتے ہیں جو کہ لوگ قیامت موعود میں دیکھیں گے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے اس قول 'او من کان میتاً النخ'' ہے مراد ہے ہے کہ 'او من کان فانیا رفع عنه الحجب فاحییناہ ای ابقیناہ لا یسری الا باللّٰه فلا یسمع الابه و جعلنا له نوراً یعنی التجلی البوقی الانی '' (جو فانی تھا ہم نے اس کے سامنے سے پردول کو ہٹا دیا اور اسے بقاعطا کردی' اس طرح کہ جب وہ و یکھتا ہے تو ای کی ساعت سے اور ہم نے وہ و یکھتا ہے تو ای کی ساعت سے اور ہم نے اس کونوریعن جی برق آنی عطا کردی )۔

لڏ ت عشق

ایک دن حضرت نینخ نے مشاہیر میں ہے کسی کا نام لے کرفر مایا کہ وہ مقام معثوقیت پر فائز ہیں اور میں اس مقام پر ہوں کہ عاشقیت ومعثوقیت کو وہاں کوئی دخل نہیں ۔

فرمایا کہ وہ جو بیہ کہتا ہے کہ عاشقیت میں جولذت ہے وہ دُوکَی کے اُٹھ جانے میں نہیں'
علطی پر ہے کیونکہ عاشق دوکی کے سبب آتشِ عشق میں جلتا رہتا ہے اور ایسے میں وہ شرکِ خفی
کا مرتکب ہوتا ہے اگر چہ بیہ مرتبہ حسنات الا برار کا ہے' مگر سیئات المقربین میں شار ہوتا ہے
جب کہ صاحبِ شہود عظمت استغناء اور جلال و جمال سے لذت یا بہ ہوتا ہے اور اس لذت کا
ورجہ لذتِ عاشقیت سے کہیں بلند ہے۔

كشف ذات

حضرت شیخ نے فرمایا: جس کے سامنے سے پردے اُٹھ گئے تو وہ اپنے پروردگارکواپی رُوح میں دیکھتا ہے اورای کو کشفِ ذات کہتے ہیں اور ایسے میں عارف عدم تناہی ذات کی طرف متوجہ ہیں ہوتا کیونکہ بیصفات میں ہے ہے۔

علوم عارف

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہنا ہے کہ عارف کاعلم حضوری اُنا کے ساتھ حقیقت الحقائق ہے متعلق ہے اور اُنا محدود ہے جبکہ حقیقت الحقائق لامحدود تو ان میں تنافی بایں وجہ نہیں ہے کہ انا کا نفوذ حقیقت الحقائق میں اس طرح ہے کہ ہر طرح کے اعتبارات سے بُری ہے اور تنابی اور نا تنابی دونوں اعتبارات میں سے نہیں۔

#### اقسام حديثِ قدسي

فر مایا: حدیثِ قدی کے دواقسام ہیں: ایک وہ جسے جبرئیل لاتے تھے اور قرآن میں داخل نہیں کیونکہ بید کلام مجز نہیں اور اپنی غایت میں محدود ومخصوص ہے جبکہ قرآن مجید عام و خاص تمام کے لیے شفاء ہے دوسرے وہ کہ خداوندِ کریم نے براہِ راست آں حضرت علیہ پر اتاری۔

### استغانة بإصحاب القبور

حدیث' اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور '' (جبتم دنیوی امور میں غلطاں و پریشاں ہوجاؤ تو اصحابِ قبورے مددطلب کرد) کی وضاحت میں فرمایا کہ یہاں استعانت میں اختال ہے کہ اس سے مرادمُر دوں کے احوال کو یا دکر کے عبرت بکڑنا ہے جوامور دنیوی سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور پریشانی روزگار کو کم کردیتا ہے۔

### حقيقتِ دنيا

صدیث'ان السدنیا اقبع من جیفهٔ منتنهٔ "(دنیا گلی سرسی لاش سے برتر ہے) کی تشریح میں فرمایا کدؤنیاحق کی طرف توجہ کوروکتی ہے کیونکہ دل کا تعلق اس سے ہوجاتا ہے نہ کے گلی سرسی لاش سے۔

## حقيقتِ كذب

فرمایا کہ اقوال میں سے جھوٹا قول وہ ہوتا ہے جوخلاف شریعت کیے اور جھوٹے افعال وہ ہوتا ہے جوخلاف شریعت کیے اور جھوٹے افعال وہ ہوتا ہے جوخلاف میں جوخلاف شریعت ہوں اور جھوٹے احوال سے ہیں کہ کوئی ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جائے جبکہ سچا حال ایک ہی ہے اور وہ شہود ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ تلون سے مرادیہاں سرِ تو حید کا ایک بار ظاہر ہونا اور دوسری بار پوشیدہ ہونا ہے یا بیہ کہ ایک بار جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو وُوسری بار اس کے برعکس کوئی اور چیز سامنے آتی ہے۔

### مشابهت يهود ونصاري سيےممانعت

فرمایا: کمی ٹو پی اورریشی پیٹی کمرسے با ندھنا جے ہندی میں سلی کہتے ہیں علامات یہود

ونصاریٰ میں سے ہے ۔حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والوں پرخفگی کا اظہار لازم فر مایا تھا' بعد میں جاہل لوگوں نے اسے پہند کر کے اپنا لیا۔

یردہ ہائے امکان ووجوب

فرمایا: پردہ ہائے امکان غفلت کی تاریکیوں سے عبارت ہیں جو دوئی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں' ان کا تعلق کھانے پینے یا سونے سے نہیں جو کہ لوازم زندگی ہیں' بلکہ غصہ حسد' بغض اور تمام اوصاف ذمیمہ سے ہے جو غفلت کو بڑھاتے ہیں اور پردہ ہائے وجوب صفات واجبیہ کو کہتے ہیں۔ سالک جب خدا کے فضل سے ان تمام حجاباتِ امکانیہ کو قطع کر لیتا ہے تو ذات حق کو جہابت وجو بیہ سے وراء اس طرح دیکھتا ہے جسے کوئی دیکھنے والا آفاب کو ہوا' کرہ آگ اور آسانوں کے وجود جو کہ زیر آفاب ہوتے ہیں' دیکھتا ہے اور یہ جملہ اشیاء میں کود کھنے سے مانع نہیں ہوتیں' اس طرح سالک کے لیے جاباتِ وجو بیہ مشاہدہ ذات سے مانع نہیں ہوتیں' اس طرح سالک کے لیے جاباتِ وجو بیہ مشاہدہ ذات سے مانع نہیں ہوتے اور اس کے بعد اولیاء میں سے مخصوص افراد کے لیے تو جاباتِ وجو بیہ کو بھی ہٹا دا جاتا ہے۔

### تعريف مشاہرہ

فرمایا: مشاہرہ سے مراد الیمی توجہ قلب ہے جو کہ حقیقت الحقائق کی طرف مبذول ہو' چاہے ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہواور جس نے ذات حق کو نہ پہچانا اور اس کے مظاہر کو نہ جانا وہ مشاہر ہُ حق سے بے خبر ہے۔

### حصول شهود

فرمایا کہ مشاہدے کو عالم مثال وارداح کے طے کرنے کی حاجت نہیں ادرا یک شہود وہ ہے جو محض جذبۂ الہید سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے شہود کی بقاء کا اعتبار نہیں بخلاف اس شہود کے جوسلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے چونکہ بیعبور کے بعد ہوتا ہے لہذا اس کی بقاء کا اعتبار موجود ہوتا ہے۔ بعد ہوتا ہے۔ بقاء کا اعتباد موجود ہوتا ہے۔

فرمایا:عارف کا کمال بہ ہے کہ وہ سرایاعشق ہو جائے کیونکہ عشق معشوق کا ماد ہُ اشتقاق ہے اور اس جگہ رہ بھی فرمایا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں حقیقت الحقائق کو بھی عشق ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ اہل سلوک کے اس قول کہ' ریاضتوں سے دل پستی سے بلندی پر آ جاتا ہے'' کی تشریح میں فرمایا کہ دل کا پستی سے بلندی پر آنے کا مقصد سیہ ہے کہ سفلیات سے کنارہ کر کے علویات کی طرف مائل ہو جائے ورنہ دل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شریا نمیں دل کے ساتھ بُودی ہوئی ہوتی ہیں۔

العلم اوسع من الحال

شخ اکبر کے اس قول کہ 'المعلم اوسع من المحال ''(علم حال ہے وسیع تر ہے) اور البوسعید کے اس قول 'المحال اوسع من المعلم ''(حال علم ہے وسیع تر ہے) کی تشری کرتے ہوئے فر مایا کہ وسعتِ علم تب ہے جب کہ وہ حال اور اس کے علاوہ کیفیاتِ نفسانیہ کے دائر ہے میں داخل ہوجائے لیکن تھائی خارجیہ حال کے نزد یک کیفیت مخصوصہ ہے کہ اس کا غیراس میں نہیں ساسکتا اور وسعتِ حال اس جہت ہے کہ حال اس قدر توی ہوتا ہے کہ علم کے برعکس اس حال کے سبب عجیب کیفیات اور انو کھے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا: ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک جن نے کنگری چینکی جوایک جگہ ہے دوسری جگہ فرمایا: ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک جن نے کنگری چینکی جوایک جگہ ہے دوسری جگہ

فرمایا: ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک جن نے کنگری پھینگی جو ایک جگہ ہے دوسری جگہ لڑھکتی جارہی تھی' پید جنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو چیز وہ پھینکتے ہیں سیدھی جاتی ہے۔ فرمایا: شال کی جانب ایک کونہ ایسا ہے کہ جہاں ارضی فرشتے رہتے ہیں اور ان کے ہاں تو الدو تناسل بھی ہے' برمکس دوسرے آسانی وزمینی فرشتوں کے۔

فرمایا: جب وجود ماہیات پر قابض ہوجائے تو ماہیات کی استعداد کے مطابق خوشبوئید ہوئے الذت محکادٹ الم راحت ٹوٹ پھوٹ اور اجزاء کی پراگندگی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ورنہ صرف نور کی بسیط تو ان کیفیات سے منزہ ہوتا ہے بیہاں مزید فرمایا کہ میل خوداور اس کا مزہ و بو دونوں کھانے والے اور سو تگھنے والے کی قوت ذا کقہ وقوت شامہ کے مقابلے میں بڑا ہے اور خزیراور کیڑے خزیراور کیڑے خزیراور کیڑے کہ خزیراور کیڑے مقابلے میں اچھا ہے کیونکہ خزیراور کیڑے مکوڑوں کی وہ استعداد جس کے نتیج میں قباحت ظاہر ہوئی ہے میل کچیل کی نسبت زیاد برکی ہے اور جہاں تک الم کا تعلق ہے تو وہ مزاج سے ناموافق چیز کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور یہاں تک الم کا تعلق ہے تو وہ مزاج سے ناموافق چیز کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور یہ خش اور دوسروں کے لیے ضرر رسان خابت ہوتا ہے اور اس کے با وجود حضرت وجود تو ہر نفع بخش اور دوسروں کے لیے ضرر رسان خابت ہوتا ہے اور اس کے با وجود حضرت وجود تو ہر

ذرّے میں بکساں طور پرجلوہ گر ہے۔اگر کو کی شخص بعض اودیات صرف اپنی زبان سے چکھے تو وہ مفید ومضر میں تمیزنہیں کرسکتا' اسی طرح اگر کوئی زمان و مکان کی قیود سے چھڑکارا حاصل کرلے تو کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔

ہمہاوست

قدماء میں ہے کسی کا شعر ہے:

رق الزجاج ورقت الخمر (شیشه وشراب دونوں شفاف اور باریک ہیں)

یعنی مظاہر جو کہ بمنزلہ شیشہ کے ہیں صاف و شفاف ہیں اور محبوبِ مستور جو کہ بمنزلہ شراب کے ہے'وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے ہیں:

فتشابها وتشاكل الامر

(تو دونوں میں مشابہت پیدا ہوگئی کہ تمیز کرنامشکل ہو گیا)

اور صفائی و باریکی کے لحاظ ہے ایک دوسرے کے رنگ میں اس طرح ظاہر ہوا کہ لوگوں کی نظروں کے لیے مشکل آن پڑی

فكانّما خمرٌ لا قدِح

جیے شراب ہے شیشہ نہیں' گویا شراب ہے جو مجمد ہے اور پیانے کا وجو زہیں ع و کا تما قدح و لا خصر

گویا پیانہ ہے شراب نہیں اور اس طرح کسی نے کہا ہے

ق وان شئت قلت خلق لا حق

ان شئت قلت حق لا خلق

(اگرتو جا ہے تو کہے کہ حق ہے طلق نہیں اور جا ہے تو کہے کہ خلق ہے حق نہیں۔)

صفت علم

فرمایا: صفاتِ الہید میں سے سب سے بڑی صفت علم ہے اور حیات صفتِ علم کے شیون میں سے ہے جبد علم عین موت ہے جو حیات کوصفتِ الہید میں سب سے بڑی صفت کردانتے ہیں ہیاں کا ذاتی گمان ہے جبکہ موجود پرغائب کا قیاس باطل ہے۔ صفت گردانتے ہیں نیداُن کا ذاتی گمان ہے جبکہ موجود پرغائب کا قیاس باطل ہے۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے علم اَنَا حضوری ہوتا ہے اور کھن وتقرر کے مشابہ

ہوتا ہے'اگر زائل ہو جائے تو زندگی زائل ہو جاتی ہے اور زندگی علم کے اعتبارات میں ہے ایک اعتبار ہے جبکہ ان اُمور کی نسبت جو کہ موت و حیات کے قابل ہیں پر اسے قیاس کیا

اىك قول كى تاوىل

كسى في حضرت شيخ كى خدمت مين بعض متصوفين كابيقول نقل كياكه اقرب المطرق الى الله روية الامارد.

آپ نے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا کہ شاید ان کی مرادیہ ہو کہ کا ئنات کی تمام محسوس اشیاء میں امار دکی شکل و شباہت بہت متناسب ہوتی ہے اور ان کی جانب نفس کا میلان بھی زیادہ ہوتا ہے'اس اعتبار سے امارد میں رؤیت حق کا مشاہدہ زیادہ آ سانی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور جن مشائخ نے اُسے بُرا جانا ہے اُن کے پیش نظر پیہ خطرہ موجود تھا کہ امار د کو دیکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہوکررہ جاتا ہے اور کئی دیگر آفات کے خدشے کی بناء پر جمال حقیقی ہے مشرف نہیں ہویا تا' یہاں حضرت شیخ کیچھ مسکرائے اور فر مایا کہ امار دمیں خون ہی تو ہوتا ہے جوحس کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر ان کا خون خارج کر دیا جائے تو کوئی اُن کی جانب آنکھاٹھا کربھی نہ دیکھے اہلِ شہود کی مثال کتاب دیکھنے والے اس شخص کی ی ہے جوعینک لگا کراہے پڑھتا ہے' اس کی توجہ عینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی' مگر ساری کتاب کواس کے وسلے ہے ہی ویکھتا ہے مگر ایسی صورت میں کہ عینک کے آ گے کوئی حجاب آ جائے یا کوئی شخص ہاتھ رکھ دیے تو اس کی توجہ عینک کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔

مقام عارف

اہل شہودخوب صورت عورتوں'خو روں اور امار د کی طرف التفات نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظران تمام سے وراءمقصودِ حقیقی جل جلالہ؛ پر ککی ہوتی ہے مگر حقیقت نا شناس حسین عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بدصورت سے پہلو تھی کرتا ہے جبکہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ سماع سمرود ای طرح اہلِ شہود ساع سرود سے بھی لذت حاصل نہیں کرتے کیونکہ گانے دالے کے

منہ اور سننے والے کے کان کی درمیانی مسافت زیادہ سے زیادہ ایک یا دو تیروں کی مسافت کے انتہائی فاصلے سے زیادہ نہیں ہوتی 'چاہے گانے والے کی آ داز تیز بھی کیوں نہ ہو جبکہ اہل شہود اِن تمام سے بہت آ گے اپنے منتہائے حقیقی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ولا یہت عامہ و خاصہ

فرمایا: ولایت عامہ کے مختلف مراتب ہوتے ہیں جیسے تقوی کی ریاضت اور اس شخص کا وصدت شہود جے اپنی ذات کا پتھ ہے اور نہ اپنی ذات کے اصاطهٔ مظاہر سے باخبر ہے اور جیسے عاشقیت ومعثوقیت کہ یہ ولایت عامہ کے خواص کے مقامات ہیں ولایت خاصہ واحد بسیط تک پہنچنے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوسکتی شہود انبیا علیہم السّلام تو عاشقیت ومعثوقیت سے بہت بلند ہوتا ہے جیسا کہ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے گر ان احادیث کے الفاظ سے راہِ سلوک کے بچھ مبتد یوں نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موئی علیہ السّلام محبّ اور محمد مصطفع علیہ السّلام محب اور محمد مصطفع علیہ السّلام محبّ السّلام محبّ السّلام محبّ السّلام محبّ السّلام محبّ السّلام محبّ اللّائم مصطفع علیہ السّلام محبّ اللّائم مصلی علیہ محبّ اللّائم محبّ اللّائم مصلی علیہ اللّائم محبّ اللّائم مصلی علیہ اللّائم محبّ اللّائم مصلی علیہ اللّائم محبّ اللّائم محبّ اللّائم مصلیہ محبّ اللّائم محبّد محبّ اللّائم محبّ اللّ

معنیٰ حاصل ہوجا تا ہے مگراس کا کوئی اعتبار نہیں' عین القصناۃ ہمدانی کی اس مطلح کہ: معنیٰ حاصل ہوجا تا ہے مگراس کا کوئی اعتبار نہیں' عین القصناۃ ہمدانی کی اس مطلح کہ:

"آں راکہ شما خدا میدانید نزدیک ما محمد است ﷺ و آنکه شما محمدﷺ میدانید نزدیک ما خدا است"۔

(جےتم خدا جانتے ہومیرے نز دیک وہ محم مصطفیٰ علیقی ہے اور جےتم محمہ علیقی کہتے ہووہ میرے نز دیک خدا تعالیٰ ہے )

کے بیان میں فرمایا: چونکہ آں حضرت علیہ ہے حضرتِ وجود کا آئینہ اوراُس کا مظہر اہم ہیں اور حقیقتِ محمد یہ تعین اوّل وجامع تعینات ومظاہر ہے اور تمام کا ظہوراُن کے نور سے ہوا ہے' اس اعتبار سے عین القصناۃ ہمدانی نے مذکورہ بات کی' ورنہ حضرت وجود تو ہر ذرّے میں کیساں جلوہ گر ہے اور وحدتِ معنیٰ کے باوجود تکرارِ لفظ تومحض تفنن عبارت ہے۔

### فناءيفس

توجّه بشخ

فرمایا کہ جو جذبہ توجہ شیخ کی قوت ہے حاصل ہوتا ہے اس میں کمزور اور مضبوط دِل دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں مزاج کی درشگی یا محنت و ریاضت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیش نہیں آتی۔

#### حقيقت كشف وخواب

فرمایا: انسانی رُوح میں ایک قوت پوشیدہ ہے جسے لوحِ غیب کہتے ہیں' جب نبی اس ے علوم حاصل کرتا ہے تو ایسے اُسے فرشتۂ وحی کی ضرورت پیش نہیں آتی 'بعض متکلمین نے بھی اس کی یہی تصریح کی ہے۔ جب ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بھی فرشتہ الہام کی حاجت نہیں رہتی اور بھی تو انسانی روح بحالتِ نینداس مقام تک پہنچ کرکسی چیز ہے باخبر ہو جاتی ہے۔اُب اگروہ اس معنیٰ کے خیال کومناسب شکل نہ دے جیسا کہ اس نے دیکھا تو اُے کشفِ مجرد کہتے ہیں اور اگر کوئی مناسب صورت اس خیال کومل جائے' جیسے اس کا خیال <sup>علم</sup> میں مشغول ہوا تو یہی خیال کوئی مشروب یہنے کی صورت میں آیا' یا اس کی روح ماہِ رمضان میں اذانِ فجر کے خیال میں مشغول ہوگئی تو اس کی صورت اس کے سامنے یوں نمو دار ہوئی' جیے تمام لوگوں کے کھانے پینے اور خواہشات کی قو توں پر مُہر لگا دی گئی ہے تو یہ کشف تعبیر و تاویل کامختاج ہےاوراہے کشف مخیل کہتے ہیں اور کبھی تو سونے والے کی زُوح اس مخفی قوت کے بغیر عالم خیال میں پہنچ جاتی ہے تو خیالی پیکر دکھائی دیتے ہیں۔بعض اوقات پیاشکال برہمی ُطبع کی وجہ ہے بھی ظاہر ہوتی ہیں' جیسے بلغمی مزاج آ دمی سونے سے پہلے یانی پی لے تو اسے بخارات دکھائی دیتے ہیں'ای طرح گرم مزاج آ دمی اگر بینگن کھالے تو اسےخواب میں آ گ دکھائی دیتی ہےاور بیتمام لا یعنی قتم کےخواب ہیں جن کی نہ کوئی تعبیر کی جاسکتی ہےاور نہ ہی ان کی طرف توجہ دینا جا ہے' تعبیر بتانے والے کو جا ہے کہ خواب کے وقت کا لحاظ رکھے

جیے نصف شب یاسحر کے اوقات اور خواب بیان کرنے کی ساعت اور دیکھنے والے کے حالات کہ کہیں وہ برہمی ُ مزاج کا شکار یا خوف زدہ تو نہیں' کا خاص خیال رکھنا جا ہے۔ بعض اوقات شرا اُط کے بغیراس قوت ِقد سیہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے' جیسے کفار کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔

نعبير رؤيا

خوابوں کی تعبیر کاعلم قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ اس فن میں کئی مستند کتا ہیں کھی جا چکی ہیں اور اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السّلام اور ابن سیرین ایسے ائمہ کبار ہوگز رے ہیں اور اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السّلام اور ابن سیرین ایسے ائمہ کبار ہوگز رے ہیں'اگر خواب قوت عاقلہ کی کمزوری اور اژ دہام علوم و خیالات جو کہ قوت قد سیہ میں درآت ہیں کے سبب بھول بھی جائے تو فن تعمیر کے ماہرین اسے بیان کر لیتے ہیں'اس ضمن میں حضرت شیخ نے یہ بھی فر مایا کہ حالت نیند میں بعض اوقات انسان کی رُوح غیب کی خبروں کے حضرت شیخ نے یہ بھی فر مایا کہ حالت نیند میں بعض اوقات انسان کی رُوح غیب کی خبروں کے جانے کے لیے بچھ مشکل ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی بچھ مشکل ہو جاتی ہے اور خواب و یکھنے والا اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جن جیٹا

فرمایا کہ بھی تو مراتبے میں اس قدر مستفرق ہو جاتا ہوں کہ اپنی خبر بھی نہیں رہتی فرمایا

کہ در حقیقت ذات حق قرب و معیت اور احاطے ہے بَری ہے کیونکہ یہ چیزیں دوئی کا نقاضا

کرتی ہیں اور ایک طرح کہ مسافت کا اثبات کرتی ہیں مگر خدا تعالیٰ نے مبتدیوں کو سمجھانے کی
خاطر جواہے دُور دُور تصور کیے ہوئے ہیں جہت عرش بیان فرمائی انہوں نے یہاں یہ بھی فزمایا

کہ قرب معیت اور احاطہ ہے مراد وہی کچھ ہے جو برف اور پانی میں موجود ہے بعنی ان

صورتوں میں اس کا ظہور ہے ۔صوفیائے کرام کے ایک گروہ کے اس قول کہ النقصان مقتضی

معورتوں میں اس کا ظہور ہے ۔صوفیائے کرام کے ایک گروہ کے اس قول کہ النقصان مقتضی

چونکہ ان ما ہیات کا ایک مستقل وجود ہے 'لہذا ان کے لیے اقتضاء کا ہونا ضروری ہے اور اگر

اقتضاء حقیقت حقرتِ وجود ہے ہوتو ان ما ہیات سے اقتضا کی نسبت کا کیا معنی فی الواقع کوئی

نقصان نہیں ہوتا 'یصرف لوگوں کی نظر کا دھوکا ہے۔

# علم تو حير و وصول وشهو د

فرمایا:علوم تو حید کے مقابلے میں تمام علوم بمز لہ بھوی کے ہیں اور علوم تو حید بمز لہ تو کے ۔ پھرعلم تو حید اور وصول وشہود کی مثال ایسی ہے جیسے آٹا اور مغز۔ وصول سے قبل علم تو حید ہی میں محوبہ و کررہ جانے سے سالک ہرگز لذت یاب نہیں ہوتا' کیا تم نہیں دکھتے کہ بیاہ رچانے والا بیاہ کے بعد مشاطہ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ اقوال صوفیا ، کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا یوں ہے جیسے کہ میرے محلے میں ایک قضہ گورات کو قضے گھڑتا اور صبح لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔

فرمایا: انکار اولیاء اللہ کے سب سے بڑے اسباب سے ہیں:

- (۱) شرکت مکان:وہ یہ کہا یک ولی کسی ایک محلّے یا شہر میں رہتا ہے۔
- (۲) شرکتِ زمان: بیرکداس کے زمانے میں اس کے معاصرین بھی ہوتے ہیں۔
  - (۳) شرکت نسبت: پیرکہاں کے بھائی بند بھی ہوتے ہیں۔

اس طرح عوام زیادہ تراس کے معتقد ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کی خادم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتا ہے ، چاہے ہے عبادت ریا کاری و دکھلا وائی کیوں نہ ہو جبکہ اصول ہے ہے کہ شخ کی عبادت کی اصلیت پر نظر کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آنخضرت علی نے نے بخت کی بشارت دی۔ ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گیا اور پور ہے جس کے بعدا سے معلوم ہوا کہ بشارت یافتہ شخص کوئی زیادہ ٹو افل ادائیس کرتا تھا اس نے اس سے حقیقت حال دریافت کی تواس نے جواب دیا: اگر زمین سے آسان تک جوابرات اور درہم و دینار بھر جا ئیں اور میں اس کاما لک ہوجاؤں پھر وہ تمام دولت تباہ ہوجائے تو اس کا مجھے ذرہ برار دُکھ نہ ہو کیونکہ اس کے ہونے سے مجھے کوئی خوشی بھی نہتی 'مقصود تو دراصل دل سے ماسوا کی کا نکل جانا ہے 'اگر یہ گوہر ہاتھ آجائے تو تھوڑی سی عبادت بھی انتہائی ہو دمند ثابت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب صادت کوشنے کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دینی چاہے۔ بسیار خوری اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب صادت کوشنے کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دینی چاہے۔ بسیار خوری اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے خاہر ہوا کہ طالب صادت کوشنے کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دینی چاہے۔ بسیار خوری اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس می خال قراق فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے خاہر کی اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے خاہر کی اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس ایک خوری اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے خاہر کی اخلاقی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔ اس سے خاہر کی اخلاق کی فرمیمہ بیدا کرتی ہے۔

حدیث' قبلوب بنی ادم تلین فی الشتا''(انبانوں کے دل موسم سرما میں نرم پڑ جاتے ہیں) کے بیان میں فرمایا:موسم سرما میں انبانوں کے بدن باہر سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے باطن گرم ہوتے ہیں اور موسم گر ما میں اس کے برعکس اور جب اس قلب صنوبری کی چر بی پکھل جاتی ہےتو قلب معنوی شفاف ہوجا تا ہے۔ای طرح اگر فاقہ اور ذکر بالجمر کثر بت سے کیا جائے تو بھی اس کی چر بی پکھل جاتی ہے 'سیر ہوکر کھانا' غصہ وشہوت جیسے اوصاف ذمیمہ پیدا کرتا ہے۔

#### حقيقت خوارق عادات

فرمایا کہ غالبًا خوارق عادات کا ظہور فقط نشانِ راہ ہے کیونکہ عارف کی اصل منزل تو شہودشہود و وصول ہی ہے مگر جواس حالت سے فروآ جائے تو اس سے وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ جا ہتا ہے۔

### مقصودِعارف

فرمایا:عارف خاتمے پرنظرنہیں رکھتا کیونکہ بینقصان کے مترادف ہے۔اگر ہزار ہاربھی وہ بیآ داز سُنے کہ''ہم نے تمہمیں شقی بنا دیا''یا بیہ سنے کہ''تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا''اس طرح کی تمام ہاتوں پر وہ توجہ نہیں دیتااور فوری نفع جو کہ مجبوب کے جمال کے دیدار کا نام ہے کہ بھی دُور کی امیدوں کے برابرنہیں سمجھتا۔

فرمایا: ملائکہ وجن جس صورت میں جا ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت نفس ہُوں کی توں باقی رہتی ہے' مثلاً جبرئیل کہ خود اپنی جگہ پر بھی قائم ہے مگر اس کے ساتھ آں حضرت سیالینیم کی خدمت میں دحیہ کلبی نامی صحابی کی صورت میں حاضر ہوتا ہے۔

تشخير جثات

اگر عارف کسی جن کو مخر کرنا چاہ نواس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے عزم کے ساتھ اس کی شکل کی طرف متوجہ ہوتو وہ جن اس شکل سے باہر نہیں آسکے گا' مگر صرف ای صورت میں کہ حیلے بہانے کر کے وہ کسی طرح عارف کی توجہ منتشر کر دے مثلاً جن کئے کی صورت میں ظاہر ہواور عارف کی توجہ اس کی اس شکل پر مرکوز ہوتو وہ جن اس صورت سے باہر نہیں جاسکتا' مگر بھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کئے کی شکل پر بکری کی صورت کا حجاب ڈال لیتا ہے' اگر عارف اس حجاب والی صورت پر توجہ ڈال کر اسے بند بھی کرد نے لیکن اگر اس کی توجہ دفعتا کئے کی طرف میڈول ہوجائے کہ وہ کہاں گیا تو اس کی توجہ منتشر ہوجائے گی اور جن کسی دُوہر نے

رُوپ میں فرار ہوجائے گا۔

#### خواض فاتحه

فرمایا:عرفا ہے منقول ہے کہ سور ہ فاتھ کواگر ایک ہفتہ تک ایک ہی سانس میں اکتالیس مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھا جائے کہ بسم اللہ کے آخر کوالحمد کے ساتھ ضم کرلے تو مقاصد حل ہوجاتے ہیں۔

### تفير"فوق كل ذي علم عليم 0"

اللہ تعالیٰ کے فرمان' فوق کل ذی علیم علیم O''کے بیان میں فرمایا کے علیم صیغہ مبالغہ ہے جس کامعنیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے کے ہیں' اور وہ خدائے لم یزل کی ذاتِ اقدیں کے علاوہ کوئی اورنہیں'لہٰذااستثناءکو یہاں مقدر کیے بغیر معنی درست ہوا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہاں ایک شبہ ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شہو و وحدت ہے بالا کوئی مقام اور علم نہیں جبکہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ برعلم ہے وراء ایک علم ہے اور بیسلسلہ لا متنای ہے۔ اس شبے کا از الدید ہے کہ یہاں اسٹنا ہُن' تو حید ذاتی ''مقدر ہے اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ علیم خدا کا نام ہے اور شہو و وحدت سے آگے تو حید ذاتی باری ہے اگر چہ بندے کے لیے مزید ترقی ممتنع ہے۔ واللہ اعلم اقوال شیخ جنید رحمہ اللہ کی تشریح

شیخ جنیدرحمہ اللہ کے قول' طارت العبارات النح'' کے حمن میں فر مایا کہ' طارت العبارات' سے مرادا ممال ظاہری ہیں اور' فنیت الاشارات' یعنی وہ جو کہ ظاہر ک متعلق ہیں اور باطن سے خالی ہیں۔' و ما ینفعنا نو افل العبادات ' یعنی کمل فائدہ ظاہری نوافل کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔''الار کعات حفیفة صلیناها فی جو ف السلیل ' یعنی راحت و آرام کور کر کے ہم نے محنت و مشقت اپنالی اور اس طرح ہمیں حق تعالیٰ کا وصال نعیب ہوا' خلاصہ یہ کہ زبانی عبارات و اشارات پراکتفا ہمیں کرنا چاہیے' اس لیے ضروری ہے کہ جناب اقدی کی طرف پورے خشوع وخضوع کے ساتھ متوجہ ہو' خاص کر ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جاتا

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ میں اس واقعے کو ظاہر پرمحمول کرتا ہوں'
اگر چہ معیت وجذب خودا پی جگہ بڑا کمال ہے لیکن تواب و درجات تو طاعات کاثمرہ ہیں۔
حدیث' السروح ملک لہ سبعون الف و جہ'' (روح ایک فرشتہ ہے کہ جس کے
ستر ہزار چہرے ہیں) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا: یہاں بیا خمال موجود ہے کہ اس سے
مرادرُ وح الارواح ہو' کیونکہ وہ جو ہر ملکی ہے جے بعض اوقات ملک سے تعییر کیا جاتا ہے۔
کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ رُوح الارواح بخل سے عبارت ہے جو حظیرۃ
القدس کی اصل ہے اور ہم ارواح اس کے گردجہم معنیٰ پر روشیٰ کی طرح ہیں' یا ہیں سمجھتا ہوں
کہروح الارواح سے مرادمثال نوع انسان ہے کہ تمام روحیں اس سے پھوٹی ہیں۔
شخصین لطا کف سنہ

لطائف ستہ کی تحقیق میں فر مایا کہ رُوح کے اختلاف عبارات کی حیثیت ہے مختلف اساء ہیں'لہٰ داہراعتبارا یک مستقل لطیفہ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

على المرتضلي وزيررسالت مآب ہيں

صدیت نظابی جو کرتفیر میں وارد ہے کہ آنخصور علی ہے خضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں دُعا کرتے ہوئے فرمایا: 'السلھ ماشوح لمی صدری ویسولمی اموی و اجعل لمی و زیواً من اہلی ''(اے میرے رب! میراسینہ کھول دے میرے معاملے کو آسان فرما اور میرے خاندان میں سے میرے لیے وزیر بنا) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد ہے: ''واجعل لمی و زیراً خامساً ''(میرے لیے پانچواں وزیر بنا) کیونکہ شیخین مراد ہے: ''واجعل لمی و زیراً خامساً ''(میرے لیے پانچواں وزیر بنا) کیونکہ شیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمرضی اللہ عنہما اور دوفر شتے جرئیل و میکا کیل علیم السلام آں حضرت علیم کی سے وزراء تھے۔

مقام على كرم الله وجههٔ

حضرت على كرم الله وجهد كاس اثر" سئل أرايت ربك؟ قال ما كنت اعبد رباً لم اره فقال السائل كيف رايته؟ فقال لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن راته القلوب بحقائق الايقان "(حضرت على عليه السلام على وجها كيا: كيا آپ في اين ربكود يكها مي؟ فرمايا: مين في مشاهد على عليه الداكى عبادت كى بى نبيس في اين ربكود يكها مي المربي مشاهد كي بين مناهد كي عبادت كى بى نبيس د

اس پرسائل نے پوچھا: آپ نے اسے کس طرح دیکھا؟ فرمایا: اسے کھلے بندوں آئکھوں نے تو نہیں دیکھا لیکن اسے قلوب نے حقائق ایقان کے ساتھ دیکھا ہے ) کے بارے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس تو جیہ کی غرض و غایت سے ہے کہ بید کلام دنیا میں رؤیت کے منافی اس وجہ سے نہیں کہ پہلے ہی سے مقرر ہے بلکہ مراد سے کہ آئکھیں جہت والوان کا تقاضا کرتی ہیں' نہ بید کہ دہ عیونِ مطلق ہیں۔

فرمایا کہ دنیوی آئھیں جو کہ جہت 'الوان اوراشکال کا تقاضا کرتی ہیں'نے ذات ِحق کو نہیں دیکھا بلکہ وہ تو حق الیقین کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ علم الیقین 'عین الیقین' حق الیقین علم الیقین 'عین الیقین' حق الیقین

فر مایا کہ علم الیتین ہیں ہے کہ دُھواں و کیھنے کے بعد آگ کے وجود پراستدلال کیا جائے اور عین الیتین ہیں ہے کہ خود آگ کو دیکھا جائے اور حق الیقین ہیں ہے کہ خود آگ کا علم بھی جائے اور حق الیقین ہیں وصول اور شہود ہوتا جائے اپنے نفس کا مشاہدہ عین الیقین میں داخل ہے جبکہ حق الیقین میں وصول اور شہود ہوتا ہے 'سُنے اور کتابیں پڑھنے سے اسرار کا جانناعلم الیقین نہیں' علم الیقین ہیں ہے کہ کشف حجاب پر اس طرح غالب آ جائے کہ احتمال شک ندر ہے ہاں یقین عرفی جواطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے اُمور سے حاصل ہو جاتا ہے۔

#### العارف لاجمة لهٔ

صوفیائے کرام کے اس قول کہ 'العاد ف لاھمہ لئہ ''(عارف وہ ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عارف اظہار خوارق کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ قدرت حق عزز وجل کے حکم پرنظر رکھتا ہے' گویا ظہور خوارق کے لیے عارف کے سامنے سوائے منشائے خداوندی کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔

مقام عارف كامل

کین عارف کامل (واصل ہاتی ) کو بیقدرت عطا کی گئی ہے کہ جب جا ہے تہر وغضب کا مظاہرہ کرسکتا ہے چنا نچہ ایک ہادشاہ کسی عارف کامل کے آستانہ میں سوار داخل ہوا تو اسے کہا گیا کہ بیہ آ داب کے خلاف ہے اس نے بڑے غرور سے جواب دیا: میں نے بڑے فقراء دیجھے ہیں کسی میں کچھ تا ثیر نہیں ' بیسُن کر عارف کو جلال آیا اور اس کی طرف بنظرِ غضب

دیکھا'اسی وقت گھوڑے نے سرکشی کی اور پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوگیا' بادشاہ دھڑا مے نیچ آرہا اور سرگیا۔ عارف نے کہا: میں نے بیا قدام اس لیے کیا ہے تا کہ لوگ فقراء کو تقیر نہ جانیں' مگر بعض کاملین تو اس طرح کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس طرف النفات نہیں کرتے' اس ضمن میں شخ فریدالدین عطّار' میں القصاۃ اور حین ابن منصور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیتمام حضرات خدائے قدوس کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر پر خوش تھے اور اس میں اپنا تصرف نہیں چاہتے تھے' جیسے شخ عطّار نے اپنے قائل سے کہا: اے ترک زادے! تو جس روپ میں بھی آئے' میں کچھے خوب بہچانتا ہوں' اور ریہ کہہ کر اپنا سرقلم کرانے کے لیے اس کے سامنے جھکا دیا' ایسے حالات سے خوفز دہ ہونا ناقص ہونے کی دلیل ہے کیونکہ تنزل ہی کی حالت میں مظاہر قبر کا مقابلہ کرنا مشکل پڑجاتا ہے۔

فرمایا: بخلی ذاتی میں انوار موجودہ کا وجودِ خارجی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ضروری ہے نہ کہ علمی وَہنی اور وہمی طور پر' کا تب المحروف(شاہ ولی اللہ) یہاں بیہوضا حت کردینا چا ہتا ہے کہ تحکی ذاتی سے مرادیہاں ظہور کمال تدلی ہے ' جیسے حضرت موی علیہ السّلا م کے ساتھ انفاق ہوا اور جنگی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

#### حقيقت فناوبقا

فرمایا: یہ مجھنا کہ فناسے مرادغیر کی نفی ہے اور بقا اثبات عینیت کا نام ہے دلیل و کلام کی روسے فاش غلطی ہے۔ یہ بات اس شخص کی طرح ہے جس کے پانچ بیٹے بیٹے اور وہ خود تنہا سفر کرر ہاتھا کہ دوچوراس کے سرپر آن کھڑے ہوئے' اُس نے اپنے بیٹوں کو مدد کر لیے پکارا کہ بیٹو! آؤ'ان چوروں کو مجھ سے دور کرو۔ یہ اس کا حضور وہمی تھا جواس کو چوروں سے چھڑا سکتا تھا۔ سکتا تھا اور نہ ہی اسے خوف وڈر سے نجات دے سکتا تھا۔

اگرکوئی شخص پانی کی حقیقت اوراس کے اوصاف یعنی پانی کی شخندگ بہاؤ 'پیاس دُور کرنے کی صلاحیت اور کپٹر ول کوصاف کردینے کے وصف کو سمجھ بھی لے تاہم جب تک اے پانی کا پینامیٹر نہ آئے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی اور اگر سب کچھ جانے ہوئے کسی کومٹھائی کھانے کی طلب ہو گراہے بھی دیکھانہ ہوتو ایسے میں وہ میٹھے کی جملہ کیفیات کو جاہے بہت بہتر طور پر جانتا ہو' تب بھی اے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ بالکل اس طرح جس نے صرف تو حیدری پر اکتفاء کیا اور شرک خفی کا اثر بدستوراس کے دل میں باتی رہا تو اس سے
اے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا مزید فر مایا کہ مذکورہ آ فارِ تجلیات وصول رسی ہے نہیں بلکہ وصول
شہودی سے حاصل ہوتے ہیں 'کہتے ہیں کہ حسین ابن منصور کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے مگر وہ
مسراتے رہے اوران کی ہرانگلی سے انا الحق کی صدا آتی رہی 'نہیں دار پر تھینچا گیا تب بھی انا
الحق پکارتے رہے جلا دیا گیا تو راکھ کا ہر ذرّہ انا الحق کی صدا بن گیا۔ تین دن بعد راکھ کو دریا
ہُر دکیا گیا تو وہاں بھی انا الحق کا آوازہ سنائی دیا۔ یہ سب کچھاس لئے تھا کہ تو حیدر کی پر اکتفاء
کی بجائے وہ تو حید حالی سے سر فراز ہوئے تھے۔ یہاں فر مایا کہ تو حید حالی کے آثار ہوتے
ہیں(۱) پہلے یہ کہ تو حید ذاتی میں انوار موجودہ کا وجود خارجی کے ساتھ ظہور ہوتا ہے

(۲) دوسرے نوراز لی کی رؤیت (۳) تیسرے جو پچھ حسین ابن منصور سے ظہور پذیر ہوا
(۳) چو تھے یہ کہ تو حید صفاتی میں خشوع وخضوع اور سرور دانس پایا جاتا ہے (۵) پانچویں یہ
کہتو حیدافعال میں تو کیل اور مدح و ذم کا کیساں ہونا پایا جاتا ہے (۵) پانچویں یہ
کہتو حیدافعال میں تو کیل اور مدح و ذم کا کیساں ہونا پایا جاتا ہے۔

249

مجذوب واصِل 'کشف اورخوارق سے بلند ہوتا ہے

فر مایا: مجذوب واصل سے خوارق عادات اور کشف ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ وصدت واسیہ میں اس قدر مستفرق ہوتا ہے کہ کا نئات کی طرف توجہ نہیں دے سکتا' لیکن سالک کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور مجذوب کی مثال اس طرح ہے جیسے کی شخص کو ہودج میں ڈال کر واد یوں اور راستوں سے گزارتے ہوئے ایک شہر سے دُوسر سے شہر لے جایا جائے' آخر میں اگر اس سے کسی درمیانی بستی کے بارے میں تفصیلات پوچھی جا میں تو وہ پھی نہیں بتا سکے گا جباس کے مقابلے میں سالک اس راہ کے تمام مقامات اور اُن کی تفصیلات بوری طرح باخبر ہوتا ہے' میہاں آپ نے مزید فرمایا کہ اگر مجذوب واصل حقیقت کا نئات سے آگری طرح کر سے تو اس سے وات وصفات کی معرفت کے بارے میں استفسار کرنا چا ہے تا کہ حقیقت کا سے تا کہ حقیقت کا رہوتا ہے' ہواں سے وات وصفات کی معرفت کے بارے میں استفسار کرنا چا ہے تا کہ حقیقت حال واضح ہو ورنہ خانہ زاد مشاکخ اپنی دکان چیکا نے کے لیے ایسے کلمات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرامات تو معمولی چیز ہیں اُن کی طرف توجہ نہیں کرنی چا ہے' ہاں ہاں! یہ بات کرفاء و واصلین کے حق میں تو بالکل شیحے ہے' مگر ان جاہلوں کو تو ذات وصفات کی معرفت اور عرفاء و واصلین کے حق میں تو بالکل شیحے ہے' مگر ان جاہلوں کو تو ذات وصفات کی معرفت اور

تو حید حالی کے شیونات کا ذرّہ برابر بھی علم نہیں' اس لیے اُن کی اس بات میں کوئی وزن نہیں

مسلك محتب الله الله آبادي مسلك محتب الله آبادي

شیخ محتِ اللّٰدالله آبادی <sup>کے</sup>صاحب تسویہ کے مشرب کی شخفیق میں فرمایا کہ انہوں نے ذات سے مبداء قائم بذاتہ ومقدم بشیو نابتہ مرادنہیں لیا' بلکہ اُن کی مراد ماہیت ہے جو کہ معقولاتِ ثانیہ میں ہےاورای طرح انہوں نے وجود کامعنیٰ مصدری جو کہ کون وحصول ہے' مرادلیا ہے اور'' تسویہ' میں جولفظ معقول استعال ہوا ہے' وہ یہاں پرمحسوں کے مقابلے میں مستعمل ہوا ہے نہ کہ موجود کے مقالبے میں۔ چنانچہ شخ الرئیس نے شفاء میں لکھا ہے کہ معقول منافی وجود نہیں اور ملا جلال دوّانی نے تہذیب کے حاشے پریہی بات نقل کی ہے اور بدبات بعید نبیں کہا گرہم اسے موجود کا مقابل قرار دیں تو اس کا معدوم مطلق ہونا لا زم آ جائے اور وہ جولفظ موجود ہے متبادر ذات لہ الوجود ہے' پس اگر وہ موجود کہ اس کا وجود ذات پر زائد نہیں ہے'اس سے لازم نہیں آتا کہ معدوم مطلق ہو' بلکہ اس سے جو بات نتیجے کے طور پرنگلتی ہے' وہ موجود بنفسہ لنفسہ ہےاور بیا پی جگہ درست ہےاورموجود یہی ہے کہذا ثابت ہوا کہ خودان کی اصطلاح میں لفظ معقول بمقابله موجود بنفسه لنفسه کے لیے موضوع ہے چنانچہ شخ اکبرقدی سرہ نے فتو حات مکیہ کے باب صوم میں لفظ معقول استعمال کیا ہے اور انہوں نے اس سے یہی معنیٰ لے شیخ محتِ الله الله آبادی الهتوفی ۵۸ اھ/ ۱۶۴۸ مِنسهورصوفی بزرگ اور جید عالم وین ہو گزرے ہیں۔ آپ نے شیخ ابن عربی رحمہ اللّٰہ کی فصوص الحکم کی شرحیس فاری اور عربی دونوں زبانوں میں لکھیں۔ تذکرہ علمائے ہند کےمصنف نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:'' دانش مند تبحراز مشاہیر علمائے صوفیاء درعلوم ظاہر و باطن سرخیل امثال واقر ان خود بود' ۔ مآثر الامراء میں آپ کے بارے میں لکھا ہے: 'عالم است تعلیم ظاہر و باطن 'رداراشکوہ آپ کا بہت معتقد تھا۔ آپ نے وحدة الوجود پر عالمانہ بحث کی ہے' آپ کارسالہ تسویدا یک مشہور تصنیف ہے' جس پر علمائے ظاہر نے کافی اعتراضات کیے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ عالمگیرنے آپ کے ایک مریدشخ محمری کو جب رسالہُ شخ جلا ڈالنے کامشورہ دیا تو انہوں نے کہا: جس مقام ہے شیخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی نہیں' اگررسالہ جلانا ہے تو میرے گھرے مطبخ شاہی میں زیادہ آ گ موجود ہے۔

مرادلیا ہے جواوپر بیان کیا گیا ہے'لفظ معقول اگر چہان (صوفیاء) کی اصطلاح میں موجود بنف لنف کے لیے وضع کیا گیا ہے تا ہم بیموجود''من غیسر مدخلة الغیر''ہاورحضرت محتِ اللّٰہ قدیں سرۂ نے تسویہ میں شیخ اکبر کے تتبع میں لفظ معقول استعمال کیا ہے اور یہ عبارت شاہ عنایت اللہ اکبرآ بادی کی ہے جومیں نے ازالیۂ شبہ کے لیے قتل کی ہے معقول محض ماہیة محضه اوروجودمحضٌ "كما ان ذات زيد هو الحيوان الناطق حيث لا وجود له الا في صمن الافراد ''(معقول محضُ ماهمية محضه اوروجو دِمحض جيسے كدذات زيد حيوان ناطق ہے كه اس كا وجودا فراد كے شمن ميں موجود ہے ) نيز فرماتے ہيں:''افسرا دالانسسان من زيد و عمر و بكر و خالد ينتزع منهم مابه اشتراكهم وهو الحيوان الناطق الذي هو من المعقولات الثانية فكذلك ينتزع من الشيونات وجود الحق''(جسطرح افرادِ انسان یعنی زید' عمر و بکراور خالد ہے قد رِمشترک یعنی حیوانِ ناطق کو حاصل کیا جاتا ہے جو کہ معقولاتِ ٹانیہ میں ہے ہے بلکہ اسی طرح شیونات میں سے وجودِ فق کا اثبات کیا جاتا ہے)اور بیر کفرصریج ہے کیونکہ مظاہر کا وجود تو خود قیوم حقیقی جل شانۂ سے منتزع اوراس طرح اس کامخاج ہے جس طرح مٹمع سے مصنوعی اشکال وصورتیں اپنے وجود میں مٹمع کی مختاج ہوتی ہیں اور جوموجود ومشہود ہے وہ تو ذات حق جل شانۂ ہے اورخلق کی حیثیت طلسم معقول کی س ہے کیونکہ یہ عالم تو وجود کے فانی اشکال واطوار کا نام ہے اور حق حضرتِ وجود کا نام ہے اور پیر اُن کےایے اس قول کی بناء پر کہ حق معقول محض ہے'اگر اس سے مرادیہ ہے کہ عقل کی رسائی اس کی ٹنیے ذات تک ہےتو یہ بات غلط ہے کیونکہ ٹنیہ واجب تک سی عقل کی رسائی ناممکن ہے اوراگراس ہےمرادمعقولات ثانیہ ہیں جیسا کہ سیاق وسباق اس پر دلالت کر رہا ہے تو پیجھی کفرصرتے ہے جو کہ دہریوں کے باطل مذہب کی طرف جاتا ہے اوراگراس ہے اُن کی مراد وہی ہے جوشنخ اکبررحمہ اللہ نے فر مائی ہے کہ ذات بحت' اعتبار لا یقین معقول محض ہے' اس لیے کہاس کا کمالات اور اس کے عدم یقین سے خالی ہوناعقلی مفروضے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا'اگر چیہمظاہر فانیہ میں موجود بھی حضرت حق ہی ہے کیکن بیہ جملہ مظاہرا ہے وجود میں در حقیقت اس کے محتاج ہیں اورنسب ذات کی حقیقت اور اس کے اعتبارات ومعاتی کے بھی محتاج ہیں' یااس کا مطلب یہ ہے کہ ذات حق مجو بین کے احساس سے بلندو بالا ہے' تو یہ بات

اپنی جگہ درست ہے کیکن ان کی تصریحات سے خود اس بات کی نفی ہوتی ہے چنا نچہ ان کے خطبے کے ابتدائی جملوں سے ہی احتیاج حق کا مفہوم نکاتا ہے فرماتے ہیں: "الحصد للله لمن وجد بسکل ما وجد "(سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کا مُنات کی تمام موجودات میں موجود ہے کی ما وجد "
میں موجود ہے ) کیکن انہوں نے یول نہیں کہا: "المحصد لمدن وجد به کل ما وجد "
(تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہیں کہ تمام موجودات کا وجودای ہے ہے)۔
حق اور عالم

فر مایا: حق حضرت وجود کانام ہے جو خارج میں موجود اور خود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے جیسے پانی بر تنول کی شکلوں اور رنگوں کے مختلف ہونے کے باوجود اپنی اصلیت پر برقرار رہتا ہے اور عالم وجود کے اطوار شیونات اور فانی اشکال وصور توں کا نام ہے 'جوا یک صورت سے دوسری صورت میں بدلتی رہتی ہیں' پس کفر وفسق اور نجاشیں وغیرہ اپنی تعریف ذات کے لحاظ ہے کمالات ہیں' لیکن ان کا حضرت وجود سے کوئی تعلق نہیں' بلکہ بیاوصاف عالم میں سے ہیں' اگر اچہ قدّ و م کل (خالق حقیقی) حضرت و جود ہے کوئی تعلق نہیں' بلکہ بیاوصاف عالم میں سے نہیں تو ان کا وجود کہاں سے آیا' اس طرح تولد و تولید بھی اوصاف عالم سے ہیں' بعنی یہ بدلنے والی اشکال وصور حضرت و جود کے اوصاف میں سے نہیں' اس میں شبہ ہیں کہ اس کے بدلنے والی اشکال وصور حضرت و جود کے اوصاف میں سے نہیں' اس میں شبہ ہیں کہ اس کے تعینات واوصاف میں اعتباری اُمور ہیں' کیونکہ یہ سب ذات کے اعتبارات واضافات ہیں تعینات واوصاف میں ظہور کے یا وجود منز ہے۔

فرمایا که رسی منتحرّ ف کا کلام قلوب پراثر انداز نہیں ہوتا۔ بخلاف کلام عارف کے اور عارف کے اور عارف کے اور عارف کے اور عارف کے کافروں عارف کے کافروں عارف و منتحرّ ف کے نزاع کی مثال نبی کریم علیقی اور آپ کے اہل بیت کرام کے کافروں کے ساتھ مباہلے میں موجود ہے منتحر ف عارف کے ساتھ گفتگو کرنے اور اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔

# مبدأ مكاشفه محبّت ذاتيه ہے

فرمایا کہ مکاشفہ تجابات کے اُٹھ جانے کا نام ہے اور اس کا مبداء محبتِ ذاتیہ ہے' عارف ایسے میں کا نُنات کو اس حد تک ترک کر دیتا ہے کہ بادشاہانِ جہان اور امرائے دنیا اسے کتے' خنزید اور شیطان کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔اس مقام پر خداوند تعالی دل میں محبت ذاتید کو جاگزیں فرمادیتا ہے اور خلق سے نفرت خلوت اور شب بیداری فنا کے مبادیات میں سے ہے چنانچہ اس متام پر عارف خود فانی ہوکر باقی باللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کثرت مشاہدہ وحدت سے مزاحم نہیں ہوتی اور جلوت بھی خلوت ہو جاتی ہے نیند بیداری سے بدل جاتی ہے اور آئکھیں سُر مہ عنایت ازلی سے سُرمگیں ہو جاتی ہیں جس اندھیروں میں بھٹی ہوئی عقل کی انتہائی منزل صرف یہی ہے کہ مصنوعات کا صافع کامل کے بغیرکوئی چارہ نہیں وہ ذات وصفات اور اس کے مظاہر کو کیا جائے۔

ظهورحق درمظاهر

فرمایا: جابل متصوفین عالی مقام صوفیاء کی با توں کامفہوم نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ مظاہر میں ظہور حق کی مثال ایسے ہے جیسے کا نئات میں سورج کا ظہور یا جیسے زید مختلف آئینوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح ایک جزئی محدود جو کہ مظاہر سے جدا ہے کا تصور بیدا ہوتا ہے اور خدا تعالی اس سے بلند و برتر ہے ہاں! البتہ بعض اسلاف نے راوسلوک کے مبتد یوں کو سمجھانے کی خاطر کا نئات کو عکس ذات یا ظل کی مثالیں دی ہیں 'لیکن اس سے مراد مرتبہ ٹانئی میں ظہور شی ہے اس سے بیہ گرز مراد نہیں ہے جیسے دیوار پر درخت کا سایہ (جواصل میں ایک دوسری چیز ہے ) تعالی الله عن ذاک .

مشهورشعر

ذ کرخفیه که گفته اند آنست

چوں تو فانی شدی ز ذکر بذکر

''جب تو ذکر کے ذریعے ذکر میں فنا ہو گیا تو یہی ذکر خفی ہے''

كى تشريح كرتے ہوئے فرمایا:

فائی کے لیے پردہ ہائے امکان پوشیدہ ہوتے ہیں' چنانچہوہ ذکر خفی سے کھل جاتے

علامت كمال

فرمایا کہ اہل شہود سانپ بچھو'شیر اور چوروں سے نہیں ڈرنے' ای بناء پر بعض اکابر صوفیاء نے خود کو آز مایا اور کسی ایسی جگہ فروکش ہو گئے جہاں بکٹر ت درندے پائے جاتے تھے اور آب و دانے کا دُوردُ ورتک نام ونشان نہ تھا' وہاں جب انہیں کسی طرح کا خوف وخطر لاحق

نه ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کامل ہو گئے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ درندوں وغیرہ سے اِن عُر فا کا نہ ڈرنااس وقت ہوتا ہے جب بینفوسِ قدسیہ عالمِ کثرت سے بے خبر ہو کر ذاتِ واحد کے دیدار کی تجلیات میں مستغرق ہوتے ہیں' ورنہ بعض حالات میں بیلوگ عام بشری خصوصیات سے مستثی نہیں ہوتے۔

### ایک تسامح اوراً س کاازاله

غوث اعظم سیّرعبدالقادر جبیلانی رضی الله عنه کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لایا کرتے تھے کی تاویل کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرت غوث الاعظم رضی الله عنه حقیقت رُوح جو کہ تمام کا نئات میں جاری وساری ہے ہے واصل تھے اس لیے آپ اس مرکز ومنبع ہدایت سے گفتگو (وعظ و تبلیغ) فر مایا کرتے تھے جہاں سے دوسرے اولیائے کرام یا انبیاء میہم السلام فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کوتسائ کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام تشریف لاتے تھے۔

#### حقیقت تعوّز فرمان ماری ''و اذا قبه أت اله قبه از فاسة و ذ

فرمانِ باری' وافا قسر أت المقسر ان فاستعذ باللّه من الشيطن الوجيم ''(اور جب ناه جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو خدائے بزرگ و برتر کے حضور شيطان مردود سے پناه مانگ کی تفسير میں فرمایا که تو شيطان سے چھٹکارا حاصل کراوراس کے شرسے دُوررہ اور بیا و اس لیے که قرائت قرآن کے وقت دل مالکِ حقیقی کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے اور دنیا و آخرت سے بالکل ہے نیاز اور درحقیقت یہی تعوّذ (پناه) معتبر ہے' اگر چہ بظاہر الفاظ تعوّذ استعال نہ بھی کے جائیں۔

# قصه خالد بن سنان کی تشریح

خالد بن سنان کے اس قطے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے چالیس دن بعد انہیں قبرے باہر نکالا جائے تا کہ وہ عالم برزخ کے بارے میں بتائیں' کے بارے میں آ پ نے فرمایا کہ جومر گیا اور عالم برزخ میں پہنچ گیا' اس کا دوبارہ اس بدنِ نائوتی میں جو کہ قابل تجزی' تبعیض اور خرق والتیام ہے' واپس آ ناممکن نہیں۔ البعتہ اس کا بدنِ مثالی میں لوٹ آ نا

اس لیے ممکن ہے کہ بدن مثالی قابل تجزی اور خرق والتیام نہیں اور بیرُ وح جسدِ ارواح' روح اجساد' شخصِ اعمال واطلاق' ظہور معانی بصورِ مناسبہ اور اشباح جسمانیہ میں مشاہدہ ذوات مجرّ وہ جیسے حضرت جرئیل دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہے'آ سکتی ہے۔ ای طرح انبیاء میہم السلام اور اولیاء کی منشکل رُوحیں اور مشاہدہ خضر علیہ السلام وغیرہ یہ تمام عالم مثال کی نیرنگیاں ہیں' جب اس دنیا میں نفوی کا ملہ مختلف اشکال میں ظاہر ہو سکتے ہیں تو عالم برزخ میں بدنی (مادی) تجابات کے اٹھ جانے میں تو یہ میں اور جہ سے ان کے اندر یہ قوت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ خلاصة کلام یہ کہ خالد بن سنان والے کی وجہ سے ان کے اندر یہ قوت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ خلاصة کلام یہ کہ خالد بن سنان والے قصے میں اُن کی مراد بدنِ مثالی میں واپسی ہے نہ کہ بدنِ عضری میں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں روح کا بدنِ عضری میں لوٹ آنا وہی رجعت ہے جس کے باطل ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔
کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہؤ عارف تدلیات ارواح کو اُن کی مثالی صورتوں میں لانے کے لیے اپنے مقام سے نزول کر سکتا ہے اور اِن تدلیات کی مثال اُن صور کی طرح ہے جو بحالتِ نیندم تخیلہ میں آ جاتی ہیں 'چونکہ آنجناب (حضرت فوث الاعظم رضی اللہ عنہ ) کوعالم ارواح میں مکمل تمکن حاصل تھا اس لیے تدلیات ارواح انبیاء واولیاء اپنے آپ وجود مثالی سے آپ پرنزول فرمایا کرتی تھیں۔

#### منتہائے عابد

فرمایا کہ بیں سال قبل مجھے یہ الہام کیا گیا کہ اگر تُو میری رحمت کی امید پر نماز پڑھتا ہے تو مجھے رحمت ہوگیا۔ بیں ہے تو مجھے رحمت سے نواز دیا اور اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میں تجھ سے راضی ہوگیا۔ بیس نے عرض کیا کہ بار خدایا! میرامقصود تو بستمیل ارشاد ہے کین اب تو معاملہ ہی اور ہے کیہاں آپ نے فرمایا:"المصوفية عبد الظواهر و احراد البواطن "(یہ گروہ صوفیا احکام ظاہری میں ناام اور جہانِ باطن کا شہنشاہ ہے)۔

فرمایا کہاسحابِشہودکوعبادت کی تکلیف دریاضت کی ضردرت نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عبودیت قائم رکھتا ہے اور بیانفوسِ قد سیانفس بلکہ رُوح سے بھی نجات حاصل کر چکے ہوتے ہیں'اس لیے زنااورشر ب خمرایسی برائیوں کی طرف اُن کی توجہ نہیں ہوتی 'اگر شاذ و نا در کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو اس کا کچھاعتبار نہیں۔

#### القيد كفر

صوفیاء کے اس قول 'القید کفر ولو کان بالله "(قید کفرے چاہے خدا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا بعبودیت اثنیت کا تقاضا کرتی ہے اور جہاں تک اہل شہود کی عبادت کا تعلق ہے تو اُن کے مقام کی بلندی کے لحاظ ہے ان کی عبادت کا تعلق براہِ راست ا قامتِ حن اور اس کے تصرف سے ہوتا ہے' پس عبادتِ عبودیت کی قید کفر صريح بُ چنانچه اى تاويل كى مثال صوفياء كه اس قول 'محبة الله راس كل خطيئة '' (الله کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے) میں بھی موجود ہے چونکہ محبت محب ومحبوب کا تقاضا کرتی ہے جو کہ دُوئی ہےاور یہی تو غلطی کی بنیاد ہے' پس جوان تمام خطاوُں کی سرحد ہے نکل گیا اُسے محبتِ خداوندی عطا ہوئی اور جواس ہے بھی آ گےنکل گیا تو وہ مقام شہود پر فائز بھنہرا' کا تب الحردف(شاہ ولی اللہ)کے نز دیک خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ عبادت تو مبتدی اور عارف دونوں کرتے ہیں' مگر اُن کے مراتب اخلاص میں فرق ہے' پہلا مرتبہ حضور' ترک ریا اور ترک شہرت وفخر ہے' اس کے بعد کا مرتبہ میہ ہے کہ خوف دوزخ اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر عبادت خالص محبتِ ذاتی میں ہو'اس کے بعد وہ مقام ہے کہ جہاں عبادت عابد کی قدرت و قوت کے ساتھ نہیں بلکہ حق جل شانۂ کی قوت اور قدرت کے ساتھ عمل میں آتی ہے ان تمام کے بعدوہ نازک ترین مرحلہ آتا ہے کہ جہاں عام سمجھ بوجھ کا گز ربھی نہیں ہوسکتا' حضرت شیخ کی مرادعبادت کے مذکورہ مراتب کی طرف اشارہ کرنا ہے'ان کی بات سے امورِ عبادات میں تسابل کا کوئی مفہوم ہی پیدانہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ)اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت شخ شریعت کے اس قدر پابند تھے کہ آخر عمر تک اُن ہے کوئی سنت نبوی اور مستحسن ومستحب نہ چھوٹا اوراس کا دوسرا ثبوت بیہ ہے کہ آپ نے فر مایا کہ انبیا علیہم السلام کی ظاہری اعمال کی ادا نیگی اُن کے تکلیفات شرعی کی قیود ہے ممتاز ہونے کے منافی نہیں' بیاتو فریضہ ُ حق ہے جس کی آ گے اقتداء کی جائے گی' اس ہےمعلوم ہوا کہ'' خیریت'' ہے انہوں نے وہ معنیٰ مراد لیے ہیں جو انبیائے کرام میں بوجہ اتم یائے جاتے ہیں۔

### قولِ پیر ہرات رحمہاللہ

پیر ہرات رحمہ اللہ کے قول

ا زنفی و اثبات برون صحرائے است کیس طائفہ رادراں میاں سودائے است اے دوست چوں عاشقی در آنجا برسد نہ نفی نہ اثبات نہ مور ا جائیست دنفی و اثبات نہ مور ا جائیست دنفی و اثبات سے آگے ایک صحرائے کہ جس میں پیاروہ صوفیا سرگرداں ہے' اے دوست! جب عاشق کی رسائی اس مقام تک ہوتی ہے تو نفی و اثبات تو کجا ایک بال کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہوتی ''کی تشریح میں فرمایا:

# وصل حقيقي

اصل شہود یہ ہے کہ ثابت کا ثبوت اس طرح ہو کہ مُثبت اور مثبّت ایک ہوں اور ای
طرح عاشق معثوق اور عشق بھی متحد ہوجا ئیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پروصل کی جگہ نہیں
تو ہجر کا کیا کام؟ اور الل سلوک کے ہاں نفی دراصل تو ہم غیریت سے ہوتی ہے جب یہ وہم
اُٹھ جائے تو منفی عین ثابت ہو جاتا ہے اور لفظ ''نہ مورا جائے است' سے بساطت اور
صرافت ذات کی طرف اشارہ ہے۔

### تشريح توحيد كوچه ُ تنگ است

حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے بعض اسلاف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تو حید کوچہ نگ است (تو حید ایک نگ گلی ہے) اس کی تشریح میں فر مایا: جس وقت نظر عارف ہے جمع کثیرہ صفاتیہ پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور بجز وحدتِ زات کے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس دوران کوچہ تو حید ایک تنگ گلی ہو جاتی ہے کین بقا کے بعد جب وحدت میں کثر ت اساء وصفات کا مطالعہ میسر آتا ہے تو اس مقام پر وہ عظیم وسعت کا مشاہدہ کرتا ہے خلاصۂ کلام یہ کہ صرف وحدت پراکتفاء کر لینا کمال نہیں بلکہ کمالی تو حید تو عین وحدت میں کثر ت کا نظارہ ہے۔

# تاويلٌ' 'حقيقة الواجب لا يدركه احد'

بعض صوفیاء کے اس قول کہ 'حقیقہ الواجب اظہر الاشیاء ''(حقیقت واجب تمام اشیاء میں سب سے زیادہ ظاہر ہے) ای طرح ''حقیقہ الواجب لا یدر کہ احد'' (هیقت واجب کوکوئی نہیں پاسکتا) کی تصری کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں حقیقت واجب کا تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ مظاہر ہیں جو وجود موجود ہے وہی وجود تن تمام اشیاء سے اور حضرت وجود تمام ہیں جاری وساری ہے اور دیگر تمام امور کا تعین اعتباری ہے اور اس کا عدم اور اک (لا یدر کہ احد) اس اعتبار سے ہے کہ گلوق مرتبہ گلوقیت ہیں ذات جن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی نبی اپنی نبوت اور ولی اپنی ولایت کے ذریعے اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زاہد اپنے زہد اور عالم اپنے علم کے بل ہوتے پر اسے پاسکتا ہے بیباں تک کہ تمام پر دہ بائے امکان اُٹھ جا کیں اور ظلمات نفسانیہ رفع ہو جا کیں۔ ذات باری تعالی کو خود اس کے اپنی نور ہی کی مدوسے بہیانا جا سکتا ہے جیسے نبی کریم عظیمی نواز بی دار شاوفر مایا: ' عدوفت رہی ' (میں نے اپنی مرد کی میجان لیا) یعنی ' لاہنفسی ' (اپنی ذات کے ذریعے ہے نہیں بلکہ اس کے فضل و عطاء سے )۔ یہاں ایک دوسرا مفہوم سے بھی نکاتا ہے کہ معرفت سے مراد تمام شیونات کے ساتھ واجب کی معرفت ہے اور سے اس دنیا میں کال ہے کوئکہ ہر مظہر مین واحد شیونات کے ساتھ واجب کی طاقت نہیں رکھتا اور بھی ہر تی تائیں کال ہے کوئکہ ہر مظہر مین واحد ہوئی نہیں 'لہذا معرفت کل کی طاقت نہیں رکھتا اور بھی ہر تی تائیں توایک بل سے زیادہ ہوتی نہیں' لہذا اس وقت شیونات کی تفصیل کی طرف کہاں متوجہ ہوسکتا ہے؟

تشريح' 'إنَّ لِللهِ سبعين الف حجاب'

معیّت ذاتیک احدیت''اِنَّ لِللَّهِ سَبعین الَّف حجاب '' کے ساتھ موافقت میں فرمایا کہ حضرت وجود کا مظاہر کے ساتھ قرب حقیقی ہے۔ اس کی قریبی مثال کلی کا جزئی کے ساتھ قرب پیش کی جاسکتی ہے'اگر چہ جن تعالیٰ کلیة وجزئیت سے مَر اومنزہ ہے'اس اعتبار سے 'حب الورید'' (شدرگ) ہے بھی زیادہ قرب کی مثال دی گئی ہا وراس کے بعد حجابات وہمیہ کی کثرت کے سب جو بچھ ہے وہ اعتباری ہے' یہاں فرمایا کہ حضرت وجود کو مظاہر کے ساتھ جس طرح کی نسبت ہے'اس میں کسی طرح کا حجاب موجود نہیں' بلکہ تجاب تو واجب اور ممکن کے درمیان ہے' پس ممکن مجوب جو کہ صفات تاثریہ قاصرہ سے موصوف ہے کا اللہ تبارک وتعالیٰ جو کہ صفات واجبیہ مؤثرہ جیسے خالقیت و رزّاقیت اور بقاوقدم سے متصف ہے' سے وصول بہت مشکل ہے اور بیا شکال کثر سے منازل کے سب ہے لیکن مجذ وب کے لیے اللہ وصول اس طرح آ سان فرما دیتا ہے جیسے بے شار کثیف اجسام اور تجابات کے حائل وصول اس طرح آ سان فرما دیتا ہے جیسے بےشار کثیف اجسام اور تجابات کے حائل

ہونے کے باوجود در کیھنے والے کے لیے سورج کا نظارہ آسان اور ہروفت ممکن بنا دیا ہے اور یہاں پر تو لطیف معنوی حجابات ہیں ورنہ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کا بھی پر دہ ہائے جسمانی و امکانی میں محصور ہونالا زم آئے گا اور تعداد (یعنی ستر ہزار حجابات) سے مراد صرف کثرت ہے تحدید بہیں۔

# معنى قول خواجه نقشبندر حمهالله

حضرت خواج نقشبندر حمد الله كاس قول كه "بهى بسر حقيقت مر توان برد امّا بسر معرفت و علم نمر توان رسيد "(عارف سرَ حقيقت تك تورسائی حاصل كرسكتا به مرسرَ معرفت وعلم تك نهيس پهنچ سكتا) كه بيان مين فرمايا كه جب احديت كا آ قاب كوه عارف سے نمود ارجو تا به قوآ سان حقيقت روش جو جاتا ہے ليكن سرَ علم ومعرفت! تو يه تمام شيونات كى معرفت كے ساتھ وابسة ہے جو كال ہے۔

فرمایا کہ لوگوں کا صوفیا کو کافر کہنے کا سبب ہے ہے کہ وہ ان سے بیٹن لیتے ہیں کہ حق تعالیٰ وجو دِمطلق ہے مگر وہ بہیں جانے کہ صوفیا کی اصطلاح میں وجود ہے مراد موجود ہے اور مطلق ہے اُن کی مراد ہے کہ ذات میں ذات کی حیثیت سے کوئی اعتبار موجود نہیں' کلیڈ نہ جزئیڈ اور عموماً نہ خصوصاً بلکہ اس میں تو اعتبار کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور صوفیاء کے اس تول کہ ''کل نہیں و لی و لا عکس '' (ہر نہی تو ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا: ولا عکس '' (ہر نہی تو ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا: ولا یت اصطلاحیہ شرط نبوت نہیں' میمکن ہے کہ ایک شخص مخبت یا محبوبیت کے مقام پر فائز ہو اور خدا اسے نبوت تبلیغ سے مشرف فر ما دے بال کامل انبیاء کو ولایت اصطلاحیہ اور نہام اولوالعزم انبیاء کہم

#### اللام. توجيه "خضت بحواً" الخ

قول بایزید 'خصت بحواً ووقف الانبیاء بساحله '' (میں نے ایک سمندر میں غوط دلگایا اور انبیاء اس کے ساحل پر کھڑے تھے ) کی وضاحت یوں فرمائی کہ انبیاء کی استعداد کامل ترین ہوتی ہے کیونکہ اُن کے ہاں وہبیت محضہ ہوتی ہے 'یکاد زیتھا یضیء ولم لم تسسسه ناد '' ( قریب ہے کہ اس کارون آ گ کے بغیرروشن ہوجائے ) وہ تو یقینا حقیقی تسسسسه ناد '' ( قریب ہے کہ اس کارون آ گ کے بغیرروشن ہوجائے ) وہ تو یقینا حقیقی

اہل شہود ہیں صرف حکمتِ ارشاد کے تحت خدا تعالیٰ انہیں مقام مشاہدہ پر لے آتا ہے' چنانچہ بایزید کے قول کامعنیٰ سہے:''ای و قفو ا بعد المحوض ''(انبیا ،غوطہ لگانے کے بعد ساحل یر کھڑے تھے) یہاں بحرے مرادشہود و وحدت اور ساحل ہے مرادمشاہدہ ہے۔ توحيد افعال

۔ فر مایا: توحید افعال کو حاصل کرنے کی علامت سے ہے کہ سالک تدبیر معیشت کو ترک کر دیتا ہے جس کے بنتیج میں اے مکمل تو گل حاصل ہو جا تا ہے اور وہ ہر تکایف' ایذ ااور انعام کو ذات ِحقیقی کی طرف منسوب کرتا ہے اور تو حید صفات کے حصول کی علامات بیہ ہیں کہ سالک پخته اپنی ساعت و بصارت کی قو تو ل کو مالک حقیقی کے سپر د کر دے باوجود اس کے کہ حضر ت وجود تعتین و تقید میں تعتین صفات کی قید کے ساتھ موجود ہوتا ہے جیسے کہ کوئی صحف سمندر کے بہاؤ اورسریان کونہریا چھوٹے نالوں میں مشاہدہ کر لے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں موجود تعل وجوا ہرا درحیوا نات کاعلم بھی حاصل کر لے۔اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کے سمیع وبصر اِن مظاہر میں ذات ِحق ہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تمام مسموعات اورمبصرات پرمطلع ہو جائے کیونکہ بیتو واجب الوجود جل شانۂ کےخواص میں ہے ہے۔

# صريث ما تقرب إلَى عبد "

حديث "ما تقرب إلَى عبد احبّ الى ممّا افترضت عليه و لا يزال عبدى يتقرب الى بىالنوافل حتَى اكون سمعه الخ " (كوئى بنده مير \_حضور جو كچھاس ير فرض کیا گیا ہے ہے بڑھ کرعزیز ترین چیز پیش نہیں کرسکتا اور میرا بندہ بدستورنوافل کے ذریعے میرا تُر ب حاصل کرتا رہتا ہے' یہاں تک کہ میں اس کی قوتِ سامعہ بن جاتا ہوں ) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: تو حید میں قرب فرائض ہے ہے کہ استغنائے الوہیت افعال و اعمال اوریه که عالم میں سوائے اس کے کوئی مؤثر وقیوم نہیں شامل ہیں اور جس کا ان پرائیان نہیں'آ خرت میں اس ہےموا خذہ ہو گااور بیقر ب فرض ہےاورتو حید میں قر ب نوافل ہے ہے کہ بندہ حجابات دُورکرنے کی سعی کرے اور بیقر بنفل ہے اگر بندہ اسے حاصل نہ کرے تو اس پرمواخذہ نہ ہوگا' اس لحاظ ہے حدیث کی عبارت کامعنیٰ یہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی تو حید اجمالی کے فرائض کی ادائیگی ہے بڑھ کرحق تعالیٰ کے حضور قرب نہیں یا سکتا کیونکہ اے ترک کرنے پر مواخذہ ہوتا ہے اور تو حیر تفصیلی میں بندہ برابر تجابات کو دُور کرنے اور سخت ریاضتیں کرنے یا ذات اقدس کی طرف مکمل توجہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے ' یہاں تک کہ خدا تعالی اسے اس کی خودی سے باہر لے آتا ہے اور دوستی کا مفہوم بہی ہے اور بندہ جب بیہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو جس طرح اس کی ذات اپنی نفی کر کے ذات حقیقی میں فنا ہو چکی ہوتی ہے 'اس طرح اس کی صفات (انسانی) بھی اٹھا لی جاتی ہیں اور جولوگ بید گمان رکھتے ہیں کہ اس وقت بندے کی صفات توافذ کر لی جاتی ہیں 'لیکن اس کی ذات جوں کی توں باقی رہتی ہو وہ فلطی پر میں ۔ کیونکہ جس وقت تمام پر دہ ہائے امکان اُٹھ جاتے ہیں' اس وقت کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بین کر دات ہنوز باقی ہے ۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات ہے مراد وجو وعضری اور روتی ہے' جو تو حدید کے اس مقام کے حصول کے بعد بھی تمام مراحل میں اس طرح باقی رہتا ہے اور اس طرح خارج میں دیگر تمام طبقات بھی جوعلی حالہ قائم رہتے ہیں اور اگر پچھ خارق عادات کا طرح خارج میں دیگر تمام طبقات بھی جوعلی حالہ قائم رہتے ہیں اور اگر پچھ خارق عادات کا ظہور ہوتو یہ بھی تو تبدّ لی صفات کی تم شار ہوگی اور جن حضرات نے بیکہا ہے کہ ذات بھی ما خوذ مو جاتی میار دو او کی مفہوم ہے جوصوفیاء کے ہاں مسلم و معتبر ہے' بیسار ازاع محفل لفظی کھہرا۔ (فنا) ہو جاتی ہے اس کی مراد ذات میں فنا ہونے کا وہی مفہوم ہے جوصوفیاء کے ہاں مسلم و معتبر ہے' بیسار ازاع محفل لفظی کھہرا۔

# راهِسلوک میں ځزن واندوه

فرمایا: جے حضرتِ حِق کا وصال نصیب ہوجاتا ہے اوراس میں پچھ جابات باتی رہ جاتے ہیں تو اس میں غلم اور رونے دھونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں بلکہ بھی تو وہ عام مجوہین کے مقام پر آجاتا ہے لیکن وہ صاحبِ حقیقت کہ جس کی رسائی لطائف حقیقت تک ہو چکی ہوتی ہے غم واندوہ اور اثنیت کے چکر میں بھی نہیں پھنتا' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ چاب جوغم و بکا کا سبب بنتا ہے یہ دراصل سالک کے اندر کی وہ درشتی اور شدت بہیمیہ سے جوخود اس کے نفس کو اس کی معرفت کے سلسلے میں حجاب بنا دیتی ہے وصل عرفان نصیب نہیں ہو یا تا'البتہ جس کی بہمیّے لطیف اور حقیق ہے وہ سروراورائس میں محوجو جاتا ہے۔

تشریح والعصر الح

"والعصر انّ الانسان لفي خسرٍ اللا الّذين الخ" كَيْقْير مِين فرماياك يهال

قتم دہر سے مراد ذات' بقا' سرمدیت اور ذاتِ حق کا دوام ہے' کیونکہ واصلین کے سوایہاں غیریت اور اثنیت کے توہم کا شائبہ ہے' کسی نے حضرت شیخ سے سوال کیا کہ سالکین کی آخری منزل کون می ہے؟ فرمایا: رفع اثنیت (دوئی)اورشہود وحدت ہی وہ بلند درجہ ہے جس سے بالاکوئی درجہ نہیں۔

تشریح''تو حیدراہ کی درمیانی منزل''ہے

شخ عبداللہ کھاتی جواس دور کے مشائخ میں سے تھے نے کہا کہ تو حیدتو ایک ایسا مقام ہے جوراوسلوک کے درمیان پیش آتا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرااس سے آگے کی خبرتو دیجے 'انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے مگر بہت مخفی آپ نے فرمایا: سالک جب وحدت محضہ سے واصل ہو جاتا ہے تو اس کی نظروں سے کثرت غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تنزل کرتا ہے تو وحدت کو کثرت میں دیکھتا ہے اور بیتنزل ہے'اسے تو حید سے بلند مرتبہ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟لیس و داء عباد ان قریمة و الی دہتک المنتھیی.

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تو حید کورائے کی ایک منزل قرار دیا ہے' انہوں نے کثرت سے رؤیتِ جمع و ذہول مراد لی ہے اور بیسکر وغلبہ کی ایک قشم ہے اور جوشہود وحدت محصہ کو آخری منزل سمجھتے ہیں' ان کا مطلب بیہ ہے کہ لطیفہ آنسا اپنی جگہ لطائف میں سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے' جب صاحب جمع الجمع کے وحدت وکثرت دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اس وقت رؤیت وحدہ محصہ کا اصل منشالطیفہ آنا ہوتا ہے اور رویتِ کثرت کا مشالطائف سافلہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ مقام لطیف ترین لطائف کا پالینا ہے۔ واللہ اعلم

رشحات میں بعض عرفاء سے بیہ جومنقول ہے کہ 'من در ابتداء میں گفتہ ممکن عیبن واجب است و در انتہا ظاہر شد که واجب عین ممکن است قدت کا انگشاف کہ خلق حق ہے قائم ہے'اس مقام پرحق کا جمیع موجودات میں مشاہرہ ہوتا ہے اس مقام پرحق کا جمیع موجودات میں مشاہرہ ہوتا ہے'سالک یہاں حق کوخلق سے اورخلق کوحق سے دیکھتا ہے اورحق وخلق کوخلق میں دیکھتا ہے بعنی خلق کوخلق اورحق کوحق دیکھتا ہے اورانہیں ایک دوسرے کا عین پاتا ہے' بیسب سے اعلی مقام ہے' سلوک میں اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔

است ''(آغاز کار میں میراخیال تھا کو ممکن عین واجب ہے لیکن انجام کاریہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی کہ واجب عین ممکن ہے ) کے بیان میں فر مایا کہ ہر دوعبارات میں فرق ہے ہے کہ پہلی بات صفاتِ امکانیہ میں حصرِ واجب کو مستلزم ہاور دوسری بات کا معنیٰ ہے ہے کہ تعینات امورا عتباری اور اعدام محضہ ہیں جب کہ موجو دِ حقیقی بجز واجب تعالیٰ کے بچھ اور نہیں فر مایا: جب خدا تعالیٰ ہر دورہ میں شیونات کو پیدا کرناچا ہتا ہے تو پہلے افعال کو بیدا کرتا ہے کہ جو کہ باب انواع ہے متعلق اور اس کی ذات سے عبارت ہیں اور یہ طاق کا سلسلہ ہر نوع میں جاری ہوجاتا ہے جسے درخت' پھر 'انسان' گھوڑے وغیرہ' پس مثال نوع انسانی اس کے مظاہر میں ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد ارواح اور اجسام کو بالتر تیب پیدا کیا' بعد از ال بید دورہ میہال پرختم ہو گیا' یہاں تک کہ بیڑو جیں فنائے ففی کے پردے میں چلی جاتی ہیں' اس کے بعد سابقہ دورہ گیر تیب کے مطابق کچر سے آئیوں پیدا فرما تا ہے۔

حق تعالیٰ جل شانئ کے افعال وصفات میں تعطّل نہیں ہے مصرت امام جعفر صاوق رضی اللہ عنہ کا قول 'نہ سر مدیون '' (ہم سر مدی لوگ ہیں ) طول مدت پرمحمول ہے یا اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ سر مدی ہے 'اس لحاظ سے جس پر بھی ازل وابد کی حقیقت کھل جاتی ہے 'وہ اپنے آپ کو سر مدی سمجھتا ہے 'کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ ) کہتا ہے کہ میر سے جاتی ہے اس بات کا مفہوم ہی ہے کہ ظہور مثال سے پہلے حقائق کا ملہ کے یقین کی صورت انسان ہے اور یہ یہ بین اشتقاق صورت صرف کی رو سے حقیقة الحقائق ہے اور ایراد ہ قدیمہ واجبہ سے وہ اشتقاق ساطت اور تنزل مراتب میں کیساں طور پر موجود ہے اور اراد ہ قدیمہ واجبہ سے وہ اشتقاق مراتب کونیہ میں ظہور کی خاطر ہے جیسے کہ وہ ستار سے کہ جن کا پانی کے تالا ب میں عکس پڑ رہا ہے اگر پانی ہزار بھی اپنی شکلیں بدلے تو ستاروں پر اس کا کہھ اثر نہیں پڑتا اور وہ و یسے کے ویسے رہے ہیں۔ واللہ اعلم

شنخ اكبرر حمد الله كے قول كى تشريح

شخ اکبررحمہ اللہ کے قول' المعبد عبد وان توقلی والرّبّ رب وان تنزل' (بندہ بہرطور بندہ ہی رہتا ہے' چاہے کتنی ترقی کر لے اور رب بہرصورت رب ہے جاہے تنزل اختیار کرلے ) کی تشریح میں فر مایا: بندہ جاہے مراتب اعلیٰ پر پہنچ جائے وہ اپنی مقدار عین سے خارج نہیں ہوسکتا' لہٰذااس کے تمام تر کمالات اس کی استعداد عین کے دائرہ کار کے اندر ہوتے ہیں اور حضرت حق اپنی صرافت اور اطلاق کے ساتھ جلوہ گر ہے'اگر چہاس نے مظاہر میں بھی اپنا ظہور فرمایا ہے'اس گفتگو کا فقیر (شاہ ولی اللہ) کے نزد یک مفہوم یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی شخص پر اجمالاً بخلی فرما تا ہے'اگر چہوہ تجلی ترائی لیہ (جس میں تجلی کا ظہور ہورہا ہے) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے'تا ہم اس میں سطوت' تسخیر اور قہر وجوب نمایاں ہوتے ہیں کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے'تا ہم اس میں سطوت' تسخیر اور قہر وجوب نمایاں ہوتے ہیں اور مقام فنا میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ بندہ بھی بھاراعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہو گئی نیکن یہاں بھی انفعال اور تاثر امکان واضح ہے۔ واللہ اعلم



# حضرت شیخ ابوالرضا کے چندمُسُوَّ دَات اورمکنُو بات

شیخ عبدالاحد جو کہ شیخ احمد سرہندی کے بوتے اوراس دور کے مشاکنے میں سے تھے نے حضرت شیخ کی خدمت میں ہے تھے نے حضرت شیخ کی خدمت میں یہ مکتوبتح ریفر مایا: حضرت شیخ کی خدمت میں یہ مکتوبتح ریفر مایا: مکتوب شیخ عبدالا حد

آپ کے اخلاق کر بمانہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اوقات مخصوصہ میں اپنی نیک دعاؤں میں یادر کھیں گئے کونکہ معاملہ دشوار راستہ مشکل اور خوفناک ہے۔ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: ''ان اهامکم عقبة کوؤ دُن' (تمہارے سامنے ایک پیچیدہ اور دشوار گزار گھائی ہے) کیف الوصول الی سعاد و دونھا قلل السجب ال و دونھن خیوف کیف الوصول الی سعاد و دونھا والکف صفر والسطریق مخوف السرجل حافیہ و مسالی مرکب والکف صفر والسطریق مخوف السرجل حافیہ و مسالی مرکب والکف صفر والسطریق مخوف ''میں سعاد (مجوبہ) تک کیے پہنچوں کہ رائے میں بلند پہاڑ اور نشیب و فراز حائل المجادر میں جوتا ہے نہ میرے پاس کوئی سواری راستہ خوفناک ہے اور میں تبی

ميرے محترم ومشفق! حقيقت الفاظ ميں نہيں ساسكتی اور غيرِ حقيقت شايانِ بيان نہيں' اس ليے بات ختم كرتا ہوں۔ والسلام

حضرت شيخ نے اس مكتوب كاجواب يتحرير فرمايا: "هو الاحد" ـ

مكتوب ينيخ ابوالرضارحمهاللدتعالي

آپ کاسراپاشفقت عنایت نامه موصول ہوا اور اس نے خلوص ویگا نگت کے رشتے کو استحکام بخشا' اللہ جل شانۂ آپ کو اس مہر بانی اور عزت بخشی کی جزاء عطا فر مائے اور اپنے مقصد تک رسائی بخشے ۔گرامی نامہ میں لکھا ہوا تھا کہ

قلل الجبال و دونهن خيوف والكف صفر والطريق مخوف

كيف الوصول الى سعاد ودونها الىرجىل حافيمة ومالى مىركب

حقیقت بیہ ہے کہ ہویت ذاتیہ مطلقہ تک اس کے حقیقی اطلاق سے سیرمستطیل کے ذریعے وصول بہت مشکل ہے جبکہ اس سے پہلے اعتبارات محضہ اور اضافات وہمیہ صرفیہ جو کہ عالم خلق و امر سے متعلق ہیں۔ایسی دشوار گزار پہاڑی چوٹیاں بھی موجود ہیں کیونکہ ان ہے سالک خودکوخوف زوہ یا تا ہے اور اپنے شعور وادراک کوان کی تلاش میں سرگر داں کر دیتا ہے ورنہ حق سجانۂ وتعالیٰ تو اپنی ذات مین وجو دِ خاص کی بناء پر بندے کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے' اس کا راستہ بہتر ویُرامن ہے اور نہ خوفناک اس مقام پر نگھے یاؤں کی کوئی بات ہے اور نہ ہی کسی سواری کی 'اور نہ ہی اس جگہ کسی تہی دیتی کا کوئی وجود ہے جبکہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے مگرلوگوں میں اس کا ظہور نہیں' وہ پاک ذات ہے جوایئے اشراق نور کا حجاب اوڑھے ہوئے اوراپنے ظہور کے استغراق میں مخفی ہے۔

توهمت قدماء ان ليلي تبرقعت وان لنا في البين ما يمنع اللثماء فلاحت فلا والله ما ثم مانع سوى ان عيني كان من حسنها اعمى

''قدماء کا بیوہم ہے کہ لیکا نے برقعہ اوڑ ھ رکھا ہے مگر ہمارے لیے تو یہی جدائی ہے جو حجاب بن کر بوے ہے مانع ہے جب محبوبہ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو اس وقت کوئی چیز اس کے دیدارے مانع نہیں تھی' مگر ہماری آئکھیں ہی اس کا جلوؤ حسن دیکھنے کی تاب نہ لاسکیں''

ير د ه بر خاست تا بديدستم دوست بادوست كرده درآغوش آ ل شناسد حدیث دل مت کها زیں با د ه کرد ه با شدنوش

'' یردہ اٹھا تو میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا کہ دوست نے دوست کو آغوش میں لے رکھا ہے اور دل مست کی بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پیشراب بی رکھی ہو'' وغني بي مني قلبي فغنيت كما غني وكنا حيث ما كانوا حيث ما كنا

روز آل بتو بو دم ونميد انستم شب بإلو غنو دم ونميد انستم ظن بودمرابمن كيمن جملهمنم من جمله تو بو دم ونميد انستم '' ہر دن میں نے تیرے ساتھ گزارا مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا' ای طرح راتوں کوبھی تیرے ساتھ رہا' مگر بے خبرتھا۔میرا گمان تھا کہ میں ہی ہوں حالا نکہ میں تو تھا ہی نہیں' تو ہی تو

تفاليكن مجھے پية نہ چل سكا''

مكتوب ميں بيہ مى لكھا ہوا تھا كہ جو تحن حقيقى ہوتا ہے بيان ميں نہيں آسكتا۔

اس سے ظاہراً مرادیہ ہے کہ بیان میں اس وجہ سے نہیں آسکتا کہ سننے والول کی سوجھ بوجھ میں کمی ہے ورنہ تخن اگر لفظی ہے تو بیتین گفت ہے اور اگر نفسی ہے تو ''فسسا من عیانِ الاوله بیان''دوہڑہ

کبیرا کا کبرسلهبری جهان سلسلی سبل دل ولاث بانو پیل کی سوادکون لا دی بیل ولات بانو پیل کی سوادکون لا دی بیل ولات والسلا م علی اہل اللہ الکرام

جب حضرت شیخ کا مکتوب گرامی پہنچا تو جواباً شیخ عبدالاحد نے انتہائی قصیح و بلیغ مکتوب لکھ بھیجا'جس میں صعوبت حصول اور بُعد راہ کے مضامین کوبسط کے ساتھ بیان فر مایا۔ مکتوب

> يب مكتوب شيخ عبدالاحد

بسم الله الرحمٰن الرحيم' الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى المسام على عباده الذين اصطفى المسا بعد! گراى نامه سرايا شفقت وتلطف موصول جوا مطالعه سے بهره اندوز جوا مكتوب نكات كاخزينه اورمعارف وحقائق كا گنجينه تھا۔ اس كى دلكش عبارات پاكيزه اورلطيف اشارات رُوح برور شھے۔

نگہتا ایش ہمہ ہمرنگ چمن کردہ بر دفترِ گل مشق تخن ''اس کے تمام نکات رنگ چمن سے رنگین تھے' گویا پھولوں کے کاغذ پرمشق بخن کی گئی تھی''

خدائے بزرگ و برتر آپ کوبہترین جزاءعطافر مائے اور انتہائی مسرتوں سے مالا مال
کرے۔ خط میں مرقوم تھا کہ سُعاد تک رسائی ایسے ہی مشکل ہے جیسے سیرِ تطیل کے ساتھ
ہویت ذا نیے کا حصول ورنہ حق سجانۂ بندوں کی شدرگ ہے بھی قریب تر ہے۔ آپ نے بیہ
وجود کے بارے میں کہا مگر جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو ذات سجانۂ وتعالی وراءالوراءاور
وراءالوراء ہے

كەايىگل مابرىتابدازنزاكت رنگرا

برگ بیرنگی بسازاے عند لیب بینوا

''اے بلبل بے نوا! کسی بے رنگ بتی سے ناطہ جوڑ کہ بیہ میرا پھول انتہائی نزاکت کی وجہ سے رنگ کوبھی برداشت نہیں کرسکتا''

دوہڑہ ہے

چکه اکیس مکه بن ربی طنه نه بهربهر مانه

پنت نکٹ سنکم اکم گرمایۂ جیوں جہانہ شخ عطار رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

باایں ہمہزو کی جاناں چہ بسی دوری درعین دصال تو گشت ایں ہمہ مہجوری ''اس تمام نزد کی کے باوجودمجوب کس قدر دُور ہے۔ اےمحبوب ازل! تیرے عین وصال میں بھی کتنا ہجر ہے''

آپ نے تحریر فرمایا:اس کی طرف کوئی پُرامن بہتر اور نہ کوئی خوفناک راستہ جاتا ہے اور اس میں ننگے پاؤں چلا جاتا ہے نہ تہی دست ہوکر۔ ہاں! یہاں کوئی اچھا راستہ نہیں مگر اس سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان سے پہلے نشیب و فراز حائل ہیں' و ہاں راہِ حقیقت واسع اور ثابت ہاوراس راہ کے راجی اس میں پڑے ہیں"سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا ''ميں اور'' انسى ذاهب اللي ربّى ''ميں بھى اسى راوحقيقت كى طرف اشارہ ہے اور'' قال هذه سبيلي ادعوا الى الله " بهي اس طرف رہنمائي كررہي ہے۔ اس طرح" ففووا الى السلِّسه '' بھی ای معنیٰ کی طرف مُشعر ہے اور وہ دوشعر جو آپ نے نو رِمطلوب کے ظہور اور طالب کی کم مانگی کے بارے میں تحریر فرمائے'نے مجھے بہت محظوظ کیا' ہاں! معاملہ کچھ یونہی ب جيكها گيا ب:"انت الغمامة على شمسك دع نفسك و تعال "(توخور اپنے آفتاب پر بادل کی طرح چھایا ہوا ہےلہٰذا خودکو جھوڑ اور چلا آ)اور فارس کے جن اشعار میں پیرکہا گیا ہے کہمطلوب وہم آغوش پردہ پوش محبوب تھا۔ بیزنہایت دل سوز' سیندافروز اور عرفان ووصل بے پردہ سے معمور تھے۔ بہرطور بیہ مجھنا جاہے کہ بیرتمام گلثن تثبیہ کے پھول اور عالم سکرومستی کے شعبدے ہیں۔مقام تنزیہ جو کہ حضرت ذات سے قریب تر ہے' وہ ان تمام کو برداشت نہیں کرسکتا۔ وہاں تو وہی کچھ ہے جو بیان سے باہر ہے وہاں مجھے تو سوائے حیرانگی'ناشنای اورحقیقت کے ادراک کی عاجزی کے پچھ بھی ہاتھ نہ آیا عنقا شکا رکس نشو د د ۱ م با زچیس کایں جا ہمیشہ باز بدست ست دام را

"ما للتواب ورب الارباب" (چنبت فاكرابعالم پاك) تو ا زخو بی نمی شخی بعالم مرا ہر گز کجا آئی در آغوش " تیراحس توسارے عالم میں نہیں ساتا پھر تو میرے آغوش میں کس طرح ساسکتا ہے" یمی وہ مقام ہے جہاں مقربانِ بارگاہ کوابدی حزن و ملال دامن گیرہو جاتا ہے اور یاس وحر مانِ سرمدی خاصۂ خاصانِ درگاہ کے حصے میں آتا ہے۔حدیث میں آتا ہے:'' کہان علیہ السلام دائم الحزن متواصل الفكر "(حضورعليه الصلوة والسّلام بميشه حزين اورمسلسل فکرمندر ہے تھے کے

دلها بمه آب گشت و جانها بمه خون تاچیست حقیقت زپس پر ده برون ''سارے دل هیقتِ پسِ پردہ کو جاننے کی کدو کاوش میں پکھل کریانی ہو گئے اور ساري چانيين خون ہو ٽئين''

جو دو ہڑہ اس راہ کی دشواری کے بارے میں تحریر کیا گیا وہ انتہائی دل نشین اور بے ساختہ تھا۔اس راہ کی مشکلات تو اس ہے بھی بڑھ کر ہیں ٔ یہاں تک کہ مخبرصا دق علیہ السلام نے بھی ان دشواریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:''ان امامکم عقبۃ کؤو ڈ'' یہ

گرموج زندعنایت او مورال بکنند کارپیلال ''اگراس کی عنایت کا بحرموج مارے تو چیو نٹیاں بھی ہاتھیوں کا کام کریں'' احاديث مين آتا ٢٠ كُه "ان اللُّه يفعل بالضعيف ما يتحير فيه القوى "( خدا کمزورے وہ کام کرالیتا ہے جس میں طاقت در بھی عاجز ہوجا تا ہے ) عِائب روعشق اے رفیق بسیارست زپیش آ ہوئے ایں دشت شیر زبر مید ''اے دوست! جاد ہُ عشق کے عجا ئبات بے شار ہیں'اس جنگل کے آ ہو ہے پہلے شیر ز

نیهی گر د رپیهم کو بپل جها ں ر منا ديکھوکا برج بہہ کو جو کچیست ہنجی دیارو

اور پیرباعی: \_

روز آل بنو بودم ونميد انستم ظن بود بمن كه من جمله ثمنم ظن بود بمن كه من جمله ثمن جمله تو بودم ونميد انستم

جوآپ نے تحریر فرمائی ہے وصال اور غلبۂ سکر کی کیفیت کی خبر بھی دیتی ہے ورنہ خدا کے ہاں تو نہ شام ہے نہ تحر'' کم یلاد و لم یُولد ''اس کے جلال کا صحیفہ ہے اور'' و لم یکن لۀ کفو أ احد''اس کے تو قیع کمال کا دیباچہ

ابروے دوست کے شود دست کش خیال من سمس نز داست زین کمان تیر مرا دیر ہدف '' دوست کے ابرومیرے ذہن سے کیسے نگل سکتے ہیں' کسی نے اب تک اس کمان سے نشانے پر تیرِ مرا دیجینکا ہی نہیں''

اور جو کہا گیاہے کہ

وغنى بى منى قلبى فغنيت كما غنى ﴿ وكنا حيث ما كانوا وكانوا حيث ما كنا یہ بھی ای قبیل میں ہے ہے ورنہ وہاں تو قبل قال حیث کان انس اور جان کچھ بھی نهيں۔"كان الله ولم يكن معه شي والان كما كان "اوربشركوبيطاقت نبيل كه وي يا پروے کی اوٹ کے بغیر خدا ہے ہم کلام ہو سکے۔ بیر (آیت)جواہر سالکین کی نقاد ہے اورُ ولا تضربوا لله الامثال والله يعلم وانتم لا تعلمون "معيارِ طيه عارفين بُ كيا آپنہیں جانتے کہ مزحیلِ مُحبّان (حضرت مویٰ علیہ السلام ) نے ''لسن تسر انسی '' کا زخم برداشت کیا اور دفتر محبوباں کے سرتاج (سرکار دوجہان علیقی ) نے ''لیسس لک مسن الامسر '' کی نداسیٰ گویا ایک جانب عنایت ہے تو دوسری جانب ہے نیازی تحریر تھا کہ آپ نے لکھا ہے کہ جوتخن حق ہوتا ہے گفتگو میں نہیں آتا۔اس سے ظاہراً مراویہ ہے کہ سننے والوں کے ادراک کی کمزوری کی بناء پر گفتگو میں نہیں آ سکتا ور نہ اگر بخن لفظی ہوتو عین گفت ہے اور نفسی ہوتو ہرعیاں چیز کے لیے بیان ہوتا ہے۔ابیا ہرگزنہیں بلکہاس سے مرادخودقصور پیکلم ہے پہاں سخنِ حق سے حقیقتِ ذات کا بیان ہے اور ذات کی بداہت کرنا طاقتِ بشریہ ہے با ہر ہے اور اس سلسلے میں ظن وتخمین سے کام لینا ہے ادبی ہے۔ کیونکہ ظن بیانِ حقیقت کو ذرّہ برابر فائدہ نہیں پہنچا تا۔ بیظا ہر ہے کہ جو پچھ درکے ممکن اور احاطۂ متناہی میں آئے گا' لامحالہ وہ ممکن اور متنای ہو گا اور واجب تعالیٰ کی ذات غیر متنای تو اس سے بہت بالا ہے۔خواجۂ

بزرگ (خداان کی لحد پرعطرافشانی کرے)نے فر مایا:جو کچھ بھی ویکھا اور سُنا جاتا ہے سب غيرِ حن ہوتا ہے'لہٰذااے کلمہ کے لفظ''لا'' کی حقیقت سے منفی کر دینا جا ہے \_ بس بیرنگ است یار دلخواہ اے دل تا گاہ اے دل ''اے دل!محبوب ازل تو بے رنگ ہے'تو کہیں احیا نک رنگ پر قانع نہ ہو جانا'' خلاصۂ کلام پیر کہ جواس کو جانتانہیں وہ بطریقِ اولیٰ اس کے بارے میں کیجھ بیان بھی نہیں کرسکتا'اے فکر'وہم اور نگاہیں نہیں پاسکتیں۔ مَكُس چەشرح دېد آشيانِ عنقارا جباب نشال دہم آ ل بےنشانِ مکتارا

''اس بے نشان ویکتا کا کیا نشان بتاؤں کہ شہد کی مکھی آشیانۂ عنقا کا کیا پتہ دے سکتی

میرے محترم! جے اس نے خلعت کلام پہنائی اور "انسی اصطفیتک بکلامی وَ بسوسَالَاتِي'' كَي نويدِ سَا كراعز از بخشا۔ اس نے بھی یہی صدابلندگی که' یسضیق صدری و لا ینبطیلق لسانبی ''اور جسےاس نے جوامع الکلم سے نواز ااور تاج ومعراج اوراوّ لیت و خاتميت عوزت بخشئ اس نے بھی يفر مايا: 'لا أحصِي ثناءً عليک سبحان اللَّه رب العرش عمّا يصفون''\_

اےاز تو گمانِ خلق بس دور جلوائے تو از پرمگس دور ''اے کہ تجھ ہےلوگوں کا گمان بہت دوروا قع ہےاور تیرا جلوہ تو پرمگس ہے بھی لطیف

خودگفت وزگفت خود برآ شفت ہر کس کہ زکنہ تو سخن گفت ''جس نے بھی تیری حقیقت کے بارے میں کچھ کہا تو خود ہی کہااورا پنے کہے پرخود ہی

اے برتر ازاں ہمہ کہ گفتند وآنہا کہ بدید ہم نہفتند ''اے کہ تو اس تمام ہے بلند ہے جو تیرے بارے میں کہا گیا ہے اور جنہوں نے دیکھا

برمور چەز دىمارى فىل

چھپایا'' بے تو حیرتو ہر کدراند در قبل

''جس نے تیری تو حید کولفظوں میں ڈ ھالااس نے گویا چیونٹی پر ہاتھی کی ڈولی ر کھ دی'' آ پكاييفرمان كـ "فسما من عيان الا وله بيان "اورتول خداوندى:"الرحمن علم القرآن" اپن جگھیج ہیں مگر جوعیاں سے بالا ہوہ بیان سے خالی ہوتا ہوارآ پعلم کے ذریعے اس کا احاط نہیں کر سکتے محققین میں ہے کسی کا قول ہے کہ''من عبوف اللّٰہ طال لسانه '' (جس نے خدا کو پہچان لیااس کی زبان تیز ہوگئی)اور بیمر تبهٔ صفات 'شیون اوراعتبارات ہےاورصوفیہ کامیقول''من عوف الله كل لسانه'' (جس نے خدا كوجان ليا اس کی زبان گنگ ہوگئی) مرتبہ ذات کی بناء پر ہے جواضا فات اوراعتبارات ہے مبر ا ہے اور وہ مطلقاً کیف سے منزہ ہے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات بیہ ہے کہ 'السو حسان عسلم السقسر آن ''میں قر آن صفات میں ہے ایک صفت ہے' اس لیے اسم ذات کی بجائے اسم صفت كے ساتھ آغاز كيا گيا۔ دوسرى بات بيہ كر 'فاو حلى الى عبد م ما او حلى "ميں جو کچھوجی کیا گیااہے مبہم رکھا گیااور بندے کی اضافت ہُوئیۃ ذاتیہ کی طرف کی جیسے پنمبرعلیہ السلام كےاس فرمان میں پوشیدہ ہے:''ابھ موا ما ابھم الله ''(جے خدانے مخفی رکھا اے ظاہر مت کرو)اس ہے مرادیہ ہے کہتم ذات کے بارے میں سرے سے بحث ہی نہ کرو کیونکہ تم رُخ کبریا سے نقاب اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب

ہر چہ گویم عشق راشرح و بیان چوں بعشق آیم فجل باشم ازاں ''میں عشق کی جوشرح بھی بیان کرتا ہوں جب عشق اختیار کرتا ہوں تو اپنے کہے پر شرمسار ہوتا ہوں''

نكته

دوسرے مید کہ عیاں کے لیے کیا بیان؟

میرے محترم! چونکہ نماز اعمال میں سے مقرب ترین عمل ہے اور موردِ تجلیات و مشاہدات ہے اوراس کے بارے میں بیصدیث کہ' السلو۔ قامعواج الموقان' اورایک دوسری معترصدیث کہ'' اقرب ما یکون العبد من الوب تعالی فی السجد ق' نماز کے مقرب ترین عبادت ہونے کی بین دلیلیں ہیں' اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالک کے ول میں ادائے نماز کے دوران مطلوبِ بے حجاب اورمحبوب بے نقاب کی ہم آغوشی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور فرطِعشق وشوق کے مارےمظہر و ظاہر اورصورت وحقیقت میں تفریق نہیں کریا تا۔ای وجہ ے نماز کے تمام ارکان میں اس حکیم مطلق نے تکبیرات انتقالات اورتسبیحات کا حکم دیا ہے۔ یعنی اے سالک! جب تیرے دل میں وصال کا کوئی خیال پیدا ہوتو جان لے کہ ذاتِ باریٰ اس سے کہیں برتر واعلیٰ ہے۔خواجہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے سالک کے توہم وصول کو جو تجلیات ومشاہدات کے ورود سے پیدا ہوتا ہے اور درحقیقت ایسانہیں ہوتا' اس طرح بیان کیا

عارف از خند ہُ ہے درطمع خام ا فتا د عكس روئے تو كەدرآ ئىنەجام افتاد ''جب تیرے چہرے کاعکس آئینہ جام میں پڑا تو عارف کا دل شراب میں مسکراتے عكس كود كمچ كرظمع خام ميں جا أڑا''

یعنی عارف کا خونِ دل جومحبت کا گہوارہ ہے جو کہ نقوشِ ماسوا کومٹا کر بجلی ذاتی کا مرکز بن جاتا ہےاور پیجلی ذاتی اس کی ذات ہے دجہ کنایت ہےاورا یسے میں عارف کا باطن پہلے ہے سو گنا بڑھ کرتر تی حاصل کرتا ہے اور بے پایاں شکفتگی ومتر ت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو ناچار ہے پردہ وصولِ ذات کے لا کچ میں پڑ جاتا ہے۔مگر اُسے معلوم نہیں ہوتا کہ ججلی اسے کتے ہیں جوشائبہ ظلتیت ہے خالی نہیں ہوتی کیونکہ جمل کسی چیز کے مرتبۂ ٹانیہ یا ٹالیڈ میں ظاہر

> دركدامآ ئينهدرآ يداو خلق را روی کے نمایداو

''لوگوں کووہ اپنا جمال جہاں آراء کس طرح دکھائے اور وہ کس آئینے میں سائے'' ا یک طرف تو به کہا جاتا ہے کہ وصول ذات اصلاً ناممکن ہے جبکہ مشائخ کبارے وصول الی الذات منقول ہے اوران میں ہے کسی نے پیجھی کہا ہے \_

''میری ذات سوائے بچلی ذات کے اور پچھ نہیں اور ذات نے مجھ پر صفات کے راہیں مسدود کردی ہیں''

اورای طرح کسی اور نے کہا ہے: حق تو بیہ ہے کہ میں اسم وصفت سے گز رے بغیر ذات

سک پہنچاہوں'اس سلطے میں مشائخ کے اقوال اس قدر ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم

یہ کہتے ہیں کہ وصول الی الذات کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے گر گنہ ذات تک وصول کے قائل
نہیں اوراس کی کیفیت کے بطر بی حصول پانے کے بھی قائل نہیں اور جو وصول بے کیف اور
بلا اوراک ہو وہ ممکن اور بقین ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل و براہین موجود ہیں اور ای
قبیل سے ایک بات ہے ہے کہ اس وصول کے باوصف گرانی ابدی دامن گیر ہو جاتی ہے اور
دائی حزن واندوہ دولت وصول کے باوجود پیچھانہیں چھوڑتے اوراس کا سبب دوامور ہیں' پہلا
اس تلون و تلذ ذکے فقدان کے نتیج میں پیش آتا ہے جواس سے پہلے تجلیات صفاتیہ میں
موجود ہوتا ہے اور باطن سے پوری طرح مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ سالک وسعتِ
ذات اور اپنے شوق و تفکی کی وجہ سے اس مقام کا احاط نہیں کر پاتا'اگر چہوہ خود بسیط تر ہوتا
ہے گر ذات جی تو و سیج تر ہے اور بیتمام (وصول) بلا کیف ہوتا ہے' یہاں عارف بمزلہ مستنی
کے ہوتا ہے جو ذات جی سے بھی سیرنہیں ہوتا اور اس مقام کا کوئی کنارہ ہے نہایت' ندانجام

بمير د تشنه مستسقى و د ر يا جمچنا ل با تى

شخ عطاررحمہاللہ فرماتے ہیں ہے

نسمی بیدنی که شاہی چوں پیمبر

یعنی اس مرتبے کا وصول کہ اس سے او پر کوئی مرتبہ نہ ہوا ورخز ان جروت میں ایک جو ہر

ہے کہ جس کی احتیاج ہوتی ہے وہ باقی ندر ہے قطعاً ناممکن ہے 'وف وق کل ذی علم علیم O ''اگر نہ جانے اور پہچانے والے کے بارے میں بید کہا جائے کہ اس میں طلب کسے پیدا ہوئی ؟ جبکہ اس نے اس کے لیے جگر کو کباب اور آئھوں کو نمناک کیا ہے تو اس کے بیدا ہوئی ؟ جبکہ اس نے اس کے لیے جگر کو کباب اور آئھوں کو نمناک کیا ہے تو اس کے جواب میں بیہ عرض کروں گا کہ جاننا پہچاننا شرطِ طلب نہیں' بلکہ خسنِ محبوب کی دھوم حریفِ عشق کو بے قرار اور بے چین کرد تی ہے اور جمال محبوب کی خوشبو و گفتگو دیوا گئی عاش کو جوش دلاتی ہے۔ اس طرح کے گلہائے رنگین اس وادی میں بکشرت کھلتے ہیں اور اس طرح کی نیرنگیاں اور اس راہ میں اکثر و بیشتر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بیآ تش عشق میں کودنے والوں کی دیوانگیاں اور جاں گدازوں کی افغتیں ہیں' جو دنیائے عشق میں اس طرح کے بجائب وغرائب پیدا کرتی رہتی جاں گدازوں کی افغتیں ہیں' جو دنیائے عشق میں اس طرح کے بجائب وغرائب پیدا کرتی رہتی

ہیں' مولوی عبدالرحمٰن جامی فرماتے ہیں

نه تنهاعشق ا ز وید ارخیز د بساکیس دولت از گفتارخیز د

'' آتش عشق صرف دیداریارے ہی نہیں کھڑ کتی بلکہ اکثریہ دولت مُسن یار کے چرہے یہ ماں قائد ''

ہے ہی مل جاتی ہے''

لائق کبریائے محبوب چنیں است معثوق شناسی از ا دب نیست

آ ری مقتضائے ادب ایں ست مف

اےعشق زعاشقاں عجب نیست

''ہاں! تو ادب کا تقاضا یہ ہے اور محبوب کی کبریائی کے شایان یہی ہے کہ عشق کا ظہور عشاق سے کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ معشوق کو جان لینا اوب سے تعلق نہیں رکھتا''

تو یہ جان لینا جا ہے کہ جیسے ذات کو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی طرح اس کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے' اسی طرح اس کا وصول بھی نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ بی اس کی طرف کوئی اشارہ ممکن ہے' اس اخروی رؤیت کی طرح کہ جس پر ہمارا ایمان ہے گراس کی کیفیت سے سروکارنہیں رکھتے ع

بلا بودي اگر ايل سم نبودي

 من بسكاء الشيخ ''كےمقام پر فائز اس جانِ جہاں پرانی جان كی بازی لگائے'اسم اور رسم اور نام ونشان سے بے پرواگز رکر تنزیبہ مطلق اورغیب صرف کواپنی توجہ کا قبلہ بنا دیتا ہے ہے شک خدائے بزرگ و برتر بلندعز م لوگوں کوعزیز جانتا ہے' کیا خوب کہا ہے ع آ ل لقمه كه در د بال نكنجد طلهم

'' وہلقمہ طلب کرتا ہوں جومنہ میں نہ سائے''

خلاصة کلام بیزنکلا کہ مقصود وصول ہے نہ کہ حصول اور مطلوب قرب ہے نہ کہ ادراک۔

جاتی جہان کتے تہاں نا نو نہ کا نو نہ تھا نو

نا نونجا نو کا ا و ربا رک لا کی جا نو

گرفتم ناید این عنقابد امم تدید نہائے د امش را ناایم کسی راگر چه برگ این سفرنیست بہاز سودائے او چیزے ،گرنیت '' مجھے تتلیم ہے کہ عنقامیرے دام میں نہیں آنے کا' مگر میں تو اس کے دام کی رسیوں کا غلام ہوں'اگر کسی کے پاس اس سفر کا ساز وسامان نہ ہوتو اس کے لیے سودائے محبوب سے بہتر كوئى زادِراهُ بين''

اب ہم اس مکتوب کوحضرت مجد دالف ٹانی قد سنا اللہ سبحانۂ بسرہ الاسنی کے کلام پرختم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے امکان کو آئینہ وجوب اورعدم کومظہر وجود بنایااور وجوب و وجوداگر چہ دونوں اس کے کمال کی صفات ہیں مگر وہ تو ان دونوں ہے وراُ اور بلند ہے بلکہ تمام اساء وصفات اور شیون واعتبارات ہے ماوراء ہاور ہرظہور'بطون' بروز اور کمون ہے بالا ہے' ای طرح تجلیات' ظہورات' مشاہرات اور مکا شفات ہے بھی ارفع ہے اور ہرمعقول'محسوس' موہوم اور تخیل ہے بھی ماوراء ہے'الغرض وہ

ذات پاک وراءالوراءاور وراءالوراء ہے۔

که با عنقا بود ہم آ شیا نہ زمرغ من بودآ ل نام ہم گم

چە گوئىم با تو از مرغى نشانە زعنقاہست نامی پیش مردم

'' میں تنہیں اس طائر قدی کا کیا نشان بتاؤں کہ جس کا آشیانہ عنقا کے ساتھ ہےلوگوں

کی نظر میں عنقا کا بھی ایک نام ہے مگر میر ہے طائر قدی کا تو نام بھی مخفی ہے''

پس ذات اقدیں ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے بے نیاز بلکہ تمام تعریفوں کی منزل اس کی ذاتِ اقدی کے سرایردوں سے پہلے واقع ہے' وہ وہی ذات ہے جس نے خود ا پنی ثناء کی اورا پنی ذات کی خودتعریف کی' للبذاوہ ذاتِ پاک خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود' کوئی دوسرااس کی حمدو ثناء سے عاجز ہے انتہٰ کامہ القدی

ہیمائے قلم بوللم در کف اندیشہ گداخت 💎 رنگ آ خرشد و نیرنگ تو تصویر نہ ہُد '' ہائے افسوں!میری بوقلمونی کا قلم اندیشے کی ہتھیلی میں گھل گیا' رنگ ختم ہو گیالیکن تىرى نىرىكى تصوىر نەبىيٰ''

عرفان پناہا! ہماری باہمی بحث کسی مقالبے یا مناظرے کی بناء پرنہیں بلکہ اس کا تعلق نیم خاى اورترك جوشى سے بـ اميد ب آب معاف فرمائيں گے كيونكه "العدر عند كوام الناس مقبول''اورسلامتی ہواس پر جوراہ مہرایت پر چلااورمتابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰ ۃ والتسليمات لغلني بركار بندمو كيا\_

حضرت سیخ ابوالرضائے حضرت شاہ عبدالا حد کے مندرجہ بالا مکتوب کے مطالعہ کے بعديه جواب تحرير فرمايا:

جواب يتنخ ابوالرضا

تمام تعریقیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جس نے ہمیں برعلطی ونقصان ہے نکال کر ا پی طرف مأنل کیا تو ہم نے اے اپنی شدرگ ہے بھی قریب پایا۔ ایسی حالت میں کہ کوئی حیرانگی تھی اور نہ پریشانی اور ہر عارف و جاہل کی طرف ہے درود وسلام ہوں' ہمارے نبی اور آ قاحضرت محمد علیلینیہ اوران کی آل پر۔ یہال جاہل ہے مرادوہ ہے جوحقیقت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے غلطال ویریشاں ہوتا ہے۔

السلام عليكم ورحمة الله و بركانة! گرامی نامه دلکش عبارات ليے ہوئے يہال پہنجا۔ گويا اس مکتوب میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دعوت وصول غلبۂ حال کے سبب ہوتی ہے تو الی حالت میں بخنِ مغلوب کا کیا اعتبار؟!اوراس کی مثالیس رموز واشارات ہے اشعار کے روپ میں ظاہر کی گئیں۔اس کے علاوہ انو کھی تشبیہات ' کنایے اور استعارے تھے' میں نے ان تمام کواچھی طرح سمجھا' آپ نے پہلی بات جوتحریر کی وہ پتھی کہ

كيف الوصول الى سعاد دونها قلل الجبال و دونهن خيوف والرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف

بیا شعار رائے کی مشکلات اور امتناع وصول کے سلسلے میں واضح ہیں اور جو میں نے لکھا تھا کہ ہُوِیت ذاتیہ تک میتطیل جو کہ عالم خلق وامر کے اعتبارات کی پہاڑی چوٹیوں کے عبور یر مبنی ہے کہ ذریعے وصول بہت مشکل ہے تو ہیہ بات مقصد کے لیے راستہ مشکلات راہ کی وضاحت وتوعِ اقدام اورحصولِ وصول کی دشوار یوں کے ممتنع الوصول ہونے کی تاویل کے طور پڑھی اور میں نے اس راہتے کی نفی بعض اشخاص کے لیے خاص وجو ہات کی بناء پر کی ہے جس پرکسی کوا نکار کی گنجائش ہےاور نہ کسی اعتراض کی۔لہٰذامطلق طور پر اس کے اثبات اور وتوع اورمیری سابقہ نفی میں کسی قتم کا کوئی تعارض موجو دنہیں ہے۔ میں نے بیلکھا تھا کہ'' وگر نہ حق سجانہ و تعالیٰ تو وجو ہات خاص ہے بندوں کی شہرگ ہے بھی قریب تر ہے'۔اس برآ پ نے فر مایا کہ بیہ بات تو وجود کے بارے میں ہے لیکن جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو وہ ذاتِ حق سبحانهٔ اس سے کہیں ارفع واعلیٰ اور وراءالوراء ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سہ بات بالکل درست ہے لیکن عامی لوگوں کے بارے میں کیکن جہاں تک اعتبارات کے بغیر صرف ذات کی طرف متوجہ ہونے والے حضرات کا معاملہ ہے' وہ اس سے مختلف ہے' پس جس طرح حق سجانہ' و تعالیٰ وجود میں شہرگ سے زیادہ قریب ہے' اسی طرح وجدان اور ئسریانیت میں بھی

قريباً منك فاطلبني تجدني تجدني في سواد الليل عبدي ''اےمیرے بندے! تو رات کی تاریکیوں میں جس ونت بھی مجھے آ واز دے گا اپنے نزدیک یائے گا'' \_

ز جان خویش ہم نز دیک یا بی مراا ندرشب تاریک یا بی نميد اني اگر د اني بيا بي مرا نز دیک خود پیوسته میدال

''تو مجھےرات کے اندھیروں میں ہی پاسکتا ہے اور دُور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی جان ہے بھی نزدیک پاسکتا ہے' مجھے اپنے ساتھ پیوستہ جان تو ایسانہیں سمجھتا اگر سمجھے تو مجھے

ياك

آپ نے اپنے خط میں بیدو ہڑہ مجھی لکھا ہے: دو ہڑہ ہ

پنت نکت شکم اکم مگر مانه جیون جہانه جگهاکیں مکھ ہیں رہیں ملنہ بہ بہر بہر باہنہ

اس کے پڑھتے ہی دلِ ناتواں میں بیآ یا۔دوہڑہ

ساجن میرے آیاکل لا کھو بہر بانہ بل مارت بچیرت نین نس دن کہوں نجانہ

میں نے لکھاتھا یے

پر دہ ہر خاست تا بدید ستم اس پر آپ نے فرمایا کہ بیتمام گلشنِ تثبیہ کے پُھول ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں ہم آغوشی کی آرز و کامفہوم نکلتا تھا جبکہ میری عبارت میں اس کے حصول کی طرف

اشارہ ہے۔

عِبَارَ اتُّنَا شَتْى وَحُسُنُكَ وَاحِدٌ وُكُلِّ اللَّى ذَاكَ الْجَمَالَ يُشَيّرُ

''جمارے اندازِ بیان مختلف ہیں ورنہ تیراحسن تو ایک ہی ہے ٔ در حقیقت ہمارے بیان کے ہرانداز کا اشارہ تیرے ہی جمال حقیقی کی طرف ہے''

والا نامه میں مرقوم تھا \_

عقا شكاركس نشو د دام با زچيس كانيجا بميشه باد بدست است دام را

میں سیمجھتا ہوں کہاس سے ادراک اورا حاطہ کی ہے مائیگی مراد ہے

اے کمان و تیر ہابر خاستہ صید نز دیک وتو دورانداختہ

''اے تیر د کمان اٹھانے والے! شکارتو قریب ہے'تو نے تیردُور پھینکا''

تفصلاً پندكرليا ب) للندا پنة چلا كه تا دّب اور چيز ب اورتفضل دوسرى

خاك را چوں كار با پاك اوفقاد پيش آ دم عرش برخاك اوفقاد

''خاک کو جب ذاتِ اقدی ہے تعلق پیدا ہو گیا تو پھرعرش بھی انسان کے سامنے

مکتوب گرامی میں لکھا ہوا تھا کہ' ابدی حزن و اندوہ مقربانِ بارگاہ کو دامن گیر ہوتا ہے''۔اس سلسلے میں عرض ہے کہ ابدی غم واندوہ تو ہمیشہ کا ایک ایساعذاب ہے جو دوستوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوستوں پرتو ہر وفت ناز دنعمت کی بارش اور مقربین کے لیےراحت ہی راحت ہوتی ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ فرما تا ہے:"فساما ان کان من الممقربين فروح وريحان وجنة نعيم "(اگرتووه بنده مقرّبين ميں سے ہواس كے ليے خوشي ٔ راحت اور جنت کی معتبیں ہیں )۔

نے بیم فراق است نہ تشویش رقیب

آ سود بكام خوليش از وصلِ حبيب خط میں مرقوم تھا

تاچیست حقیقت زپسِ پرده برون

دلها بمدآ بگشت و جانها بمه خون

اس کے بارے میں میرا کہنا ہے ہے کہ ابھی تک پردے کے پیچھے جان و مال باقی ہے اور مشاق کی حالت بھی یہی ہوتی ہے مگر جب کوئی جان ودل ہے ہی گز رجائے تو وہ پردے کے اندر چلاجاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے

كيس حال نيست زابدِ عالى مقام را رازِ دردن پرده ز زندانِ مست پرس ''پس پردہ رموزمت رندوں ہے ہی یو چھئے کیونکہ بلندم تبدز اہد کا تو پیہ مقام ہی نہیں'' لکھاتھا۔دوہڑہ \_

د يکھوکار ج بنه کو چو کچٹ پنجی و ہائی نبهی کر در'یم پیل جہاں زیبائی اس دو ہرے کے حسنِ تقابل کے متعلق کیالکھوں تا ہم میرے نا تواں دل میں بیآیا ہے سات سمندر مم كني نيت اكم ايار کچست تنبئی به کٹی بہر لا کی اروار

آ ب ن تحريفر مايا: "و لا تسهر بو الله الامثال النع "مين عرض كرتا مون: "ولِلَّهِ

المثل الاعلى "اوربيجوشعرب كه

وكنًا حيث ما كانوا وكانوا حيثما كنًا

وغني بي مني قلبي فغنيت كما غني اس سے وفاق مراد ہے فراق نہیں۔

ان اشعار میں مرغ اور اس کی عنقا کے ساتھ ہم آشیانی سے مراد ذات اقدس کا علوشان ہے:"فکلامکم منطق الطیر ان لم یفھم غیر فلا خیر"۔

تحریر تھا کہ پیٹوائے مجان نے زخم لن ترانی کو برداشت کیا۔ میر سے نزدیک ای کامنہوم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں دیدار باری نہیں کر سکتے لیکن اس گروہ کے لیے ایک دوسری زندگی بھی تو ہے آپ نے لکھا کہ' دنیائے محبوبیت کے سرتاج نے بھی لیس لک مسن الامسر شسیء کی صدائی' میر سے خیال میں اس کا شان نزول ایصال ہے نہ کہ وصال کیونکہ اس کے بلندم ہے کی شان تو یہ ہے کہ' دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی' ۔ کیونکہ اس کے بلندم ہے کی شان تو یہ ہے کہ' دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی' ۔ کیونکہ اس کے بلندم ہے کی شان تو یہ ہے کہ' جے (موی علیہ السلام) خلعت کلام سے نوازا گیا کہ اس نے بیصد ابلندگ: ' یہ صدری و لا ینطلق لسانی ' میراخیال ہے اس کا مفہوم اس نے بیصد ابلندگ نے حقائق اور مکثوفات کے اسرار بیان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان جو انگارہ فرعون کی وجہ سے جل کر تو تلی ہوگئی ہے میراساتھ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے میں شک دل ہو جا تا ہوں۔ اس مغہوم کی دلیل یہ ہوگئی ہے میراساتھ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے میں شک دل ہو جا تا ہوں۔ اس مغہوم کی دلیل یہ ہوگئی ہوگئی ہو میراساتھ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے میں شک دل ہو جا تا ہوں۔ اس مغہوم کی دلیل یہ ہوگئی ہو مضر مندی لسانی یفقہو ا قو لی ' دل ہو جا تا ہوں۔ اس مغہوم کی دلیل یہ ہو افسی حسنی لسانا فار سلہ معی رداء' کونکہ دعوت بلنے وارشاد کا فریف ہو کہ بہتر طور یرانجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ دعوت بلنے وارشاد کا فریف ہو کہ بہتر طور یرانجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ دعوت بلنے وارشاد کا فریف ہو کہ بہتر طور یرانجام دے سکتا ہے۔

مکتوب میں مرقوم تھا کہ جے جوامع الکلم کی دولت عنایت کی گئی اس نے بھی''لا
احسسی شناء علیک'' کانعرہ لگایا۔ میر ہے نزدیک احصاء ہے مرادیہاں پر پوری طرح
شار ہے اور معنیٰ میہ ہے کہ تیزے تمام کمالات عیان میں داخل نہیں اور ثناء و بیان عیان کے بعد
ہوتے ہیں جیسا کہ میہ حدیث دلالت کررہی ہے' جس کا آخری فکڑا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔
د سیسیا کہ میہ حدیث دلالت کررہی ہے' جس کا آخری فکڑا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔
د سیسیا کہ میہ حدیث دلالت کررہی ہے' جس کا آخری فکڑا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔

"انت كما اثنيت على نفسك "ميل في بيان كياتها كُنَّما من عيان الاوله البيان "الرحمن على القرآن وله البيان "الرحمن علم القرآن وخلق البيان "الرحمن علم القرآن وخلق

الانسان ٥علمه البيان ٥ "اس كامفهوم يه ب كدن تعالى في محض اين رحمت عقر آن سکھایا جوتمام ذاتی' صفاتی اور افعالی معارف کا مجموعہ ہے اور اس نے انسان کو پیدا کر کے اے باقی تمام حیوانات سے اس بیان کی خصوصیت کی وجدسے متاز بنایا'جس پر بورا قرآن مجید مشتمل ہے۔والا نامہ میں مرقوم تھا: جوعیان سے بالا ہو گاوہ بیان سے خالی ہو گا۔ میں عرض كرتا ہوں: يه درست ہے ليكن بياس قول كے منافی نہيں جس كامفہوم بيہ ہے كہ جوعيان كے ذیل میں آتا ہے وہ بیان میں داخل ہوتا ہے آپ نے تحریر فر مایا'' کہ دیگر''عیاں راچہ بیاں'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ صاحب عیان کے لیے بیان کی حاجت نہیں اور جو صاحب عیان نہیں وہ بیان کامختاج ہے'یہ اور ہے وہ اور! اور آپ کے اس قول کہ'' ہم کنے ذات اور اس کے ادراک کی کیفیت کے حصول کے قائل نہیں ہیں' کے متعلق میرانظریہ یہ ہے کہ عطف اور ارجاع کی وجہ سے اثبات کیفیت لازم ہوجاتا ہے جاہے وصول کے لیے ہویاذات کے لیے اور آپ نے بیہ جولکھا ہے کہ''کسی ایسے مرتبے تک پہنچ جانا کہاں سے بالاکوئی مرتبہ تصوّ رمیں ہی نہ آئے محال ہے''بالکل صحیح ہے گرصفات کی سیر میں' کیکن ذات بلااعتبارات کے وصول كے بعدتو كوئى مرتبہ متصور بى نہيں (اوريهال عرفا جہنچتے ہيں)" ليسس وراء العباد ان فریة '' مکتوب میں لکھاتھا کہ''عشق بازوں کی دیوانگیاں ہیں''میں کہتا ہوں کہ مجھےعشق سے کیا سرو کارجبکہ عشق حجاب ہےاور عاشق ومعثوق رُخِ حقیقت کا نقاب اور اس کے علاوہ سے کہ عشق قلوب میں ایک ایسی آتش ہے جومحبوب کے علاوہ سب کچھ جسم کر ڈالتی ہے۔بس کیا ہی ا جیما جنون ہے اور کیا ہی خوب مجنوں! کلام قدی میں ہے:"انت عشقی و انا عشیقک يا محمد ''(عَلِيْكُ )!

در دِعشق آید دوائے ہر دِلے حل نشد ہے عشق ہر گز مشکلے گرعشق ہمیں مونس دہم خانۂ ماست کرعشق ہمیں مونس دہم خانۂ ماست ''ہر دردکی دوا در دِعشق ہے 'عشق کے بغیر کوئی مشکل آسان ہی نہیں ہوتی 'اگر بہی عشق میرامونس وہمخانہ ہے تو سار نے مم میرے پیانے کا ایک گھونٹ ہیں'' ازعقل فروگزرکہ درعالم عشق اور نیز غلام دل دیوانۂ ماست اور نیز غلام دل دیوانۂ ماست ''عشق میں عقل ہے ہے ہروا ہوکر چل کیونکہ یہ بھی میرے دل دیوانۂ کا غلام ہے''

آپ کا بیقول کہ'' بید (گزشتہ بحث) رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں'لیکن اس کی کیفیت سے سروکارنہیں''۔کیفیتِ رؤیت کے بارے میں صرح ہے اور وصول کے لیے مثلیت کومستلزم ہے اور بید دونوں کیف ہیں۔

مکتوب گرامی میں تحریرتھا کہ''اسم ورسم ہے گز رکرغیب اور تنزیہ مطلق کواپنی توجہ کا قبلہ بنانا جاہے۔اللہ تعالیٰ عزائم کی بلندیوں کو پسند فرما تا ہے''۔ آپ کی اس تحریر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ تو حید میں بند ہوکررہ گئے ہیں' جواس راہ کا وسط ہےاورا یسے میں ہی مغلوب الحال ہو گئے ہیں' گویا آپ نے یہ مجھ لیا ہے کہ اس سے آ کے پچھ نہیں' مزید ترقی کی کوشش سیجئے اور جان کیجئے کہ میرا اور میرے بلند ہمت احباب کا یہی مشرب ہے اسم ورسم ہے بے نیاز گزر کر تنزیه مطلق کواپی توجه کا قبله بنانے کے بارے میں آپ نے جوفر مایا ہے اس کے متعلق میں مزیدعرض کرتا ہوں کہاسم ورسم کے بغیرتو توجہ کا حاصل ہونا ہی محال ہے کیونکہ توجہ کے لیے متوجہ اور متوجہ الیہ کا ہونا ضروری ہے جبکہ متوجہ کی ذات بالا تفاق رسم اور خو دلفظ متوجہ اسم ہےتو میکس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسم درسم کے بغیر توجہ کو مقام تنزیہ پر مرکوز کر دینا جا ہے اورای طرح تنزیداگرچہذات کے قریب ترین مقامات میں سے ہے مگر درحقیقت تو نہ کوئی مقام إورن مقيم 'ان الله يحب معالى الهمم "آپكايكبنا كمقصود وصول إن كد حصول'میرے خیال میں صوفیاء کے قول'' صعب الحصول'' کی طرف اشارہ ہے' کیکن میں کہتا ہوں کہ بیتو وصول کی خبر ہےاور جہاں تک شیخ کبیر قلدس سرۂ ( حضرت مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ) کے کلام کا تعلق ہے'اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معارف دقیقہ اور حقائق غریبہ پرمشمل ب ليكن آپ نے ان كى كلام كة خريس جويہ جمله لكھا ہے كة "انتهاى كلامه القدسى" (ان كا قدى كلام يهال ختم موا) يه الفاظ (كلام قدى) صرف الله تعالى كے كلام كے ليے مخصوص ہیں'اس کا اطلاق تو اس کے انبیاءواصفیاء پر بھی نہیں کیا جاسکتا' چہ جائیکہ ایک ولی کے کلام کے بارے میں ان کا استعال کیا جائے۔

میرے دوست! آپ سے بید حقیقت مخفی نہیں کہ مقربین کے لیے قیود' ابدی حزن و یاس اور حرمانِ سرمدی کی عبارات کا استعمال جبکہ نصوص بھی اس کے حق میں نہیں' طالبین کے جذبہ' طلب کو کمز در کرتا ہے' ہمیں تو ہندوں کو بیہ تمجھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کا رب ان سے قریب ے وہ اس کی طرف میلان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: 'اذا سالک عبادی عنی فائی قریب ''اورائی طرح کلام قدی میں ہے: 'قربونی الی عبادی و لا تبعدونی'' (مجھے میرے بندوں سے قریب لاؤ میرے اوران کے درمیان فاصلے نہ بڑھاؤ)۔ میں کفتم ملکا! تر اکجا جو یم من در خلعت وصف تو چہا گو یم من گفتا کہ مرامجو برعرش و بہشت نز دول خود جوئی کہ برتو یم من

''میں نے عرض کیا:اے بادشاہ! مختجے کہاں تلاش کروں اور تیری خلعتِ وصف کے متعلق کیا بیان کروں؟ تو جواب ملا کہ مجھے عرش پر تلاش کراور نہ بہشت میں'اپنے دل کے قریب ڈھونڈ و کہ میں تمہارے اندر ہوں''

میرے دوست! آپ نے جو پچھ مجھے لکھاوہ محض جذبہ ٔ خیرخواہی کا اظہارتھا' اللہ تعالیٰ آپ کوسلامتی کے ساتھ باقی رکھے اوراس طرح جو پچھ میں نے آپ کی خدمت میں تحریر کیاوہ بھی محض جذبہ محبت' خلوص اور یک جہتی کی بناء پر۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ان کے قول کہ 'اس دوہرے علمینی کرد الخ کے حسن نقابل کے بارے میں کیا لکھوں' کی وضاحت سے ہے کہ بید دوہرہ آپ کے دعوی کے خالف' البتہ ایک خاص صورت میں صرف عشاق کے لیے فائدہ مند ہے' اُن (حضرت شخ ) کا بیقول کہ دلِ نا تو اں میں بیآ یا علی سات سمندرالخ 'بید دوہرہ پہلے دوہرے کے برگس فنا و بقاء دونوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے' ای طرح ان کا بیقول کہ ' عسلسی تنقادیس برگس فنا و بقاء دونوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے' ای طرح ان کا بیقول کہ ' عسلسی تنقادیس العطف و الارجاء بلزم اللے '' بھی تشریح طلب ہے اور وہ بیا کہ کیفیتہ میں شمیر مجرورتا ویل شکی کے ذریعے یا وصول کی طرف راجع ہے یا ذات کی طرف عطف یا تو وصول پر ہے یا کنہ ذات پر' پس اس جگہ نحوی اعتبار سے چار تقدیریں ہیں' پہلی بیا کیفیت وصول کے ادراک کو مانع ہے۔ یہ کیفیت ذات کے اثبات پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری کیفیت ادراک وصول کے وصول کی فی کرتی ہے اور دوسری بھی اتی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کورو کی ہے۔ اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک ہے۔ وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک ہے۔ وصول کورو کی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔ چوشی تقدیر کیفیت ذات کے ادراک ہے۔

جب بيمكتوب شيخ عبدالا حدرحمه الله كے پاس پہنچا تو انہوں نے پھراس كا جواب لكھا'

### مكتوب يتيخ عبدالاحد

### بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جوا پے باطن میں ظاہر ہوئی اورا پے ظاہر میں بھی باطن بن کررہی اور جس نے عدم کے گھٹا ٹوپ اندھیرول کوا پے نور وجود اور وجو دِنور کے ساتھ مؤ ۔ لیا اور درود وسلام اس ذات گرامی پرجس کا نور تمام موجودات سے پہلے اور جوتمام مرکز نے والے ہیں اور اسی طرح ان کی آل اصحاب اور تا بعین مرکز نے والے ہیں اور اسی طرح ان کی آل اصحاب اور تا بعین پرجھی در ۲۰۰۰ وسلام ہول 'جب تک تخلیق آ دم اور رکوع وجود جاری ہیں بلکہ ابدالا باد تک۔

حقائقِ عرفا اور د قائق علاء پرمشتل آپ کا مکتوبِ گرامی موصول ہوا' جس میں فیمتی نکات معرفت' بلنداسرار معرفت کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی عنایات اور اعز ازات کا اظہار بھی تھا چونکہ آپ کے والا نامہ میں ہمارے خط کے کئی مضامین پر تبصرہ تھا' اس لیے ہم اپنی کوتا ہیوں اورقصورفہم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے خط کے مالیڈ و ماعلیہ کے متعلق کچھ عرض ترتے ہیں۔ بزرگوں کے ہاں عذرمعتبر اور اصلاح و ہدایت اُن کا طریقہ ہے۔ سلام و دعا كَ عديم كَتِ بِين كه بماراية ول كـ 'اما في الوجد ان فهو سبحانه وراء الوراء ثم و راء الو راء ''با<sup>لکا</sup>ں بےغبار ہےاورا یک نکتہ جو کہا کا برین میں ہے بعض بزرگوں سے صاور :وا' خرّ از نے بیان کیا' جس کے بارے میں سیدالطا نُفہ نے فر مایا کہ'' وہ ایک ایسی انتہا ہے جس ہے آ گے پچھنہیں''اورسیدالطا کفہ وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق شیخ اکبرنے فر مایا کہ وہ حق کی زبان میں اور بیہوہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں شیخ الشیوخ نے کہا کہ'' شیخ اکبرتو ا يك ايباسمندر بين جس كاكناره نبين 'اوروه نكته بيه ك''الوجيد عنيد و جبود البحق مفقودٌ ''باقي آپكايفرمانا:''هـذا بـالـنسبة الى الاكثرين الخ ''اس كـمتعلق عرض ب كدية 'بالنسبة الى الاكثرين ""نبيس بكه 'بالنسبة الى الكُل " ب كونكه يهال ير وجدان ہے مراد کنہ کا ادراک ٔ احاطہ اور اس کا ذہنی حصول ہے جبکہ وہ وجدان کہ جواس قید میں مقير بين اس كا" بالنسبة الى الاكثرين "بونا جائز اور درست بـ

آپ کا بیے کہنا کہ'' آپ کی عبارت میں معافقے کی آرزو کا اظہار ہے جبکہ میرے ہاں اس کے حصول کی طرف اشارہ ہے' تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ جس کی تمنا اور آرزوکی جارہی ہواس کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو حاصل ہو چکا ہے اور جب یہ مامول ہی (جس کی آرزو کی جارہی ہے)اس محصول کی طرح آسان ہو گیا تو ہم نے وصول کے لیے محصول پراکتفاء ہی نہیں کیا 'آپ نے لکھا ہے:

عباراتنا شتی و حسنک واحد و کل المی ذاک الجمال یشیر کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے جبیبا کہ علائی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہا ہے بنا کہ علائی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہا ہے بنائم آںگلِ رعنا چہ رنگ و بُو دارد مرغ ہر چمنی گفتگوئ او دارد در مجھے معلوم نہیں کہ وہ پھول کیسی رنگت و بُو کا ہے کہ ہر چمن کے پرندے کی زبان پرای

کا ذکر ہے''۔ لا کہہ بیلی ایک پیوجہو دس پی پی ہوئ نا جا نوٹس را نوسی کون سہا گن ہو گ

ہارے اس قول کہ 'ما للتراب ورب الارباب '' کے بارے میں آپ کا یہ ہا کہ '' یہ تا دّبا تھا اور تفضل دوسری چیز ہے'' کے متعلق عرض ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہترین نمونہ ہیں' ولکے مفی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ''۔ ہمارا یہ کہنا کہ ' ابدی حزن واندوہ مقربانِ بارگاہ کا دامن گیر اور وصالِ مطلق سے یاس وحربانِ سرمدی خاصۂ خاصان ورگاہ مقربانِ بارگاہ کا دامن گیر اور وصالِ مطلق سے یاس وحربانِ سرمدی خاصۂ خاصان ورگاہ ہے''۔ اس پر آپ نے یہ فربایا کہ مخونِ ابدی چاہوہ کی بناء پر بھی کیوں نہ ہوستقل الم اور عذاب ہواور یہ قو عام مؤمنین کے لائقِ شان بھی نہیں چہ جائیکہ مقربین کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فربایا کہ یہ نظریہ نصوصِ قطعی کے بھی خلاف ہے' میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں کئی مباحث ہیں خیال ہے کہ ان میں سے ضروری با تیں بیان کر دی جا کیں تاکہ یہ عُقدہ پوری طرح کھل جائے ۔ آپ سے یہ امرخفی نہیں کہ ابد و سرمد کا اطلاق جس طرح خلود پر ہوتا ہے بالکل اُسی طرح مدت زندگی پر بھی اُن کا استعال ہوتا ہے جیسا کہ لغت و طرح خلود پر ہوتا ہے بالکل اُسی طرح مدت زندگی پر بھی اُن کا استعال ہوتا ہے جیسا کہ لغت و گرف اس پر شاہد ہیں' چنا نچے فرمانِ خداوندی ہے '' و لا تقبل لھم شھادۃ ابدا''۔

تو خلاصۂ کلام میہ کہ مجبت کے لیے ٹون وغم کا ہونا اور وصال مُطلق سے ناامیدی جو کہ عظمتِ محبوب کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے' مقربین کا خاصہ ہے اور جب تک وہ اِس عظمتِ محبوب کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے' مقربین کا خاصہ ہے اور جب تک وہ اِس زندگی کی قید میں رہیں اُن کی میہ حالت قائم رہتی ہے' چاہے وہ تجلیات ومشاہدات کے اعزاز سے بھی مشرف ہو جا کیں'اس کے برعکس جس کا وعدہ کیا گیا ہے (حیاتِ اخروی میں ) وہ اس

موجودہ زندگی ہے کہیں بہتر ہے ارشادِ خداوندی' وللا خرۃ حیسر لک من الاولیٰ ''اور ای طرح فرمانِ ربی ''میں کان یوجو لقاء الله فان اجل الله لات ' میں ای طرف اشارہ ہے' پھر بیئو کو کے مراتب ظلال سے نکل کراصول تک پہنچنے کے بعداور مدارج صفات ہے ترقی پاکر حضرت ذات تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے' ایک ایسا خاصہ ہے جوان مراتب پر فائز اصحاب کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔

فرعون راندادیم اے دوست! در دِسر زیرا کہ اونداشت سر در دیائے ما ''اے دوست! میں نے فرعون کو اس لیے در دِسرنہیں دیا کیونکہ اس کے سر میں میری محیت کا سودا ہی نہیں تھا''

اے عارف باللہ! درحقیقت بیرتو صنعت مدح شبیہ بالذم اور کمال شبیہ بالنقص کے قبیل ے ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیفر مان ای قبیل ہے ہے:''انے کان ظلوماً جھو لا'''۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے محض نام کی شراکت کی بناء پر اسے دشمنوں کا حقیہ قرار دے دیا اور دوستوں سے اسے بعید بتایا' پھر آپ نے ای پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اپنے وعو بے ك ثبوت ميں قرآني آيات بھي پيش كيں اوران ميں سے ايك بيہے:" لا حوف عمليكم اليوم ولا انتم تحزنون "ال كمتعلق عرض بكريهال آپ كے ليے لفظ "اليوم" (لیعنی''الیسوم''سےمرادیوم قیادت اوراخروی زندگی ہے) سے زیادہ قصیح وبلیغ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بارے میں پیچھے ہم اشارہ کر آئے ہیں' اسی طرح دوسری آیت ہے ے:"الا ان اولیاء الله لا خوت علیهم ولا هم يحزنون "بيجي تفاسير كے مطابق آ خرت ہے متعلق ہے' اہلِ حقائق نے بھی اے منجملہ آخرت کی بشارتوں میں سے قرار دیا ہے' یہاں تک کدان میں بعض نے تو ولایت ہے متعلق ولی کے علم کے جواز کوبھی ممنوع قرار دیا ہے کہ بیعبودیت سے لازم خوف کوزائل کر دیتا ہے ٔ جیسا کہ تعز ف میں موجود ہے اور انہی آ يات ميں سےايك بيہے:"فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعیسم ''(سورهٔ واقعهٔ آیت: ۸۸)لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس ہے تو کسی قتم کا استدالال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ راحت اور ریحان کا تو عالمِ اخروی میں ہی مقربین کے لیے ہونا ایک ایس حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا اور آپ کی پیش کردہ آیات میں ہے ایک یہ

ہے: ''ان لا یہاس من روح الله الا القوم الکافرون ''اس کے بارے میں عرض ہے کہاں ہے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر زؤح ہے بحثیت مجموعی اس کے تمام اقسام مراد ہیں' تو اس صورت ہیں اس کے بعض اقسام سے ناامیدی میں کوئی مضا نقہ ہیں اور اگراس سے مرادسل کلی کے طور پر ہر ہر فرد ہے تو یہ بالا جماع غلط اور باطل ہے' اس لیے کہ روح (رحمت) کی اقسام میں سے تو رسالت' نزول وحی اور الی دوسری با ہیں بھی ہیں کہ جن سے یاس و ناامیدی فرض ہے اور ایمان کا حصّہ ہے اور اگر اس سے مراد (رَوح کی) بعض سے یاس و ناامیدی فرض ہے اور ایمان کا حصّہ ہے اور اگر اس سے مراد (رَوح کی) بعض اقسام ہیں تو یہ دوصورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ عین ہیں اور ایک صورت میں ان کے بیان کی ضرورت نہیں یا پھر غیر معین ہیں تو مطلق قرار پائیں گی اور یہ دونوں صورتیں آ پ کے لیے ضرورت نہیں یا پھر غیر معین ہیں تو مطلق قرار پائیں گی اور یہ دونوں صورتیں آ پ کے لیے شودمن نہیں۔

اے عارف باللہ! جس طرح امید کے بغیر محض یا س اس آیت میں کفر ثابت ہوئی ہے اس طرح امن مطلق بھی کفر ہے ارشادِ خداوندی ہے: ''لا یہ امن مکر اللہ الا القوم المخسرون ''اوردوسری جگدارشاد ہے: ''و خافون ان کنتم مؤمنین ''اورای لیے کہا گیا ہے: ''الایہ ان بیس المخوف و الرجاء ''اوراس ہے پہلے میں حضورا کرم علیہ ہے کا اس قول کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ''ان اللہ یحب کل قلب حزین ''اوردوسری جگدفر مایا: ''من اراد الله به خیرا جعل فی قلبه نائحة ''ای طرح حضور علیہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے: ''ان کہ کان دائم المحزن و متواصل الفکو ''اور آپ کے متعلق یہ بھی ہے کہ نماز میں برگریاں رہتے اور اس طرح مملین و اندوہ گین ہوتے لیکن ترش رُونی قریب نہ بھیکتی۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ رور ہے تھے کہ جبریل امین نے نازل ہوکرعرض کیا: رب تعالی نے آپ کوسلام بھجوائے ہیں اور اس گریہ وزاری کا سبب پوچھاہے (حالانکہ وہ عالم کل ہے) "آپ نے فر مایا: دوزخ کے خوف ہے رور ہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین بھر حاضر ہوئے اور کہا: اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: ''انسا لسم نجھ علیہ الا ولیائی ''(ہم نے دوزخ اپنے دوستوں کے لیے نہیں بنائی ) اس بات سے حضرت داؤد علیہ السلام عظمین ہوگئے۔ کچھ وقت گزراتو وہ بھر گریہ وزاری کرنے گئے جبرئیل

نے حاضر ہوکر رونے کا سبب ہو چھا تو انہوں نے فر مایا: شوقی بخت میں رور ہا ہوں۔ اس پر جبر ئیل امین نے کہا: اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ''انسی جعلتھا لاحبائی '' (جنت میں نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے )' یہ بات سُن کر حضرت داؤ دکو پھر سکون آگیا' کچھ دیر بعد انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا' جریل امین نے آکر حب سابق پھر رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فر مایا: میں ذات باری کے شوق وصال کی تمنا میں رور ہا ہوں' جرئیل نے کہا: اللہ تعالی فر ماتا ہے: شوق وصال کی تمنا میں رور ہا ہوں' جرئیل نے کہا: اللہ تعالی فر ماتا ہے: شوق وصال کی تمنا میں جس وقت تک جا ہوگریہ زاری کرو' اس پر کوئی پابندی نہیں۔ زندگی کا جنگل تو طے ہوگیا' لیکن عشق کے دشوار گزار راہتے ہیں کہ جن کا کوئی انجام نہیں۔ نمونے کے طور پر ہم نے مشاکخ عظام کے جو اقوال ذکر کئے ہیں ان میں سے ایک شہیں۔ نمونے کے طور پر ہم نے مشاکخ عظام کے جو اقوال ذکر کئے ہیں ان میں سے ایک قول خواجہ عبد الخالق غجد وانی (اللہ ان کال باید کہ دل تو ہمیشہ اند وہگین باشد و چشم تو گریاں وعمل تو کالے موجو ہے ہوگیا' کیاں وعمل تو کالے موجو ہے ہوگیا' کیاں وعمل تو خالص و دعاء تو بیضرع وقعم ما قبل'

اے خدا در دِمرا در ماں مکن دردمنداں راز بے درداں مکن دردمنداں راز بے درداں مکن ''اے بیٹے! میں کجھے وصیت کرتا ہوں کہ تیرا دل ہمیشداندو بگییں اور آ نکھ ہمیشہ تر اپنی چاہیے 'تیرا ممل خالص اور تیری دُ عامیں عاجزی ہونی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: اے

اللہ!میرے درد کا جارہ نہ کراور در دمندوں کو دردے محروم نہ کڑ'۔ حضرت سری مقطی کے (اللہ ان کی قبر کومنور فرنائے ) نے فرمایا ہے:میرے لیے دن اور

حضرت سری مسی (القدان کی قبر لومنور قرمائے) نے قرمایا ہے: میرے لیے دن اور رات دونوں میں کوئی خوشی نہیں اس لیے میں دن کی پروا کرتا ہوں اور نہ رات کی کیونکہ جیسے بیخوشی شریعت میں کجروی کا باعث بنتی ہے ویسے ہی بیطریقت میں ننز ل کا سبب بنتی ہے۔ بید خوشی شریعت میں کجروی کا باعث بنتی ہے ویسے ہی بیطریقت میں منز ل کا سبب بنتی ہے۔ بید کے سری نام ابوالحن کنیت آپ حضرت معروف کرخی کے نامور مرید اور خلیفہ تھے۔ اپنے عبد کے مقدائے زمال شخ وقت صاحب علم اور امام طریقت تھے۔ پرچون کی دکان تھی اس لیے سقطی مشہور ہوگئے۔ سید الطا گفہ نے فرمایا کہ عبادت میں سری سقطی سے زیادہ کامل میں نے کسی کوئیس پایا۔ ہواتی وجم کے اکثر مشاکخ آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل تھے ہر روز ایک ہزار نوافل اوا کرتے سے ۔ آپ کا درجہ میر چیران اور شخ اشیورخ کا ہے۔ آپ نے رمضان ۲۵۰ھ میں وصال فرمایا۔ مزار قبرستان شونیز بغداد میں مرجع خلائق ہے تاریخ وصال قطب الحق (۲۵۰ھ) ہے۔

بعض ایسے حقائق پر پردہ ڈالنے سے کنایہ ہے جو کہ اور حقائق کا پیتہ دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا

کجیت تہی تہیکی بہر لا کی اروار سات سمندر پیم کے پنت اکم ایار

میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جیسے کہ چیھے گزر چکا ہے ' ذاتِ باری کے استغناء اور اس کی کبریائی کی بات ہے'اس پرمیرے ذہن میں دوشعرموز وں ہو گئے'ان میں ہے ایک تو اس مضمون کا ہےاور دوسرااس کے جواب میں ہے عجیب بات بیہ ہے کہاں سے قبل ہندی زبان میں تمھی میں نے کوئی شعرنہیں کہا' دوہرہ \_

سات سمندر پار پیو ہوں اکیانی نار نہیں نہیں نبا کہوتی تسمس اتر وں یار پیم سمندرر ہے تھی تہاہ نہیں جس دھار یا رنگی لے لا کھوں لوگ بیکس اروار

بم نے كہا تھا'' لا تضوبوا لله الامثال ''آپ نے فرمایا:''وللهِ المثل الاعلى '' میں عرص کرتا ہوں کہ بیآ یت اپنی جگہ مکتل اور سابقہ آیت کریمہ کے لیے دلیل ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ 'کسن تسرانسی ''سے مرادان آئکھوں سے اس دنیا میں دیدار کی

ممانعت ہے لیکن اس گروہ کے لیے ایک اور جہان بھی تو ہے میں کہتا ہوں یہ بات درست ہے کہاس گروہ کا ایک دُوسراعالم بھی ہے جیسے کہ ہمارے والبر گرامی نے قولِ خداوندی''بهل ہم فیی لبس من خلقِ جدید " کی تاویل اس طرح کی ہے یعنی وہ حقائق اور اسرار کے ا دراک ہے مجوب ہیں اور اس کی وجہ ان کی ؤہ امیدیں ہیں جوانہیں نئی زندگی ولا دت ٹانیہ اور فناء کے بعد وجو دِ ثانی' حیا ہے وہ رز ائل ہے بھرا ہوا بھی کیوں نہ ہو' کے بارے میں ہیں ۔لیکن پھر بھی استغناء کی منزل دُور ہے۔

تعرف میں کہا گیا ہے کہ اس بات پراجماع ہے کہ اس دنیا میں نہ تو اِن ظاہری آ تھھوں ے ذاتِ باری کا دیدار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے قلوب کی حقیقی آئکھوں ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ابن العربی قدس سرۂ نے فر مایا ہے:'' بجلی ذات متجلی لی'' کی صورت ہی میں ظاہر ہوتی ہے پیں متجلی لیڈنے حق کے آئینے میں جو پچھ دیکھاوہ اس کی اپنی صورت کے علاوہ پچھ نہ تھا' اس نے حق کودیکھااور نہ ہی اس کا دیکھناممکن ہے''ویسحذر کم اللّٰہ نفسہ'' چنانچہ حضرت مویٰ علیہ السّلام نے ای زندگی میں اس نشاۃ کے ثبوت کا اقرار کیا' ہمارے قول''سر دفترِ

محبوبان ندا''لیسس لک من الامر''بشنید''کے بارے میں آپ کا پیکہنا کہ اس کا شان نزول ایصال ہے وصول نہیں' تو اس بارے میں عرض ہے کہاصل امر کلمة اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نِ فرمايا: "ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي من نشاء من عبادنا الغ ''ہارایہ قول کہ جے اس نے خلعتِ کلام سے نوازاروہ بھی پکاراٹھا کہ میرا دم گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں گھلتی ' کے متعلق آ پ نے بیتشریح فرمائی کہ میں حقائق معانی اور د قائقِ معرفت بیان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان جوا نگارۂ فرعون کی وجہ سے جل گنی ہے میرا ساتھ نہیں دیت' اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ بیساری باتیں تفسیر ہے متعلق ہیں اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا' مگر جوہم نے بیان کیا ہے بیہ بات را تخین کی ہے حضوراكرم علي في في مايا: "لكل حرف ظهر وبطن فمنهم من اكتفى بالظهر فاهتدي ومنهم من نفذات بصيرته الى البطن فكان اهدى لكل وجهة هو مولیها فیاستبقوا المحیرات ''(ہرحرف کے دوپہلوہوتے ہیں: ظاہراور باطن جستخص نے ظاہر پراکتفاء کیااس نے ہدایت حاصل کر لی اور جس کی بصیرت باطن پر مرکوز ہوگئی تو اس نے ہرست میں ہدایت کاملہ یالی کی اچھائیوں کی طرف بردھو) ہمارے اس قول کہ جے اس نے جوامع الكلم عنایت كئے اس نے بھى ندائے" لا احسى ثناءً عليك "بلندكى ك بارے میں آپ نے فر مایا کہ حدیث کامفہوم یہ ہے کہ آپ کے تمام کمالات عیان کے ذیل میں داخل نہیں ہو سکتے' جبکہ ثنائے کامل عیان کے بعد ہی ہوسکتی ہے' میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مقصود بھی بالکل یہی معنیٰ ہے۔آ پ کا پیفر مانا کہ فی بھی قید کی طرف لوٹتی ہے اور وہ یہ ہے ك'انت كما اثنيت على نفسك "بم كت بين كديه بات على الاطلاق نبيس بجي كمانهول في قول خداوندي 'ولا تماكلوا الربا اضعافاً مضاعفة "مين ذكركيا اس صورت میں نفی کو قید کی طرف لوٹا نامسلم بات ثابت نہ ہوئی بلکہ بیہ خود ایک مختلف فیہ مسئلہ بن گئی' جیسا کہ حواثی شرح مطالع وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر بالفرض اسے مان بھی لیا جائے تو بھی میہ ہمارے مقصود کے خلاف نہیں بلکہ الثااس کی مؤید ہے ہمارا یہ کہنا کہ عیاں راچہ بیاں اوراس پر آپ کا بیتھرہ کہصاحب عیان کو بیان کی حاجت نہیں ہوتی اور جوصا حب عیاں نہ ہواس کو بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیاور ہے اور وہ اور اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ

ہمارای قول آیئرید نظلک الکتاب لا ریب فیہ "کے بیل سے ہے ہمارایہ ہما کہ کی السے مرتبے تک پہنچنا کہ جس سے اُوپر کی مرتبے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے محال ہے ہیہ باقت آیت کریم نقل ربّ زدنی علما "اور حدیث 'انکم لن تستطیعوا ان تغلبوا هذا السدین " سے ماخوذ ہے پھراس پر آپ کا یہ فرمانا کہ یہ سرصفات کی بات ہے 'لیکن حضرت السدین " سے ماخوذ ہے پھراس پر آپ کا یہ فرمانا کہ یہ سرصفات کی بات ہے 'لیکن حضرت الناس نے وصول کے بعد تو فوق کا تصور یقینا محال ہے میں عرض کرتا ہوں کہ سرصفات سے انقطاع کے بعد اجمالی طور پر وصول الی حضرت الذات تو ممکن بلکہ واقع ہے 'البت اس سے انقطاع کے بعد اجمالی طور پر وصول الی حضرت الذات تو ممکن بلکہ واقع ہے 'البت اس سے آگے بڑھنا گرائی نہیں تو کون تی درسائی کے بعد آگے بڑھنا گرائی نہیں تو کون تی خوبی ہے 'ای طرح اس کی گنہ کا احاطہ بھی محال ہے کیونکہ اگر طالب بسیط تر ہے تو اس کی ذات وسیع تر اور غیر متنائی ہے چنا نچہ سیر واقع جے محققین سیر فی اللہ کا نام دیتے ہیں' بھی ذات وسیع تر اور غیر متنائی ہے اور اس کا طے کر لینا ناممن ہے ۔

شربت الحب کاساً بعد کاسِ شربت الحب کاساً بعد کاسِ ''میں شرابِ معرفت کے جام پر جام لنڈھا تا رہا مگر نہ شراب فتم ہونے میں آئی اور نہ کی سر جوا'' ع

### بمير د تشنه مستشقی و د ر يا جمچنا ل با تی

صاحب تعرف نے کہا ہے: ''المقول بالاصلح''اس کی قدرت کے لیے نہایت کو ثابت کرتا ہے اور اس سے اس کے خزانوں کے ختم ہونے اور اس کے عجز کی راہ نگلی ہے' ''تعالیٰ اللّٰہ عن ذلک ''اس لیے کہ جب وہ ان میں صلاح (خیر) کی آخری اور انتہا کی کیفیت پیدا کر دے تو اس کے بعد مزید صلاح کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی' اب اگر وہ مزید صلاح کا ارادہ کرے تو کہاں سے ہوگی اور اس نے جو پچھان کو عطا کر دیا ہے اس کے بعد انہیں مزید عطا کرنے کے لیے پچھ بھی نہیں ہوگا' جس کے ذریعے وہ ان میں مزید اضافہ کرے طالانکہ اللہ تعالیٰ ایس باتوں سے بہت بلندو بالا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مقام میں رہتے ہوئے ترقی کرنا اور چیز ہے جبکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرنا بالکل دُوسری چیز ہے اور ہم جس بات میں اُلجھے ہوئے ہیں'وہ یہی دوصورتیں ہیں جن میں سے ایک ممنوع اور دوسری داقع ہے۔اگر ایسا نہ ہو تو واصلین ذات میں باہمی کوئی تفاوت نہ ہواور قُربِ ذات میں وہ تمام مساوی ہوں اور سب
کے سب ایک ہی مقام میں بند ہوں' حالانکہ بیساری با تیں غلط ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم یہ
تسلیم ہیں کرتے کہ ان میں اس وجہ سے تفاوت ہے بلکہ بیتفاوت درجات کسی اور بناء پر ہے تو
اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ مرتبہ فوق مراتب کے ممنوع کے بارے میں آپ کے لیے
بھی پھر ہمارا یہی جواب ہے۔

اے عارف باللہ! یہاں تر تی وتفوق برآ مدے سے مکان اور مکان سے حصت کی طرف تر تی وتفوق کی طرح نہیں اور ای طرح سیر وسلوک سے مراد بھی جسمانی حرکت نہیں بلکہ پیہ ا یک ایساغیر بیانی اور وجدانی معاملہ ہے کہ جواس ٹو ہے ہے نہیں گز راوہ اس کی لطافتوں سے باخبر ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی تعریف میں زیادہ سیجے بات سے کہ بیا ایک حرکتِ کیفی ہے اور ایک حقیقت ہے دوسری حقیقت کی طرف علمی انتقال ہے لیکن بیمر تبد صفات کے اعتبار سے ہے مگر مرتبۂ ذات کے لحاظ ہے تو بیہ معرفت اور انکشاف کے از دیا داوربطن البطو ن تک نظر کی رسائی ہے عبارت ہے جبیبا کہ اس پر کشف گواہ ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ ہمارا یہ کہنا کہ بیہ بات رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس پرایمان لانے کے تو ہم یابند ہیں کیکن اس کی کیفیت ہے ہمارا کوئی سروکارنہیں ۔اس پرآپ نے فر مایا کہ بیتو کیفیت رؤیت کے بارے میں صریح ہے اور وصول کے لیے مثلیت کومستلزم ہے جبکہ بید دونوں بے کیف ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بیتو عدم کیفیت کی تصریح ہے کیونکہ کیفیت سے سروکار نہ رکھنے کی ممانعت ہے اصل مقصود کیفیت کا انتفاء ہے' عبارات میں اس قتم کے تسامحات اکثر و بیشتر واقع ہوتے رہتے ہیں' جیسا کہ سیاق وسباق خود اس پر دلالت کر رہا ہے 'مشائخ کبار میں ہے کسی نے کہا ہے کہ ذات ِ باری مجہول الکیفیت ہے یعنی اس کی کوئی کیفیت نہیں' پھرعلم بیان کے قاعدے کے مطابق بعض اُمور میں مشابہت کی وجہ ہے مثلیت بھی ثابت نہیں ہوتی ۔ بیشلیم کرنے کے بعد عرض ہے کہ دو بے کیف اُ مور کا آ پس میں مماثل ہونا کیفیت کومتلزم نہیں' جیسا کہ اس کی تمام صفات میں ہے۔

ہم نے کہا تھا کہ اسم و رسم ہے گزر کر تنزیہ مطلق اور غیبِ صرف کو قبلۂ توجہ بنالینا چاہیے۔اس پر آپ نے فر مایا کہ توجہ متوجہ اور متوجہ الیہ کے درمیان ایک نسبت ہے' پس لفظ متوجہاتم ہےاور ذات متوجہ رسم تو توجہ مطلق ممکن ہی نہیں' تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں كُكُ 'أنَّا للَّه وانَّا اليه راجعون ''۔

اے عارف راہ! جب معرفت وولایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ فنائے کلی اور ذات ِحقیقی کے ماسوا کومٹادینے کے بغیر ہرگزنہیں کھلتے اور اگریہ چیز نہ ہوتو معرفت حاصل ہوتی ہےاور نہ ہی حقیقتِ کاملہ تک رسائی جیسا کہ صوفیاءنے کہا ہے جيچکس را تانکر ده اوفنا

نیست ره در پارگاه کبریا

کہیں صاحب نزہۃ کا بیقول دھوکے میں نہ ڈال دے

مم شو کہ چو تم شوی بیا کی چوں گم شوم آئگہی چہ یا بم ازهم شدنم پس او چه میخواست

گو بند عنا نِ خو د چه تا بی ای نکته نمو د نا صوا بم بإبنده اگرئسی وگر خاست

به تمام فلسفیوں کی موشگافیاں ہیں' جن میں معارف کا شائبہ تک نہیں' اس لیے سالک کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اِن پُر خار داد بوں میں بھٹکتا پھرے۔

عاہے آپ میں بھیجھتے ہوں کہاہے (بحث گزشتہ )محققین نے کس مفہوم میں لیااوراس پر واردشبهات پر کیےاعتر اضات کئے اور پھر کس طرح مکمل اور مسکت جوابات دیئے 'اگر چہاُن کی گفتگواتنے سارے تکلفات کے باوجودمختاج تاویل ہے تاہم ہم اس تفصیل میں نہیں جانا عِاہِے' البتہ یہاں پر عارف کامل حضرت خواجہ احرار (اللّٰہ ان کی قبر کومنور فر مائے ) کی تحریر کا ایک اقتباس پیشِ خدمت ہے' جواس بحث میں نہایت ہی مفید اور کارآ مد ثابت ہوگا' آ پ نے فرمایا:

سالک کی ذات وصفات کی فناء کے تحقق کے بعد خدا تعالیٰ اے ترقی دے کر بقاء تک پہنچا دیتا ہے۔اس وفت وہ اسے نورعطا کرتا ہے' جس کے ذریعے وہ ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے' پس اس وقت ذات کے علاوہ اس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا تو اس سے یہ مجھ لینا جا ہے کہ متوجہ ذات کے لیے تمام اضافات اور اعتبارات کا حذف کرنا لازمی ہے جبیہا کہ بیان ہو چکا ہے اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسم ورسم اور اس کے اعتبارات ِنفس کیونکر حذف نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تنزیہہ اگر چہ ذات کے قریب ترین مقامات میں ہے ایک ہے ٔ تاہم وہ مقام تو ہے جبکہ حقیقت میں کوئی مقام ہے اور نہ مقیم اس کے بارے میں عرض ہے کہ شایدیہاں حقیقت سے مراد مرتبۂ ذاتِ بحت ہے ورنہ بصورتِ دیگر اس سے (مقام ومقیم کی ) نفی کرنا ہے معنی ہے' پس وہ ہمارے لیےلطف وعنایت اور توجہ ومہر بانی ہے اور آخرت ہے متعلق ہمارے قول کی طرف رجوع والتفات ہے' بلکہ محققین کے قول کی طرف راجع ہے جویہ ہے کہ کنہ ذات ادراک ہے بڑی ہے اور اضافات واعتبارات سے مُعرّ ا ہے 'پس نہ تو اس کی جانب کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی عبارت ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے 📗 درا فکنده دف این آ واز ه از دوست کنو و بردست دف گویاں بود پوست '' دف نے محبوب کی آ واز اینے اندر ڈال رکھی ہے اور اس پر ہاتھ کے پڑنے ہے اس

کی کھال بول اٹھتی ہے''

نى صاوق عليه الصلوة والسلام نے فرمايا: "لا يحالطه الظنون و لا يصفه الواصفون" (نه گمان اس تک پہنچ کتے ہیں اور نہ واصف اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں )۔ ذوالنون مصری رحمة الله ن كَهابٍ: "التفكر في ذات اللُّه جهل والاشارة اليه شرك وحقيقة المعوفة حيرة ''(خدا كي ذات كے بارے ميں سوچ بيجار جہالت ٰاس كي طرف اشاره كرنا شرک اوراس کی معرت کی حقیقت حیرت ہے)

آ فاق روثن ومه تابال پدیدنیست پرشور عالمی ونمکدال پدیدنیست ا ز مهر تا بذرّه و ا زقطره تا محیط چوں گوئی درتر دّ دوچوگاں پریدنیست

''آ فاق روشن ہیں مگر مہ تاباں کا کہیں نشان نہیں' اک عالم زخمہائے نمک یا شیدہ ہے مُرغ بھل کی طرح تڑپ رہاہے مگر نمکدان کا وجود نہیں' ذرّے سے لے کر آفتاب تک اور قطرے ہے محیط تک گیندلڑھکتا پھرتا ہے لیکن اس چلانے والے کا کہیں نشان نہیں''

حسین ابن منصور نے کہا ہے کہ''قبل''اس پر سبقت لے جانے'بعد اے طے کرنے' من اے ظاہر کرنے عن اس کی موافقت کرنے 'المی اس سے قریب ہونے' فی اس میں رہے جانے ٔ اِن اس سے مشورہ کرنے 'فوق اسے پناہ میں لینے تسحت اسے گھٹانے 'حداس کا مقابل بننے عنداس کی مزاحمت کرنے وحلف اے پانے امام اے محدود کرنے قِبل اے

ظاہر کرنے بُعداس کی تفی کرنے محل اسے جمع کرنے کانَ اسے موجود کرنے اور لیس اے مفقو دکرنے سے قاصر ہے۔اس کے قدیم ہونے کو حادث ہونے پر اور عدم کواس کے وجود پر تقذم حاصل ہے۔اس کی ذات کسی کیفیت کوقبول کرتی ہے اور نہ کسی تکلف کو' ا کابرین میں سے کلابازی نے کہا بخلوقات میں سے خدا کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والا' اس کے بارے ميں سب سے زيادہ جيران ہوتا ہے۔ ابن العربي رحمہ الله نے قول خدادندي: 'وان من شيءِ الا يسبح بحمده "ك بارے مين فر ماياكة"بحمده" مين ه كي ضمير كامرجع شي ي کیونکہ کسی کی شبیج جناب قدس کے شایان نہیں ہوسکتی ۔ قونوی قدس سرۂ کے فرمایا: ذات حق کے بارے میں بیددرست نہیں کہاس پر کسی قتم کا کوئی حکم لگایا جائے یا اے کسی وصف سے جانا جائے یااس کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جائے۔مولوی نے فر مایا ہے

حق منزه هست از هراسم و نام توچه یی چفشی بهراسم اے غلام چوں بعثق آئیم جل باشم از اں

ہر چه گوئیم عشق را شرح و بیاں صاحب گلشن رازنے کہا:

بوداندیشهاندرذات باطل محالمحضوآ ریخصیل حاصل

حضرت مجدّ دالف ثانی قد سنا الله بسره نے فر مایا: میں حیطهٔ شہود میں آنے والے یا خیال ووہم میں ساجانے والے خدا کو ہرگز نہیں پوجتا' میں تو اس لقمے کی طلب میں ہوں جو منہ میں نہ ساسکے۔جس نے اس حقیقت کو پالیا وہی سمجھ دار ہے۔بعض اہل شحقیق نے مویٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب فرعون نے اُن ہے ماہیتِ حق کے متعلق سوال کیا کہ''و مسا د ب العلمين؟ "مؤى عليه السلام نے جواب ديا: "رب السلموات و الارض و ما بينهما "كها کہ بیچکیم کا اسلوب ہے جبکہ اس ہے حق کی ماہیت کے متعلق دریافت کیا گیا جو کہ ناممکن البیان بھی تو انہوں نے ان نشانیوں کا حوالہ دیا جواس کی ذات پر گواہ ہیں

جا نها ہمه آب گشت و دلها ہمه خون تا چیست حقیقت زیس پردہ بروں

لے صدر الدین نام اور کنیت ابو المعالی ہے۔علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ فقہ و حدیث میں تو کیتائے زمانہ تھے۔ پینخ سعد الدین حموی اور مولا نا روم سے خاص روابط تھے۔ ۱۳۰۰ھ میں وفات

کیا ہی خوب ہے کہ چیست کہا کیست نہ کہا۔

ہمارے اس قول کہ مقصود وصول ہے نہ کہ حصول کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ شاید بیمیرے قول صعب الحصول سے مرادلیا گیا ہے۔ ہم اس بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ آپ كةول ينبين بلكةول سجانة وتعالى"و لا يحيطون به علما "عمراوليا كيا ب-آب نے لکھا ہے کہ نبی کے کلام کو بھی کلام قدی نہیں کہا جا سکتا چہ جائیکہ ولی کے کلام کؤہم عرض کرتے ہیں کہاگر تو اس بارے میں کوئی حدیث معتبر موجود ہے تو سرآ تکھوں پر در نہ بصورت دیگر کسی چیز کوحرام قرارنہیں دیا جاسکتا کیونکہ اشیاء کی اصل ان کا جائز ہونا ہے۔احادیث میں حدیث غیر قدی کوفتری کہنا جا ئز نہیں کیونکہ حدیث میں تو قدی وغیر قدی دونشمیں بنا دی گئ ہیں۔پس غیرقدی کوقدی کہنااس لیے ناجائز ہے کہ دونوں اقسام میں مشابہت واقع ہوجانے کاخدشہ پیدا ہوجاتا ہے' مگر جہاں اشتباہ کا خطرہ ہی نہ ہوو ہاں کوئی حرج نہیں ہے' مزیدیہ کہ جب زمین کوارضِ مقدسها ورشہر کو بلدہ قد سیہ کہا جا سکتا ہےتو نبی وولی کے کلام کوتو بطریق اولی کلام قدی کا نام دیا جا سکتا ہے۔اگر کہا جائے کہ قُدس تو اسائے خداوندی میں ہے ہے تو کیا اس کا اطلاق اس کے علاوہ پر کرنا جائز ہے؟ ہمارا جواب بیہ ہے کہ قدس تو سرے سے خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے ہی نہیں اورا گراہے تشکیم کرلیا جائے تو پیراسرائیلیات میں شامل ہو جائے گا' الغرض یہاں پر کوئی وجہ عدم جواز کی موجو دنہیں ہے۔

اے عارف باللہ! بلاوجہ بحث وتکراراور کثر تِ قبل و قال سے وحشت پیدا ہوتی ہے جو نفرت کو دعوت دیتی ہے' طویل سے قلیل بہتر ہوتا ہے اور کلام میں اختصار اعجاز ہے قریب تر

خموثی فیض دیگر مید مددیوان مارا چراغ کشته روش میکند و بران مارا ''مجھ دیوانے کوخموثی ایک اور طرح کا فیض پہنچاتی ہے اور میرا و برانہ تو بچھے ہوئے چراغ سے روشن ہوتا ہے''

میں آل جناب ہے اوقات مخصوصہ میں نیک دعاؤں کا طلب گار ہوں' جبکہ میر ہے حال کی تصویر بیہ ہے ہے ما خود بگر د دامن مردی نمیر سیم شاید کدگر دِ دامن مردی بمار سد ۔ ''میں خود تو کسی مرد کامل کے دامن کی گرد کونہیں پا سکا' شاید اس کے دامن کی گرد خود بخو د مجھ تک پہنچ جائے''

میں جا ہتا تھا کہ اپنے بعض اشعار آپ کے مطالعے کی نذر کرتا' مگریہ ارادہ اس لیے ترک کردیا کہ ہیں آپ اُکتانہ جائیں'لہٰذاان جارشعروں پر ہی اکتفا کرتا ہوں:

که باشد چشمهٔ خورشید شبنم آفتابش را ازی نه شیشه بیرول یافتم موج شرابش را هر خار وخس وگلخن ما برگ وسمن شد مجنو بن تر اخانه زنجیر وطن شد کجا ہر ذرّہ دارد تابِحُسن بے حجابش را نگنجد نشاء حیرت دریں خمخان کئرت ورخان کا جلوہ گراں رشک حجمن شد عمریت کہ در حلقائہ زُلفِ تو اسیریم

سُبحان ربّك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد للهِ رَبّ العلمين.

## محاكميهُ مؤلف رحمة الله عليه

جب بات یہاں تک پینجی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کلمات محا کے کے طور پر کہے جا کیں۔واللہ اعلم

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کی نظر میں انبیا علیہ السّلام کا کلام درستگی باطن اور بلندم اتب کے حصول پرمشمل ہوتا ہے جیسے طہارت 'خشوع وخضوع اوران کی اضداد ہے ان کا کلام مبر ا ہوتا ہے۔خدائے بزرگ و برتر نے انبیا علیہ السلام کوان پا کیزہ مطالب کی جبلیغ کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے انبیاعلیہ السلام کوان پا کیزہ مطالب کی جبلیغ کے لیے بھیجا ہو ادران کی قدرومنزلت اس سے کہیں برتر ہے جو وحی کے علاوہ ان سے اشار تا یا صراحنا ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ بسا اوقات مقام احسان نے فروآ کر عام مؤمنوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہوئے تبلیغ دین کا کام سرانجام دیتے ہیں تاکہ وہ اس مقام میں لوگوں کے لیے نمون ثابت ہوں" و ذلک تقدیس المعزیز العلیم "اس لیے صوفیاء کاان کے کلام سے مضامین یعنی توجہ بذات صرف فناء بقاء اور تو حید وجود وغیرہ پر استدلال کرنا عبارت نص ما سامنے موں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک آٹار اساء وصفات کو دیکھتے ہوئے خود کو خدا کے سامنے موں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک عبادت کے دوران یہ سمجھے کہ خدا اے دیکھیں سامنے موں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک عبادت کے دوران یہ سمجھے کہ خدا اے دیکھیا میں دیا ہو اس میں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک عبادت کے دوران یہ سمجھے کہ خدا اے دیکھیا میں دیا ہوں میں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک عبادت کے دوران یہ سمجھے کہ خدا اے دیکھیا سامنے میں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ یہ ہے کہ سالک عبادت کے دوران یہ سمجھے کہ خدا اے دیکھیا

اشارت وایماء اور اقتضاء کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی کچھ اختیار کرتے ہیں جو ان نصوص کے ذریعے ان کے قلوب پر متر شح ہوتا ہے۔ اکثر ان کا ذبحن ایک چیز سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور کی چیز کے بارے میں کوئی نئی بات کہد دیتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں مناظرہ و استدلال کرنا مخالف کے لیے فائدہ مند نہیں اور یہ بھی معلوم رہے کہ مجذ وب کہ جس کا جذب مکمل ہو کہ جب ذات بحت سے خاص رابطہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر راو معرفت کے دروا ہو جاتے ہیں اور ذات بحت کی معرفت کے بارے میں اس کے ذبحن میں معرفت کے دروا ہو جاتے ہیں اور ذات بحت کی معرفت کے بارے میں اس کے ذبحن میں کے گھے آجاتا ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو اسے خواہ وصول وصول ہیں یا ادراک کا نام دیں بہر صورت کا ملین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی معرفت ہے اس کے بعد اس میں جو بھی اختلاف ہوگا۔

مینخ عبدالا حد نے کہا کہ''ہم مطلقاً وصول الی الذات کا انکارنہیں کرتے' الخ''اور شیخ مجد د قدی سرہ العزیز نے شرح الرباعیتین کی شرح میں بھی یہی مؤقف اختیار کیا' جاننا جا ہے کہ مرتبۂ لاتعین میں اگر چہشہود تجویز کرتے ہیں جبکہ شہود سے او پر بھی کئی مراتب ہیں کہ جن میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ وصول نہیں بلکہ وصول کی دہلیز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وصول کے مراتب اس سے بلند ہیں'چونکہ ہرکسی کافہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے بعید نہیں کہ وہ اس کا انکار کر دیں۔ میبھی ذہن نشین رہے کہ شنخ کامل سے محبتِ ذاتیہ بھی الگ نہیں ہوتی اور اس کی حقیت مظہر جیسی ہے کہ حقیقت ہے واصل ہوتا ہے اور متبوع ہے اس کا تعلق ممنوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رابط متصرف فیہ کے ساتھ قائم رہتا ہے اور جہاں تک قلق ا حزن اور اندوہ کا تعلق ہے تو وہ کامل کے مزاج کے تابع ہیں' مگر اس کی اصلیت سے خارج اگر کامل کے مزاج میں قوتِ بہیمیہ زوروں پر ہوگی تو یہی محبتِ ذاتیہاس کے لیے قلق'عشق اور اندوہ کی صورت میں ظاہر ہو گی اور اگر قوتِ بہیمیہ اس کے مزاج میں کمزور ہو گی تو خالی اُلفت اور اُنسیت کے رُوپ میں ظاہر ہو گی اور پیجھی معلوم رہے کہ تمام اہلِ کمال کا اس بات پر ا تفاق ہے کہ مرتبۂ ذاتیہ تک رسائی کے لیے دورا سے ہیں: پہلا راستہ وہ ہے جو براہِ راست شاہراہِ وجود سے نکل کر آ گے بڑھتا ہے اور ای پر چل کر فی الحقیقت اس مرتبهٔ ذاتیہ تک سالک پہنچتا ہے۔ بیراستہ صرف اقطاب ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ دوسرا راستہ متوسط

سالکین کا ہے اور یہی اکثریت کی گزرگاہ ہے فی الحقیقت بیداستہ (مرتبہ ُ ذاتیہ تک ) نہیں جاتا اگر صوفیاء بیں سے کس نے معرفت ذات کا انکار کیا ہے تو اس سے ان کی مراد احاط اور ادراک ہے اوراس کا تو کوئی بھی قائل نہیں 'تو اس کا مطلب بینکلا کہ بیسار انزاع لفظی ہے۔ مندرجہ بالا اصولوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد کوئی نزاع باقی نہیں رہتا 'گر چند معقول فتم کے مقد مات پھر بھی باتی رہ جاتے ہیں جو کہ باعث نزاع بن سکتے ہیں 'گر انہیں بھی معمولی توجہ کے ساتھ رفع کیا جاسکتا ہے۔ والعلم عند اللہ

ان تمام مباحث کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ پانچوں مکا تیب ان کی ابتدائی ملاقات کے زمانے میں لکھے گئے۔ چنانچہ پہلے مکتوب میں سے وہ حصہ جو ان کی ابتدائی ملاقات کے زمانے میں لکھے گئے۔ چنانچہ پہلے مکتوب میں سے وہ حصہ جو ان کی ابتدائی ملاقات کی تفصیلات سے متعلق تھا اور جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس بات پر دلیل ہے 'جب دوسری ملاقات ہوئی اور دونوں شیوخ ایک دوسرے سے قریب آئے اور ایک دوسرے کے مقامات پر مطلع ہوئے تو معاملہ ہی بدل گیا۔ چنانچہ یہ خط جو کہشن عبدالاحد نے حضرت شیخ کی خدمت میں ارسال کیا 'اس بات کا بین شوت ہے خط ہے ہے:

آپ کا مکتوب کمتوب رحمانی اور خطاب خطاب منانی تھا جس نے آپ کی طلب کی اس نے واجد کو آپ کا بایا اور جس نے واجد کو پالیا اس نے آپ کو پالیا اور جس نے فدا سے عشق کیا گویا اس نے آپ کو پالیا اور جس نے خدا سے عشق کیا گویا اس نے آپ ویواوہ اپنے رب سے خدا سے عشق کیا گویا ہم آپ کے جی اور اس کے جس نے آپ کو دوست جانا میں نے آپ کو احمان سے قریب اور رؤف کا ندیم پایا آپ پراس نعمت کا شکر اوا کرنا اور اس شروت وامارت کی ذکو قادا کرنا فرض ہے ہے۔

چوبا حبیب نشینی وباده پیائی با د و پیارا

''جب تو محبوب کے پہلو میں بیٹھا شرابِ معرفت کے جام لنڈھا رہا ہوتو ایسے میں اینے ہم پیالہ دوستوں کوبھی یا دکر لینا''

اب کوئی عذر باتی ندرہا کہ تو بخلی حق کوعشاق کے آئینے میں سمودے ہے۔ آب روز کہ مہشدی نمید انستی آب روز کہ مہشدی نمید انستی

"كيا تحقي معلوم نبيل كه جب تو ما جتاب بن جائے گا تو سارا عالم تيري بي جانب اشاره

کناں ہوگا''

دوسری مرتبہ شخ عبدالاحد نے بیدوشعرتح ریے:

یاراز آغوش دل مے جوشدو دورم ہنوز صدیحتی ساقی بزم است ومخنورم ہنوز

''محبوب آغوش دل میں جوش زن ہے مگر میں نچربھی دُورہوں ۔ساقی برزم کی سینکٹروں

تجلیاں ہیں اور میں ابھی تک مخمور ہوں''

کن ترانی گرچہ یک وادی خرابم کردہ است میکند کا شانہ رنگین آتشِ طورم ہنوز ''اگر چیلن ترانی نے میری ایک ہی وادی کو ویرانہ بنا دیا ہے مگر میری آتشِ طورا بھی کا شانۂ عالم کورنگین کررہی ہے''

حضرت شخ نے اس مکتوب کا جواب بیتح ریفر مایا:

میرے مخدوم ومشفق! قلب کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک آغوش ول مجول نہ جائے اور تخلی تحلی کی صورت اختیار نہ کر لے اور نہاں خانہ ول کا کا شانہ غیرت کی آگ میں جل نہ جائے جلد مقیقت سے رکہ ب رنگ اپنا جلوہ نہ دکھائے اور دوری ومخوری کے جابات ورمیان سے اُٹھ نہ جا میں ول پر کام کرنا ابھی باتی ہے۔وسے اگے مربگہ دھاقاً لا مصدعون بعدھا شقاقا و لا تفتر قون فراقا

چەھدىپ ستاي ھديپ تونى

برنگیر د جها ن عشق د و ئی نامه کشیخ عبدالاحد

شخ عبدالا حدنے ایک اور مرتبہ یہ خط لکھا:

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا اور پھر ہم نے اسے پایا۔ اس نے ہمیں اندھیروں سے روثی کی طرف نکالا تو ہم نے اندھیروں کو چھوڑ دیا۔ اس نے ہماری طرف اپنے وسول علیہ کے دسیر ونڈیر بنا کر بھیجا تو ہم نے اس کی اتباع کی۔ اس نے ہمارے لیے کتاب میں بھیجی تو ہم نے اسے تلاوت کیا۔ اس نے ہمیں اپنے جلال و جمال کی تجل سے نواز ااور اپنے انعامات و وصال ہے مُشرّف فر مایا۔ اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری تجل نواز ااور اپنے انعامات و وصال ہے مُشرّف فر مایا۔ اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری تجل فرانی تو اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری تجل فرانی تو اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری تجل فرانی تو اس نے ہمیں اپنی عظمت کا مشاہدہ کرایا تو ہم ایک عرصے تک جرانی میں پڑ گئے' ہم نہری۔ اس نے ہمیں اپنی عظمت کا مشاہدہ کرایا تو ہم ایک عرصے تک جرانی میں پڑ گئے' ہم

نے اُس کی معرفت کی شراب بی تو وہ ہمیں راس آ گئی۔مکاشفہ کی آئکھوں ہے ہم نے اس کا ویدار کیا تو اس نے ہم سے محبت کی۔ہم نے چشم بصیرت سے اس کا مشاہدہ کیا تو ہم اس کے قریب ہو گئے۔اس نے منزلِ صفات ہے ترقی دے کرہمیں اپنی ذات تک پہنچایا اوراس نے اینے کلمات اور کمالات کے حسب ِ شان ہم ہے برتاؤ کیا اور پھراس نے ہمارے ساتھ وہ الطاف وعنایات کیس جوکسی اشارے میں آسکتی ہیں اور نہ ہی کسی عبارت کے ذریعے ان کی تعبير ہوسکتی ہے:

ومن بعد هذا ما تدق صفاته واحمل واحمل

اور پیاس باقی ہے یہاں تک کہ پنڈلی پنڈلی سے لیٹ نہ جائے وعدہ مکمل نہ ہو جائے اور چلنا کھم نہ جائے' اس روز فراق ختم ہو جائے گا اور ای پر ہمارا یقین ہے' پھر ہم نے کچھ پیش کیااورکہا:اس تمام پر آپ کووسلہ بناتے ہوئے پروردگارِ عالم سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ حضرت شخ نے ان کے جواب میں پیچر ریارسال فر مائی:

نامهُ لينخ ابوالرضا

تشکگی کا باقی رہنا تشنہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے اور ججر کا اثر مہجور کے بدستور باتی رہے کا ثبوت ہے۔ قیود کی نشانیوں کے باوجود فراق کا ہوناتشنگی کی علامت ہےاورتشنگی کا باتی رہنا قائل وجود کے نزدیک وتوف(ترقی کا رک جانا) ہے پس جیسے معالم تیود پر وتوف میں اطلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا' ای طرح وصال محبوب کے ساتھ فراق کا تصوّ رکرنا محال ہے' لہذا محدث حمیم کے صفات کے باقی رہتے ہوئے محدث قدیم کی صفات کی طرف ترقی کرنا ناممکن ہے چہ جائیکہ ذات حضرت واجب کی طرف تر تی کرنا' پھر پنڈلیوں کا آپس میں لیٹ جانا اور چلنے وسعی کرنے سے زُک جانا کسی کے لیے موعود ہوتا ہے اور کسی کے لیے موجود۔ ارشادِ خداوندی ہے:''کلا''لینی حقیقتاً''اذا بسلیعت النسر اقبی ''(سورہُ قیمہ' آیت:۲۷) لیعنی جب نفسِ انسانیہ اپنی بلندیوں کی معراج کو پہنچ جائے تو عالم امر میں مشاہد ہ جمالِ الہی کے اشتیاق کا یمی نقط عروج ہے اور''مسن راق '' کے بارے میں پیکہا گیا ہے کہاس کے باطن سے ندا آئے گی کہ ہے کوئی جو مجھے جھاڑ پھونک کرے اور زہر جدائی اور الم شوق ہے مجھے چھٹکارادے لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب له ولاراقِ الا الحبيب الذي شغفت به انه رقيتي وترياق

" محبت کی ناگن میرے کلیج کوڈس گئی ہے'اب اس کے لیے نہ کوئی طبیب کام آسکتا ہےاور نہ جھاڑ پھونگ والا' بلکہ میرے لیے تو میرامحبوب منتر بھی ہےاور تریاق بھی''

دائر وَانْ انتخاب میں آنے کے بعدا ہے حضرت الہیہ ہے بھی وُورنہیں کیا جائے گا۔ آسودہ بکام خویش از وصل حبیب نہیم فراق ست و نہ تشویق فراق

''ایسے میں عاشق وصالِ یار ہے اس طرح شاد ماں وفرحاں ہوتا ہے کہ نہ اے جُد ائی کاغم ہوتا ہے اور نہ تشویق فراق''

> ایک بار پر حضرت شیخ نے شاہ عبدالاحد کے نام یہ مکتوب تحریر فرمایا: نامیہ شیخ ابوالرضا

يا منى إلى وجه حجى ومعتمرى وحج قوم اللى ترب واحجار ليك ليك من قرب ومن بُعد سراً بسر واجهاراً باجهار

''اے کہ تو ہی میرے لیے حج بھی ہےاور زیارت گاہ بھی جبکہ لوگوں کا حج مٹی اور پھروں سے عبارت ہے' میں حاضر ہوں' دور ہے بھی اور قریب سے بھی' پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی''

اس ذات جل جلالہ کے حسن و جمال کو کیسے لفظوں کا جامہ پہنا دُں اوراس ذات سجانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں کیا لکھوں' ایک کوعنایت از لی ہے نواز تا ہے تو

دوسرے کو بے بروائی کا سوز عطا کرتا ہے أ ہ! تفاوتِ راہ تو دیکھو کہ ایک ہی لوہے کے دو مکڑے جوایک ہی جگہ ہے تعلق رکھتے ہیں'ان میں سے ایک گھوڑوں کانعل بنمآ ہے تو دوسرا بادشاه کا چہارآ ئینہ۔دوہرف

ایک جو پیو کیوں جا ہی سوتی لینہ چکائی بہت ابہا کی کلسری جاک رہی لورائی ایک مرتبه حضرت شیخ نے شیخ عبدالاحد کوید حکایت لکھی:

#### حكايت محبت ومحنت

محبت نے محنت کولوح محفوظ پر دیکھا تو پوچھا: تُو کون ہے؟ محنت نے جواب دیا: میرا نقش تیرے نقش جیسا ہے اور تیرانقش میرے نقش کی مانند' صرف ایک نقطے کا فرق ہے یہاں محبت ومحنت نے باہم بیان با ندھااور کہا: جہاں تو ہو گی وہاں میں بھی ہوں گی اور جہاں میں ہوں وہاں تُو ۔

ظن بودمرا بمن كمن جمله من جمله تو بو دم ونميد انستم کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ بیت حکایت ہے متعلق نہیں بلکہ مقام محبت میں علظی یا کوئی نقص رہ جانے پر تنبیہ کے لیے اور وحدت کی طرف تر تی حاصل کرنے کی خاطرلکھا گیاہے۔

ایک مکتوب میں تحریر فر مایا:

معرفت خاصہاضافت کے ہٹا دینے اوراینی اُنا کو پے در پےانت کےنورانی شعلوں کے ذریعے جلا دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے

فتظهر كتمانا وتخبرعن جمع طوارق انوار تىلوح اذا بدت ''نورانی ستارے جب نمودار ہوتے ہیں تو حیکتے ہیں' وہ حیب حیب کر ظاہر ہوتے ہیں اور تمام کی خبر دیتے ہیں''

اورمعرفت خاص الخاص بيه ب كداضافت كابنظراحديت مشامده كيا جائے فامطر الكاس نارا من ابارقها فاتيت الدور في ارض من الذهب نوراً من الماء في نار من الغب وسبح القوم لما ان رأوا عجباً محمد مرزا سرہندی نے حضرت میننخ کی خدمت میں اشار تأ لکھا کہ حصول حال کے لیے

میں نے جو ہلیلہ استعمال کیا تھا اس نے تا حال کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت شیخ نے جواباتح ریفر مایا کہ:

میری ناقص رائے میں آپ کا مزاج مبارک صفراوی اور حاریا ہیں ہے جو کہ راوسلوک پرکامیابی کے ساتھ چلنے کے لیے بہت مفید ہے لیکن بعض رسی قاعدوں غلط عقلی تخمینوں اور مخالف سودائی دواؤں کا آپ کے مزاج پرغلبہ ہوگیا ہے 'جومنزل تک چنجنے سے باز رکھ رہا ہے ۔ حکیم حاذق نہ تھا'اس لیے مرض کی سیحے تشخیص نہ کر سکا' ہلید سیاہ کی بجائے ہلید اصفر دے دیا۔ اس نے صفراکی حفاظت کی بجائے سوداکو بڑھایا' علاج اُلٹا ہوگیا اور حالی مزاج بگڑگیا۔ جوحاذ قان طریقت اور ماہرانِ حقیقت ہیں' وہ نظری اور عملی حکمت کے ساتھ حارہ یابہ شربتیں بیا کر خدا کے فضل و کرم سے مزاج کو تبدیل کرویتے ہیں۔ جق تعالی کس قدر ظاہر ہے کہ کوئی ظاہر اس کے لیے جاب نہیں اور وہی باطن ہے'اس کے علاوہ باطن میں کوئی چیز ہی نہیں۔ حضور مرکارِ دو عالم عقیقیت نے اپنی مناجات میں فرمایا:''الملھ می انت المظاہر لا ظاہر فوقک مرکارِ دو عالم عقیقے نے اپنی مناجات میں فرمایا:''الملھ می انت المظاہر لا طاہر فوقک نہیں اور تو ہی وہ باطن دو نک '' (اے اللہ! تو ہی وہ ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں اور تو ہی وہ باطن ہے کہ تیرے آگے کوئی باطن نہیں)

توهمت قدما ان ليلني تبرقعت وان لنا في البين ما يمنع اللثما فلاحت فلا والله ما ثم مانع سواي ان عيني كان من حسنها اعملي

گرندنیند بروز شیر م چشمه آ قاب را چه گناه

"اگر کی کورچشم کودن کے وقت سورج دکھائی نہیں دیتا تو اس میں آ قاب کا کیا قصور؟"

مر مه حقیقت لگانے والے تو سُر مه عنایت آ تکھیں لگا کر اندھوں کو بینائی بخش دیتے

بین انبی ابوی الا کھمه و الابو ص. اور بیلوگ سُر مه عنایت کانسخ صرف بزبان طیور ہی لکھ

کر دیتے ہیں آ گے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں بیلکھ رہا ہوں اور خدا ہدایت کرنے والا

ہے۔ سُر مه عنایت دو چیزوں سے مرکب ہے ایک ترقیق (باریک کرنا) دوسرے سمجی رہینا) باریک کرنا کے دو جو ہو جاتے ہیں ظاہر الوجود اور باطن الوجود باطن آ گے دوراستوں پرچل دکاتا ہے اس کے دو

خلق ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ہرایک کواجناس متنوعہ سے نواز دیا 'ایک کہا ٹھتا ہے ما درپیالهٔ مس زخ یار دیده ایم مطرب بگو که کار جهال شد بکام ما ''میں نے جام شراب میں رُخ محبوب کاعکس دیکھا ہے' اےمطرب! کہہ دو کہ نظام

جہان اب میری مرضی کے مطابق ہے'

سحیق سے مرادیہ ہے کہ ظرف ہائے وجود کو ان کے کناروں میں اور اس کے نچلے حصوں کواوپر والےحصوں میں اس طرح مٹا کرنیست کردیتے ہیں کہاس کے نتیجے میں سُر مۂ فنائے وجود حاصل ہوتا ہے اُسے آئھوں میں لگا دیتے ہیں تو اس سے شہود کی بجلیاں چیک اُٹھتی ہیںاورنہان خانۂ دل نورِ جمال کی تابنا کیوں سے روثن ہوجا تا ہے۔و اشسر قست الارض ببنور رببها اوراحديتِ ذات كي سطوت كي بخلي طالب كي بستى كوعالم بيستى كي طرف لے آتی ہے اور کیل شبی ھالک الا وجھ فی کاراز ظہور سے جوڑ دیتی ہے۔ایسے میں ہر تخض این حقیقت سے باخبر ہوجا تا ہے ادر پھر محد مرز ا<sup>م</sup>رز امحد ہوجا تا ہے

سرایں شیخ را تو ئی سریوش که ازیں با د ه کر د ه با شدنوش

جزیکی نیست نقد این عالم با زبین و بعالمش مفروش گل ایں باغ را تو ئی غنجہ آن شناسد حديث اين دل مست

''اس عالم کا جو ہرایک کے سوا کوئی نہیں' پھر دیکھ لے اور اسے عالم کے ہاتھ مت جج' اس چمن کے پھول کاغنچی تُو ہی ہے اور اس خزانے کے راز کا نگہبان بھی تو ہی ہے اس دل مت کی کہانی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے بیشراب پی ہو''

کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہلیلہ اسہال سے مراد وہ سخت ریاضتیں ہیں جواہل سلوک باطن کورذ اکل ہے یاک کرنے اور دل کوطرح طرح کی محتبوں اور دنیا کے نفوش ے خالی کرنے کے لیے تجور فرماتے ہیں۔اُن (مرزامحمہ) کا بیقول کہ'' دستِ اسہال حال روئے نداد''سے بیمراد ہے کہ ان اعتکافات اور ریاضات کے باوجود رزائل سے چھٹکارا حاصل نه ہوا بلکہ خود بنی' غرور اور وسوسوں کی کثرت اُن رذائل کی مزید ممدومعاون ثابت ہوئیں' اُن کے قول صفراوی مزاج کے ذیل میں بیہ جانتا جا ہے کہ صفرا کی خاصیت گرمی' خشکی اور تیزی وسرعت ہےلہذا عاشق کہ جس کی طلب میں شدت اور سیر میں تیزی ہوتی ہے اور وہ

جری القلب ہوتا ہے اور اس کے اردگرد علائق کا گز ربھی نہیں ہوسکتا۔ اس کی مثال صفر اوی مزاج کی طرح ہے جوشکوک وشبہات قطع علائق میں بزدلی برتے 'نفس کی باتوں' وسوسوں اور شیطانی خیالات وخطرات میں مبتلا ہؤ اس کی مثال سودائی مزاج کی سی ہے جو اس مفہوم میں صفرادی المز اج تشہرا' اس کی فطرت وصول کی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہے جبکہ مذکورہ مفہوم کے مطابق جو شخص سودائی مزاج کا ہوتا ہے وہ وصول وحدت سے محروم رہتا ہے' بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہاس کی فطرت میں استعداد توضیح ہوتی ہے لیکن سودائی مزاج لوگوں کے پاس بینه کرشکوک وشبهات کا شکار ہو جاتا ہے اور خاص کر اہتمام و اعتنائے تام جو کہ انہی شکوک و شبہات کے قبیل میں سے ہیں اور اپنی جگہ کوئی کمال نہیں بلکہ تو رع ہے ان کے نفس ناطقہ کا ملکہ بن جاتا ہے' بیروحانی بیاری ہے جو کہ اعضاء میں بھی ہوتی ہے اوروصول سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ان کا بیقول کہ بجائے ہلیلہ اسود کے ہلیلہ اصفر دے دیا 'کی وضاحت بدے کہ ہلیلہ اسودمسہل اخلاط سود اوبیہ ہے اور وسواس جو کہ سواد کا لا زمہ ہے اس کوطبیعت میں بٹھا دیتا ہادر ہلیلہاصفرمسہل صفراہے جوگرمی 'یُنہسس اور سُرعت کو دُور کر دیتا ہے چونکہ بخت ریاضتیں' نشاط کو دُور کر دیتی ہیں' لہٰذا یہ بمنزلہ ہلیلہ اصفر کے ہیں اور انکشاف توحید چونکہ دافع وسواس ہے اس کیے وہ ہلیلہ اسود کے مشابہ ہے۔ ائمہ سلوک کا طریق نشاط کرمی اور محبت کو باقی رکھنا ہے کیکن بیتمام ذات کی جنتو میں ہوتے ہیں اور شدیدر پاضتوں سے نشاط وگرمی دُور ہو جاتی ہے۔ ان کے قول'' حاذ قانِ طریقت الخ'' کی توضیح یہ ہے کہ تر تیب سالکین میں صوفیاء کے دو کمتب فکر ہیں: پہلا کمتب متقدمین کا ہے جس کی تفصیلات امام غز الی کیے یوں فر مائیں: جب ل ابوحامد محد بن حامد غزالي جمة الاسلام طوس مين ٥٥٠ ه مين بيدا بوئ -ابتدائي تعليم يهين حاصل كي پھر نبیٹا پور آ گئے بہاں امام الحربین ابو المعالی ہے بھیل کی طویل عرصہ تک تحقیق و بحث اور مطالعہ ً فلسفہ میں مشغول رہنے کے بعدان پرحقیقت منکشف ہوگئی کہ فلسفہ اور دین ایک دوسرے کی ضد میں'آپ نے فلاسہ کا ان کے دلائل سے خوب رد کیا۔ ای وجہ ہے آپ ججۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے' پھر آپ تھو ف کی طرف آئے۔تقریباً ساری اسلامی دنیا کا سفر کیا۔ آپ کا شار اسلام کی مابیناز ہستیوں میں ہوتا ہے آپ کی تصانیف میں سے احیاءعلوم الدین کیمیائے سعادت اور تہافتہ الفلاسفة عالمگیر شہرت کی حامل ہیں۔ آپ نے ۵۰۵ھ میں طوس میں انتقال فر مایا۔

کوئی فخص طبیعت کے تقاضوں سے تو ہر کر لے تو اسے خلوت میں بیٹھنے کوگوں سے کم آمیزی
اور تمام حالات میں مخالفت نفس کو پیش نظر رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ
خود کو اس طرح بنا ڈالو کہ کوئی مارے یا گالی گلوچ کرے تو تمہارانفس سر نہ اٹھائے ۔ لوگوں کی
طرف سے تعریف اور بُر ائی دونوں کو بکہاں تصور کرے ۔ نوافل اعمال کی کثر ت کرے ۔ ریا
غرور اور دکھلا وے کے نقصانات کو اچھی طرح سمجھ لے اور ان میں غور وخوض کرے طعام میں
کمال احتیاط برتے اور جہاں اسے معمولی ساشہ بھی گزرے اسے ترک کر دے اور قیام وقعود کمال احتیاط برتے اور جہاں اسے معمولی ساشہ بھی گزرے اسے ترک کر دے اور قیام امور میں نفیا
کھانے پینے غرض تمام حالات میں آداب کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور اِن تمام امور میں نفیا
یا اثباتا کی نہ کی طرح روحانی علاج ضرور اختیار کرے ۔ جب ان تمام سے پاک ہو جائے تو
محبت الہید کا راستہ اُسے دکھا دیا جاتا ہے ۔ اس اجمال کی تفصیل امام غزال کی احیاء العلوم اور
کیمیائے سعادت میں موجود ہے ۔

اس سلیے کا دوسرا مکتب فکر نقشبندی قادریہ اور چشتیہ سلسلوں سے متعلق ان متاخرین کا ہے 'جن کے فیض سے کئی دور فیض یاب ہوتے رہے ہیں' مخضر لفظوں ہیں اس مکتب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان کے ہاتھ پر تو بہ کرلے تو اسے افکار واذکار جو کہ حضور شوق وعشق ہیں اضافے 'تو حید' نفی ماسوا' خلق سے قطع تعلق اور طرح طرح کے ویگر علائق سے کنارہ کئی کا سبب بنتے ہیں کے اپنانے کی ہدایت فرماتے ہیں اور فرائض وسنن مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد طالب کو ان اذکار کے علاوہ کسی اور چیز ہیں مشغول کرتے ہیں اور یہ شغولیت نہ تو تجلیہ لو فافل کی ہوتی ہے اور نہ کتب احادیث کی ہدایت سے بڑھ کر طعام مختاط اور نہ آداب معاش وغیرہ کی محافظت کی مشغولیت ہوتی ہے۔

جب سالک بفطلِ خداگری شوق اور محبت ماسواکی نفی کی دولت حاصل کر لیتا ہے تو
تمام عیوب خود بخو و وُھل جاتے ہیں۔خواجہ محمد پارسانے بھی اپنے رسالے قدسیہ میں ای
مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو حار ویا بس شربتیں ہیں ان سے مراد یہی اذکار ہیں اور
حکمت نظری شیخ کی نگاہِ النفات ہے جبکہ حکمت عملی سے مراد ذکر میں سعی وکاوش ہے۔ہم یہ
ا تجلیہ: روح کو کدورات جسد یہ ہے جو قالب عضری کی مجاورت سے عارض ہوگئی ہوں منزہ کرنااور
اسے جیکانا اور جلادینا تجلیہ کہلاتا ہے۔

کتے ہیں کہ حکمتِ نظری انگشاف تو حید ہے اور حکمتِ عملی دوامِ حضور! ان کے قول ترقیق الحقیق الحج کی تشریح یہ ہے کہ کل عنایت سے مرادشہود وصدت و کشرت اور وحدت میں شہود کشرت ہے۔ یہ معنی دوطرح سے حاصل ہوسکتا ہے۔ ایک تو مبادی کے صور کشرت میں ظاہر ہونے کی معرفت کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے اور اس کا نام ترقیق اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نفسِ امتارہ کو پینے اور کشرت میں موجود ظہور کے لواز مات کی قوت کے ختم ہوجانے کی قوت کا بیت دیتا ہے دوسرے یہ معنی وحدت میں کشرت کے آجانے کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسے تحقیق کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ تحصیل اجزاء صرف وجود کے لیے مغائرت سے حیق کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ تحصیل اجزاء صرف وجود کے لیے مغائرت ماہیت کے ملاحظہ ماہیات میں تمام ماہیات کے مندرج ہونے اور وجود الوجود ات میں وجود ات کے مثر بی قول کہ'' ہر کی از مرزائی خود وجود ات کے مثر کی از مرزائی خود میں یابد'' کی تشریح ہی ہے کہ ہر مختص حضرت وجود کی حقیقت کی معرفت حاصل کرے' ان کے تول کہ'' مرزامجم گردد'' سے مرادیہ ہے کہ جر مختص حضرت وجود کی حقیقت کی معرفت حاصل کرے' ان کے قول کہ'' مرزامجم گردد'' سے مرادیہ ہے کہ حقیقت محمدیتمام میں جاری وساری ہے۔

محمد مرزانے دوسری مرتبہ اپنے خط میں بیشعر نقل کیا مردم دیدہ تیمم کردہ از خاک درت ''مردانِ دیدہ درنے تیرے در کی خاک سے تیمم کوتر جیح دی' حالانکہ ان کے اپنے گھر

ميں آبرواں موجودتھا'' مکتوب شیخ ابوالرضا

حضرت شيخ نے جواباً تحرر فرمایا:

مخدوم من! تیم طہارت مجازی ہے جبکہ مردانِ دیدہ ورتو طہارتِ حقیقی کے طالب ہوتے ہیں اور درگاہ اہلِ حقیقت تو خاک مجازے پاک ہوتی ہے گویا مردانِ دیدہ ورنہیں ، مردانِ کوردیدہ ہیں 'جن کے گھر ہیں پانی تو موجود نہ تھا اور سراب کو پانی سمجھ بیٹھے۔اگر انہوں نے آئکھوں کو پانی کیا ہوتا تو پانی دیکھا ہوتا

مردم دیده آب بد کرد "طالبانِ وصال کواس کی طلب میں آئکھیں پانی اور اپنا گھر برباد کر دینا جا ہے" تا كداحديتِ ذات كا آفاب اپنے سراپردهٔ عزت سے جلوه گر ہواور جمله اشياء اس كے سامنے لاشكى بن جائيں توراز''لسمس الملىك اليوم للله الواحد القهار''آشكارا

97

آ ل سرکداز گوش شنیدیم زخلقی از علم بعین آیدواز گوش بآغوش ''وہ راز کہ جسے میں نے لوگوں سے سُنا وہ علم کے ذریعے چیٹم اور کان کے راستے آغوش میں درآیا''

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہاں یہ اقتباس سوء ادب تھا کیونکہ مردم دیدہ سے مرادروشنی چشم سالک ہے ادر مردم دیدہ است یا نادیدہ است سے اُن کی مرادیہ ہوئے کہ بین انسانِ کامل کو پہچان کر اس کے کمال کے معتقد ہوئے کہ بین کین جومردان دیدہ ور ہوتے بین وہ تو درگاہ رب العزت کو حقیقت محض بیجھتے ہوئے شہو دِ کامل کا فائدہ حاصل کر لیتے بین البذایہ بیجھتا کہ انہوں نے بیتم کیا 'یہ بات اُن کے بارے بین کہی بھی نہیں جاسکتی کیونکہ بیتم طہارت مجازی ہے اورا گرم دِ کوردیدہ ہے یعنی اس نے کامل معرفت صرف ظاہری احوال ہی معلوم کیے تو بدستور جاب اوراشتہاہ بین بیتلا ہے اگر پانی کود یکھا ہوتا یعنی انسان کامل کو پہچان لیا ہوتا تو آئھوں کی مختلاک اور روشی دیکھی ہوتی اوراس قدر تاقص الفہم نہ ہوتا 'اگر چہشاع لیا ہوتا تو آئھوں کی مختلاک اور روشی دیکھی ہوتی اوراس قدر تاقص الفہم نہ ہوتا 'اگر چہشاع لیا ہوتا تو آئھوں کی مختلاک اور روشی کہ کھوں کو خاکہ در پر رکھ دینے کو اس طرح کا جاسہ رنگین نے تواضع کی انتہائی صورت یعنی آئھوں کو خاک در پر رکھ دینے کو اس طرح کا جاسہ رنگین کے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کہ کا لات طریقت کو اپنے آباؤوا استفادہ کر لوں۔ پس کہنایا ہے تا ہم ظاہرا اس کا معنی یہ ہوگا کہ کمالات طریقت کو اپنے آباؤوا استفادہ کر لوں۔ پس کرنے کے بادجود میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب شخ ہے بعض فوائد کا استفادہ کر لوں۔ پس کیاں پرخود بین کمل فائدے کے عاصل کرنے میں رکا وٹ بن گئی ۔ اس مفہوم کا قرید حضرت

راز ہائے درون کوطشت ازبام کرنے کی تڑپ نے خزانوں کے بند دروازے کھول دیئے اورخزانوں کے بند دروازے کھول دیئے اورخزانوں کوسارے عالم میں لٹا دیا۔ صبح ظہور نے پہلی سانس لی اور سیم عنایت محوِخرام ہوگئی' عاشق سراب آب حیات کی لہروں میں کھو گیا' کمر شوق باندھ کر شاہراہ طلب پر قدم

صدق دھرا۔ پہلی باراس کی چھم بصیرت واہوئی تو اس کی نگاہیں اچا نک جمال محبوب پر پڑیں تو خود کومحبوب کا آئینہ اورمحبوب کو اپنا آئینہ پایا

عشق مشاطه ایست رنگ آمیز که حقیقت کند برنگ مجاز تا بدام آور د د ل محمو د بطراز د بشانه زلف ایا ز

''عشق وہ رنگ آمیز مشاطہ ہے جوحقیقت پرمجاز کا رنگ چڑھا دیتی ہے'اور ایازگی زلفوں کواس طرح سنوارتی ہے جودل محمود کوئوٹ لیں'' مکنت

حفرت شیخ نے ایک اور مکتوب میں محمد مرزا کے نام حقیقت جامعہ کی زبان میں تحریر مایا:

موالحي القيّوم!

اے میرے مرزا!اور میرے جلال تو میری وحدانیت کی طلب میں ہے جبکہ تو اپنی انانیت کومیری انانیت کے ساتھ شریک کررہا ہے 'بیتو سراسر شرک جلی ہے خفی بھی نہیں' کیا تو میرے غلبےاور قوت ہے نہیں ڈرتا اور میری فردانیت سے تجھے حیا نہیں آتی ؟ اے مرحوم! تو موہوم ہےاور میںمعلوم' میں نورہوں تو ظہور' میں حق اور حقیقت ہوں تو مجاز اور طریقت ۔اگر تو یہ جاہے کہ تو تعظیم کرنے والا مطلقاً اس کی ذات کی عبادت کرنے والا بنے تو موہوم کو اُٹھا ر کھ اور معلوم کو قائم کر اور اپنے قلب سلیم اور سرِ قدیم کے ساتھ پُکار کہ کسی عیب وریب کے بغیر ہرز مان ومکان میں وہ نہیں بلکہ میں ہوں اور میں نہیں صرف وہ ہے' جب دوئی اُٹھ گئی تو تم نے عین کو پالیا۔ اگر تو نے اس میں شک کوراہ دی تو تو مریض ہے۔ اگر تو نے تر د د کیا تو تُو معزول ہےاگر تُو نے اپنے ایمان وایقان کے ساتھ قبول کرلیا تو منظورِنظر گر دانا جائے گا'پس تو شک کرنے والوں اور رد کیے گئے لوگوں میں سے نہ بن ۔ میں نے تجھے اپنی رحمت کے پیش نظر جواب دے دیا۔لیکن تم میری عظمت سے غافل مت ہونا اور تجھ پر بیدلازم ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے القا کیا اے دھتکارے ہوئے انسانوں پر ظاہر نہ کرنا کیونکہ جوراند ہُ درگاہ ہو وہ خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے اور جس پر رحمت کی گئی ہووہ واصل ہوتا ہے اگر تو نے میری بات کو سمجھ لیا ہے تو تجھ پر میری رحمت اور سلامتی ہے۔

ایک اور خط میں حضرت شیخ نے لکھا:

اُس خدائے کردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو واحداور احد ہے' جھے سے حق اور شہنشاہ مطلق نے فرمایا: اے میر ہے فرد! اور میری رضا! مجھے اپنی قوت و غلبے اور کھن و جمال کی متم کہ میں احد ہوں' مجھ سے وراء کچھ بھی نہیں اور میں ہی وہ یوں جو پردہ خلق میں مخفی ہے' میں نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی ہی ذات سے اپنے ہی اندراپنے شیون اور صفات ظاہر کیے اور مخلوقات کو پیدا کیا' میں ہی حق اور حقیقت ہوں' میں ہی ہر چیز کے لیے ذات اور ہر ذی روح کی حیات ہوں' طلق ساری کی ساری میری قدر ہے اور مخلوق میر اامر' جو میر سے ساتھ بو کر سے نہ تھا ، چا ہتا ہے وہ میری جلائے کا طالب ہے اور مجھے میر سے ذکر لا ہوتی کے ساتھ یاد کر سے نہ کہ ذکر جبروتی و ملکوتی کے ساتھ و ھو لا ھو اِلا ھو'جس نے میر سے کلام کو بجھ لیا اس پر رحمت و سلامتی ہو۔

ایک اور مرتبه حضرت شیخ نے تحریر فرمایا:

وہ بے کیف ہے اور تمام کیف اس کی ہے کیفی سے ظہور میں آئے ہیں وہ بے نمون ہے اور تمام نمون اس کی نمونی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان بلند ہمتوں کی غایت اور إن بلند مر بتوں کی نہایت مزاحمت اغیار کے باوجود اسرار و بواطن میں رہتے ہوئے رفیع الثان ذات کی سرمدی احدیت ہے جوئکہ کثرت کو ذات مقدس میں کوئی راہ نہیں اس لیے حضرت احدیت تک رسائی پانا احدیت طریق کے بغیر ممکن ہے اور احدیت طریق سے مراد کثر ت اعیانیہ کا وحدت صراطِ متنقیم میں ختم کر دینا ہے اور یہی انبیاء ورسل اور کامل اولیاء کا راستہ ہے اور نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی ابتداء میں اھدن الصواط المستقیم سے بہی راستہ طلب کرتے ہیں۔ سیّد الطا گفہ جنید قدس سرہ فرماتے ہیں: تو حید ایک ایسامعنی ہے کہ جس میں رسوم کمزور ہڑ جاتے ہیں اور علوم اس میں ضم ہو جاتے ہیں اور خدا تعالی دیسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہونے سے بلی تھا

کوز غیرت بسو زمعتز کی نصیبی نصیب خفاش است د پیره و رشوبحسنِ لم یز لی چېرهٔ آفتابخود فاش است '' دسنِ ابدی کے دیدہ در بنوادر پہنم غیرت کوجلا دو' آفناب کا چہرہ تو خود بے نقاب ہے مگر کیا کِیا جائے جیگا دڑ کی قسمت ہی میں بے تصیبی رقم ہے''

حضرت شیخ نے شیخ عبدالحفیظ جو اُن کے خاص دوستوں میں سے تھے' کے نام حسب ذیل مکتوب صادر فرمایا:

یہ بچھ لیجئے کہ آپ دریائے نور کا ایک بگبلہ ہیں جو جب پھٹتا ہے اور اس سے تو دیا گھتا ہے تو خود کو ای نور کا دریا پاتا ہے اور ای تھو رکو گویا تو ول کی توجہ اور قصد کے ساتھ اپنا اجب لا گوکرتا ہے ، چونکہ قصد و توجہ حالاتِ قبلی کو باقی رکھنے میں کا فی مؤثر ٹابت ہوتے ہیں الہذا جب قصد ٹوٹ جاتا ہے اور غیر کا خطرہ راہ پالیتا ہے تو فور آ اس خیال کی طرف ذہن منتقل ہوجا تا ہے کہ تعوف الانشیاء باصد ادھا اور اس نور میں اسم ذات اسم مشکلم کے ساتھ صبح وشام مسلسل ومتواتر تنہا و تاریک مقام میں اس حیثیت سے موجود رہتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ اور دُوسری متام چیز دل سے بخر ہوتا ہے اور اس کے دل کے باب کھل جاتے ہیں تو وہ تمام فرشتوں اور پغیم برول کو عالم بیداری میں دیکھتا ہے اور ان سے عظیم فوائد کا استفادہ کرتا ہے نیو فصل خداوندی ہے ، وہ اس کے حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نے فصل خداوندی ہے ، وہ جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے نے خداوندی ہے ، وہ بی خداوندی ہے ، وہ بی خداوندی ہے ، وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہا خداوندی ہے ، وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نے خداوندی ہے ، وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں خداوندی ہے ، وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں خداوندی ہے ، وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بیکھا کرتا ہے نہیں وہ بی حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیا ہوں کو کو میں میں وہ بیکس کی خبر ہوتا ہے میا ہتا ہے عطا کرتا ہے نہیں وہ بیکس کی جان کی خوات کی خوات کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کرتا ہے نہیں کی کی کو کی کو کر کیا ہو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کرتا ہے کی کو کر کی کرتا ہے کی کو کر کی کی کو کر کے کیا ہو کر کے کرتا ہے کی کرتا ہے کرتا ہے کی کرتا ہے کی کرتا ہے کی کرتا ہے کی کرتا ہے کر

پهتم دل چون بازشدمعنوق را درخویش دید عین در یا گشت چوں بیدا رشد پهتم ځبَا ب "جب دل کی آنکه تھی تو محبوب کواپنے اندرموجود پایا اور بګبله جب پھٹا تو عین دریا موگها"

ایک بارش عبدالحفیط نے حدیثِ قدی 'قف یا محمقد فان الله یصلی ''جوکه قصهٔ معراج میں موجود ہے کے بارے میں استفسار کیا' حضرت شیخ نے جوابا تحریر فرمایا:
میری ناقص رائے میں بہی آتا ہے کہ جب اس قاف معرفت کے بیمرغ نے عالمِ خلق وامر لی نضاء میں پرواز کی تو عالم کون وامکان کی آخری سرحد پر جا پہنچا اُسے حضرت البی کے عالم کی دل اُبھا دینے والی فضا دکھائی دی۔ اپ عزم کی پوری بلندی اور قوت سے اس نے اس فضاء میں پرواز کرناچاہی کہ ای محمد '' اس فضاء میں پرواز کرناچاہی کہ ای محمد '' عالمِ خلق وہ عالم جو مادہ حت بیدا کیا گیا ہے اور عالمِ امر وہ عالم جو ملا مت و مادہ حق تعالی کے عمل سے وجود میں آیا ہے۔

یعنی اے محمد علی ایسے اللہ اللہ میں آخری نقطے پر تھہر جائے 'یہ مقام عبودیت ہے جس میں مشاہدہ رب ہوتا ہے: ف ان اللہ یصلی یعنی وہ تیرے ذریعے دونوں جہانوں کو نبوت و رسالت کی رحمتوں سے نواز نا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رسولِ خدا اس برزخ میں تھہریں تاکہ بارگاہ الہید سے معارف واحکام کا استفاضہ کر کے عالمِ خلق وامر پرمطلع ہوں' تونے میری چاہت کی جو پاس داری کی وہ تیری اپنی مراد کی پاس داری سے کہیں بڑھ کر میری رحمت کو تیری طرف متوجہ کرتی ہے ہے۔

اُرید و صاله و یوید هجری فاتسرک ما ارید لما یوید ''میں اس کے وصل کا طلب گار ہوں اور وہ میری جدائی پر آ مادہ' اس لیے میں اس کی چاہت پراپنی چاہت کوقر بان کرتا ہوں''

فاني في الوصول عبيدة نفسي وفي الهجران مولى للموالي '' میں وصال میں اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہوں جبکہ ہجر میں سر داروں کا سر دار'' حضرت رسالت مآب علی کے بلند مر ہے اور علَّوِ شان کے پیشِ نظر موزوں ترین بات تویہ ہے کہ حضور علیہ اس برزخ میں عالم الٰہی کی فضاء میں پرواز کرنے کے بعد واپس آئے تو اُن سے مذکورہ خطاب کیا گیا۔اس کے علاوہ اس حدیث کے کئی اور ذور از کارمعانی بھی بعض متاخرصوفیاء کے مقلدین نے اپنے اپنے نداق کے مطابق بیان کیے ہیں۔ یہ بھی لکھا گیاہے کہ جب وہ شہباز بلند پرواز کثر تِ اساء وصفات کی فضاءکو طے کر گیا تو مقصور ہُ برز جیہ گبریٰ جومراتب تعینات میں ہے پہلا اور حقیقت محمد بیا کے نام ہے موسوم ہے ہر دم لیا' اس کے بعداس نے جاہا کہ آ گے بڑھ کر حقیقتِ ذات مجرد کے عالم میں پرواز کرے تو اس سے خطاب کیا گیا کہاہےمحمہ علیلتے اس برزحیت کبریٰ میں تھہر جائے 'جو عارفین کے مقامات کی انتهاء ہے کیونکہاللہ تعالیٰ صلوٰۃ پڑھر ہاہے یعنی وہ اس مرتبہ بلنداور قربتوں کی انتہائی منزلوں میں اپنے کامل بندوں پر رحمت فر ما رہا ہے یا تھہر جانے کا حکم دے کران پر رحمت بھیجتا ہے کیونکہ اس مقام سے ماوراء جانے کا شوق محض تصبیع اوقات ہے اور بیرآ گے جانے کی طلب ایک ایس شی کی طلب ہے جس کا حصول ناممکن ہے یافان اللّٰہ یصلی کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی عبادت کررہا ہے بعنی اپنے کمالاتِ ذاتیہ کی ثناء کررہا ہے اور اُن کی طرف متوجہ اور

كائنات سے بے نیاز ہے'اس كے حريم ذات اور عزت وجلال كى جانب سعى كرنے كاكوئى مقام بی تبین

ومن وصف التفوق والوصال يحل عن الاحاطة والمثال تعالى العشق عن همم الرجال

متى ما جل شئ عن خيال

''عثق لوگوں کے ارادوں سے بالا ہے اور ہجر ووصال سے بھی مبرا' جب کوئی چیز خیال میں نہآ سکے تو وہ احاطہ ومثال ہے بھی آ زاد ہوتی ہے''

ايك اور مرتبه شيخ عبد الحفيظ في محققين ك قول "شوط الولى ان يكون محفوظاً" اور حضرت جنید قدس سرؤ سے جوسوال کیا گیا کہ کیا عارف سے زنا سرز د ہوسکتا ہے؟ تو انہوں نے کچھ دیرسر جھکائے رکھا اور پھر فرمایا:''و کان امسر اللّٰه قدراً مقدوراً ''میں موافقت و مطابقت كم تعلق استفسار كيا تو حضرت شيخ في بيجواب لكها:

دونوں اقوال سیح ہیں اورمعتبر ا کابرین کا ان پر اتفاق ہے ٔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ ولایت کی تین قشمیں ہوتی ہیں :ولایتِ ایمانی' ولایتِ عرفانی اور ولایتِ احسانی۔ولی ولایت ایمانی وعرفانی کے ساتھ گناہ کبیرہ کےعمدا ارتکاب ہے بھی نہیں چے سکتا چہ جائیکہ گناہ صغیرہ سے۔مگرولی ولایت احسانی کے ساتھ گناہ کبیرہ کے ارتکاب ہے مطلقا اور گناوصغیرہ کےعمدأار تكاب سے محفوظ ہوتا ہے۔

> حفرت شخ کے ایک خط سے اقتباس ہے: بنائے طریقهٔ رضائیہ

طریقهٔ قدسیه رضائیه کی بنیاد دس کلمات پرے:

(٢) تفريدالهمة

(٣) مطالعه جمال في الأنفس والآفاق

(٣) تج يدالتوحيد (۵) فنافی اللا ہوت

(٢) بقابا الهاهوت

(۷) ذکربالاجماع

(٨) الجمع بين الجبر والاخفاء

(٩) الحدمع الاصفيا

(۱۰) حضور رسالت پناه علی میر درود و سلام در

ابتداءوانتهاء

تفسير فانحه

آپ کی بعض خودنوشت سو دات میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تغییراس طرح بیان کی ہے: با مقدر عام سے متعلق ہے جو کہ وجود ہے اور السلہ ذات واجب الوجود کاعلم ہے جو کہ وجود ہے اور السلہ ذات واجب الوجود کاعلم ہے جو کہ موجود بنفسہ 'جامع صفات کمال اور ہرتئم کے نقص سے پاک ہے۔ السر حسم نالسر حیم دونوں تفظیل واحسان کے معنیٰ میں اس کی رحمت کے اساء ہیں 'پہلا نام اس فیضِ مقدی کے اعتبار سے ہے جس کے ذریعے وہ صور عظیمہ اپنی استعدادات کے مطابق حاصل ہوتی ہیں 'جنہیں جھائی و ماہیات کا نام دیا گیا ہے اور دُوسرانام لیعنی الوحیم اس فیضان مقدی کے کاظ جنہیں جھائی و ماہیات کا نام دیا گیا ہے اور دُوسرانام لیعنی الوحیم اس فیضان مقدی کے ساتھ خارج میں حاصل ہوتی ہیں 'اس طرح اس کامعنیٰ یوں ہوگا کہ وہ پہلے علمی طور پر حقیققوں اور ماہیوں کا بخشے حاصل ہوتی ہیں 'اس طرح اس کامعنیٰ یوں ہوگا کہ وہ پہلے علمی طور پر حقیقوں اور ماہیوں کا بخشے والا اور فیاض ہے اور اس کے بعد خارج میں ان تمام حقیقتوں اور ماہیوں کو وجود بخشنے والا فیاض حال ہیں اور اس کے بعد خارج میں ان تمام حقیقتوں اور ماہیوں کو وجود بخشنے والا فیاض کے ابیان ہیں ایر حصن و رحیم دونوں صفات ہیں 'یااس کابدل واقع ہوئی ہیں یا دونوں اس کا بیان ہیں اور اس کا بیان ہیں ہور کے سبب حضرت غیب وشہادت ہیں ہے۔

سورهٔ فاتحه کی تفسیر آپ نے اس طرح بیان فرمائی:

حامديت ومحموديت الله مختص إدريية

(۱) یا تو مرتبہ جمع علی الجمع کی حیثیت سے ہے جہاں اس مرتبہ غیب و معانی میں پہلی اور 
ورس جمع علی الجمع کی حیثیت سے ہے جہاں اس مرتبہ غیب و معانی میں پہلی اور 
ورس جلی کے ساتھ اس نے خود اپنے کمالات ذات کو اپنی ہی ذات پر ظاہر کیا اور ای 
طرح اوّلا اس نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جس پر شیونات اور اعتبارات میں سے وہ 
دونوں مشمل ہیں اور حقائق الہی کونیہ۔

(۲) ٹانیا اور یا بیمر تبہ جمع علی الفرق کی بناء پر ہے کیونکہ اس ذاتِ پاک نے اپنے فیض اور افاضۂ نور وجود کے ساتھ حقائق پر ان کے استعدادات موجودہ اور خارج میں اپنے کمالات تابعہ کوظا ہر کر دیا۔

(٣) يا يهمرتبه فرق على الجمع كى بناء يرب كيونكه موجودات روحاني ومثالي اورحتى اس ك

کمالات ذات وصفات وافعال کوتمام زبانوں میں قولاً فعلاً اور حالاً ظاہر کرتے ہیں۔ (٣) يامرتبهُ فرق على الفرق كى بناء پر كيونكه جا ہے مظاہر ضلقيدا ورمجالى الكونيدا ہے كمالات كو اقوال وافعال اوراحوال کی زبان میں بھی ظاہر کریں' پھر بھی وہ حقیقتاً ذات سجانهٔ کی الیم تعریف منجوخوداس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے۔ نیز آپ کے مسودات میں پیہ بھی دیکھا گیا۔

جمال بانسوى كا قول ٢: "تاهت عقول الاغيار في احوال الاخيار "اغياركي عقلیں اخیار کے احوال میں بھٹک گئیں۔

ال كے متعلق فقير كاكہنا يہ ہے كہ 'تساهـت عـقـول الابـراد في اسراد الاخيـاد وتاهت عقول الاحيار في اسرار الاحرار "(ابراركي عقلين اخيار كےرموزيين حیران رہ کئیں اورا خیار کی عقلیں احرار کے رموز میں بھٹک گئیں )

ایک دُوسرے مقام پرآپ کی پیچر برملی:

وجود تیرے اِس وجدان سے عبارت ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ اپنے جملہ اساء وصفات کے ساتھ تیری ذات میں جلوہ گر ہے یہاں تک کہتو خود باقی ندر ہےاور صرف ذات حق ہی لازوال صورت میں باقی رہ جاتی ہے۔

ایک دوسرےمقام پرآپ نے لکھا:

فقر کے نز دیک تو حید تفرید لطیفہ ہے غرورنسب اور دیگر اضافات سے تفرید تو حیرنہیں۔ ایک اور بحث میں آپ نے تحریر فرمایا:

محققین نے کہا ہے کہ عجز آخری منازل پر پہنچنے والوں کی انتہاءاور غایات کی طرف ترقی بانے کا راستہ ہے اس لیے اس عجز سے وراء نہ کسی کامل کا گزر ہوسکتا ہے اور نہ کسی کمال حاصل کرنے والے کے لیے جائے ترقی ہے یہاں عجز سے مرادوہ عجز نہیں جومبتدیوں کے اذہان میں موجود ہے بلکہ میہ عجز تو حضرت الحضرات کے مرتبہ میں حصولِ ادراک از لی کے بعد غایت کمال سے عبارت ہے اور یہی مقام او ادنسے ہے مگراس ادراک ازلی کا درک پانے كے ليے كوئى راستہ بى نہيں كيونكه اس ادراك ازلى كا درك يانے سے عاجز ہونا ثابت ب جيها كه حضرت صديق اكبررضي الله عنه نے فرمايا: "العجز عن درك الا دراك إدراك" اورادراک کا درک یانے سے عاجز آنان ادراک ہے۔

مزیدتحریر فرمایا که کمال مطلق ولی کاوه مقام ہے جس میں کامل کوحقائق اشیاء پورے طور پر بتا دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اُسے بیک ونت ربو بیت وعبودیت کے جملہ صفات سے متصف کردیاجا تاہے۔

آپنے مزیدلکھا:

غنالوازم بشربه کے فقدان کا نام ہے اور بیفقدان یا تو ان لوازم سے ذہول برتنے کی بناء پر ہوتا ہے یاان کے منعدم ہونے کے علم کی بناء پر اور یا حقیقی حال طاری ہونے کے سبب

فناء کے نو (۹) مراتب ہیں:

- (۱) پہلا مرتبہ ذہول ہے بیاہلِ حجاب کا ذکر میں مستغرق رہتے ہوئے اپنی ذات کے عدمِ شعور سے عبارت ہے یا بیاہلِ کشف پر انوارِ جمالِ محبوبِ حقیقی کے ظاہر ہونے کا نام
- (۲) دوسرا مرتبہ ذہاب ہے' اس سے مراد بندے کا افعال حق کومشاہدہ کرنے کے بعد اپنے افعال کو فانی سمجھنا ہے' جیسے کا تب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور بھی ذہاب کا اطلاق ترتی یر بھی ہوتا ہے۔
- (۳) تیسرا مرتبهسلب ہے اور بیصفات خلق کوصفات ِ حق کے ظہور ہونے کے نتیجے میں فنا کر
- (۴) چوتھامرتبہاصطلام ہے میہ وجود ذات ِ حق کے لیے بندے کا پنے آپ کو فانی کر دیے کا
- (۵) پانچواں مرتبہ انعدام ہے میہ بندے کا اپنے فنا ہونے کے شعور سے بھی بے خبر ہونے کا
- (١) چھٹا مرتبہ تحق ہے بیفس عبدہے عجب کے زائل ہو جانے اور صفاتِ الہیہ کواس طرح بے پُون و چرااینے اندر جذب کر لینے کا نام ہے' جیسے وہ اپنی صفات کوقبول کرتا ہے اور کی کقق باللہ کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔

- (2) ساتواں مرتبہ محق ہے 'یہ بندے کی جسمانیت اور روحانیت سے حداور احاطے کا زائل ہوجانا ہے۔
- (۸) آٹھواں مرتبہ مس ہے' اس میں بندے کی طبیعت' عادت اور ظاہر و باطن ہے تمام لوازماتِ بشری اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہاسے سخت بھوک ستاتی ہے اور نہ ہمیشہ جاگتے رہناا سے تکلیف دیتا ہے۔
- (9) نوال مرتبه محو ہے' بیتمام آٹار طبیعت کے زوال اور ظہور آٹار حقیقت کے کمال کا نام ہے۔

پس پہلے پانچ مراتب اہل فنا ہے مخصوص ہیں اور جار آخری مراتب اہلِ بقا کے حصّے میں آتے ہیں اور بقاصفتِ الہید ہے جس سے بندے کواس وفت متصف کیا جاتا ہے جب وہ خود کوفنا کر دیتا ہے۔

# فرائض ولايت گبر ي

حضرت من امنوا اتقوا الله عن آية كريم أيا المذين امنوا اتقوا الله وابت من الله وابت الله وابت الله وابت الله وابت الله وابت الله الموسيلة "كي تفير بيان كرت موئة كريفر مايا م كدولا يت كرى ك فرائض جه بين حار فد كوره بالا آيت عن ترتيب وارموجود بين:

- (۱) پہلاصدتِ دل ہے ایمان لانا اور زبان ہے اقر ارکرنا۔
- (٢) دوسراتقوی لیعنی مامورات رعمل کیا جائے اور محظورات سے اجتناب کیا جائے۔
- (۳) تیسراشخ طریقت کی طلب کہ وسیلہ ای سے عبارت اور وصال محبوب کی راہیں اس سے محلق ہیں۔ تھلتی ہیں۔
- (۳) چوتھاانا نیت کوفنا کرنے اور نبوت کے اثبات کا جہاد ہے خود ہے آزادی کو دُور کر کے شہود دوست کی بقاء کا گرفتار ہوجا کیونکہ فناای سے عبارت ہے اور ولایت گبری ہی ہے۔ تربیت سالک

#### ای رسالے میں آپ نے تحریر فرمایا ہے:

جب مرید صادق خلوت میں داخل ہوتو پوری طرح اپنی دنیا ہے باہرِنکل آئے 'غسلِ کامل کرے'نماز پڑھنے کی جگہ اور کپڑے پاک ہوں تا کہ عبادت حق کے شایان ثابت ہو' قبلہ روہوکردورکعت نمازتو بہ کی نیت ہے ادا کرے اپنی نجات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں شمجھے نہایت عاجزی وزاری کے ساتھ خلوت گاہ میں بیٹھے صلوٰ ۃ پنجگا نہ اور نمازِ جمعہ میں تکبیراولیٰ کوفوت نہ ہونے دیۓ سلام پھیرنے کے بعد فوراْ خلوت گاہ کی طرف چلے اور ساتھ والول سے نج نج کر گزرے دائیں بائیں نہ دیکھے لوگوں کی نظروں سے نچ کر رہے لذتِ نفس سے گریز کرےاورغفلت کوقریب نہ پھٹکنے دے' جوخلوت اس انداز کی نہیں ہو گی وہ کسی کام کی نہیں ہروفت ذکر مراقبہ یا کیزگی اور انکسار کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے خود کونوافل' تلاوت اور درود و استغفار میں مشغول رکھئ تا کہ کسی سنستی وکا ہلی کے لیے گنجائش باتی نہ رہے۔اگر طبیعت ملول ہوتو وضوتازہ کرئے اگر غنودگی کا غلبہ ہوتو سو جائے تا کہ فضول باتوں سے نیج جائے اور بُرائی کے رائے سے محفوظ رہے دن اور رات کا تیسرا حصہ آ رام کرے تا کہ تفس اضطراب کا شکار نہ ہو۔ یعنی چھرساعت رات اور دوساعت دن کے وقت آ رام کرے۔ ر **وزوشب** کے گھٹنے بڑھنے کی نسبت رات و دن کے مقررہ آرام کو گھٹا تا بڑھا تارہے۔سورج تحروب ہونے سے پہلے مکمل طہارت کے ساتھ مصلّے پر قبلہ رُ و ہو کر ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے ہوئے نمازمغرب کا انتظار کرے اور اوقات ِمغرب وعشاء کو اس طرح باہم ملا دے کہ درمیانی مدت ذکر ٔ مرا تبه اور نوافل میں بسر ہو۔ بیمل قلب کوروثن کرنے میں خاصا مؤثر ہے۔ جب صبح طلوع ہوتو ہے جارد عائیں پڑھے تا کہ دنیا میں محوہو جانے اور شیطان اورنفس کے شر ے امان میں رہے۔

ليمكي وعا:اللهم يا رب انت اله عالم وانا عبد جاهل اسألك ان ترزقني علماً نافعاً حتنى اعبد بعلملك والاهكت.

دوسرى وعانيا رب انت الله غنى وانا عبد فقير اسألك ان تحفظني حتَّى لا اسئل من سواك كفاف الدنيا والاهلكت.

تيسري وعانيا ربّ انت اله قوى وانا عبد ضعيف اسألك ان تعين حتَّى اغلب الشيطان بقوتك والاهلكت.

چوهی وعانیا رب انت اله قادر و انا عبد عاجز اسالک ان تجعلنی قاهراً علی نفسی حتّٰی اقهرها بقدرتک و الاهلکت. اس کے بعد دو رکعت سنت فجر گھر ہی میں ادا کرے۔ پیٹمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا ہے: جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس (۴۱) بار''یا حیّی یا قیوم یا حنَّان يا منَّان يا بديع السَّمُوات و الارض يا ذالجلال والاكرام لا اله الا انت اسألك ان تحيى قبلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله "رير هي الواكر سارے دل مُر دہ ہو جائیں لیکن اس کا دِل بیدار وزندہ رہے گا اور اس کا ایمان سلامت رہے گا'جب جماعت میں شامل ہونے کے لیے گھرے باہر قدم رکھے گاتو کہے:''بسم اللّٰہ و با الله والى الله والتكلان على الله ولا حول ولا قوة الا بالله "جبمجدك دروازے پر پنچے تو بیدعا پڑھے:''اللهم عبدک ببابک مذنبک ببابک وجه اليك عمن سواك يستغفرك ويطلب رضاك ان لم تفتح باب فضلك فأى باب سوى بابك " پھردا ما ياؤل محدكاندرر كھاور يڑھے: "بسم الله والمحمد لله والصّلوة والسّلام على رسُول الله "اورجب اندرواخل بوجائة توبي دُعايِّرُ هے:''اعوذ باللَّه العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان السرجيه ''تووه شرِ شيطان ہے محفوظ رہے گا اور جب اندرونِ مسجد پہنچ جائے تو سلام کہے اگر مجد میں کوئی نہ ہو یا نماز میں مشغول ہوتو کے: "السلام علین وعلی عباد اللّه المصالحين "نماز ادا كرنے كے بعداني جگه قبله روہ وكر بیٹے جائے اور پورے انہاك كے ساتھ ذکر ومرا قبہ میں مشغول ہو جائے کیونکہ اس وقت سونا نہایت مکر وہ فعل ہے۔اگر نیند کا غلبہ ہوبھی جائے تو اُٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہوئے اُسے دُور کر دے یہاں تک کہ جب سورج بقدرایک دونیز ہ بلند ہو جائے تو دورکعت شکرانے کی نیت ہے ادا کر ہے۔

اس کے بعد متجد یا خلوت گاہ جہاں بھی اسے جمعیت خاطر حاصل ہو' پھر ذکر ومراتبے میں مشخول ہو جائے۔ جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے تو وہیں چار رکعت نماز چاشت ادا کرنے اس کے بعد اگر کوئی تعلیم وتعلم یا ضروری کام ہوتو وہ سرانجام دے ورنہ پھرسے تازہ وضوکر کے مراقبے کے لیے بیٹھ جائے' اگر کھانے کی کوئی چیز موجود ہوتو کھا لے اور کھانے کے وضائن زبان پر ذکر اور دل میں تصور رہے' اس کے بعد تازہ وضوکر کے ذکر کرتے ہوئے تیلولہ کرے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بیدار ہونے کوغنیمت جانے تا کہ زوال کے وقت وہ تیلولہ کرے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بیدار ہونے کوغنیمت جانے تا کہ زوال کے وقت وہ

طہارت کاملہ کے ساتھ قبلہ رُوہو کرمصلی پر ہیٹھا ذکر ومراقبے میں مشغول بھی ہو چکا ہو جب سورج آگے بڑھے تو جار رکعت نمازِ زوال ادا کرے نماز ظہر کی ادا نیکی کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہومثلاً کسی ہے میل ملاقات ٔ عیادت ٗ آل واولا د کی تعلیم یاان کی خبر گیری توحب ضرورت اُن کے لیے وقت نکال لے' مگر ان سے جلدی فراغت حاصل کرے اور استغفار پڑھے:''حسنات الابوار سیئات المقوبین ''اس کے بعدطہارت کی پخیل کر کے نمازِ عصر کی تیاری کرے اور نمازِ عصر ومغرب کے درمیان وقت کو ذکر و مراتبے میں صرف

ا ند کے ماندہ خواجہ غز ہ ہنوز تعلیم کن وگرت بدیں دستریں ست کفتم که الف گفت و گر ہیج مگو درخانداگر کس ست یک حرف بس ست

عمر بر ف است آفاً ب تمو ز دل گفت مراعلم لدنی ہوس است

''عمر برف ہےاورسورج ساون کے مہینے کا ہے' تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہےاورخواجہ ابھی تک مغرور ہے ول نے کہا: مجھے علم لدنی کی ہوں ہے اگر تو اس میں دسترس رکھتا ہے تو مجھے سکھلا' میں نے کہا:الف تو اس نے کہا اور کچھ مت کہنا کیونکہ اگر کسی کا خانہ خالی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ایک حرف کافی ہے'

لينخ ابوالرضا قدّ س سرّه كاسفرِ آخرت

شیخ محد ظفر رہتکی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ ابتدائی زمانہ میں اکثر ت اوقات فرمایا کرتے تھے کہ ہماری عمر پچاس اور ساٹھ سال کے درمیان ہوگی' جب آپ کی عمر پچاس برس ہے متجاوز ہوگئی تو آ پ کے اس فر مان کی وجہ ہے ہمیشہ کھٹکا رہنے لگا' جب آ پ بچپین برس کی عمر کو پہنچے تو اتفا قامجھے کسی تقریب ہے رہتک جانا پڑا' رخصت ہوتے وقت میں نے آپ سے اینے اس خدشے کا ذکر کرلیا' آپ نے تبسم فر ماتے ہوئے میری بات کو ٹال ویا اور فر مایا کہ حمہیں اپنے وطن ضرور جانا جا ہے اس خیال کو دل سے نکال دو۔حضرت شیخ کے بیر آخری کلمات تھے جو میں نے سُنے کلشن شاعر نے بیان کیا کہ حضرت شیخ کے آخری ایام میں ایک روز شیخ عبدالاحد آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے'اس وفت میں بھی شیخ کے ہمراہ تھا' جب ہم لوگ خدمت اقدیں میں پہنچے تو اس وقت آپ خلاف عادت پانگ پرتشریف فر ماتھے

اور تمام اسحاب فرش زمین پر بینے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ نے شیخ عبدالا حدکود کھتے ہی جسم فرمایا اور خندہ بیشانی کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اسی بلنگ پر اپنے ساتھ بھایا ' پھودیر بیصجت قائم رہی تاہم باہم کسی تم کی گفتگویا کلمہ و کلام نہیں ہوا'ا یسے لگتا تھا جیسے آپ کا دل تمام دنیوی رشتوں سے سرد ہو گیا ہے اور بے خودی اور فرط رمیدگی کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے' پھر آپ اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور چونکہ آپ کے اہل خانہ شیخ عبدالاحد سے نہیں کر سکتے تھے' پھر آپ اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور چونکہ آپ کے اہل خانہ شیخ عبدالاحد سے پھر خاموش صحبت برقر ارر ہی کہ ای وقت اذ ان مغرب ہوئی' آپ کے بڑے صاحبز ادے شیخ فر العالم نے آ کرعرض کی کہ اذان ہو چی ہے اب باہر جانا چاہیے۔ حضرت شیخ نے اس پر فرمایا کہ بابا! ابھی تک اندر باہر میں فرق باتی ہے؟ یہ فرما کر باہر تشریف لائے اور محبد میں نماز فرمایا کہ بابا! ابھی تک اندر باہر میں فرق باتی ہے؟ یہ فرما کر باہر تشریف لائے اور محبد میں نماز فرمایا کہ تویا حضرت شیخ اس علی طالت کی تویا حضرت شیخ اس عالت کی ترزی کا غلبہ ہے' اس کے تھوڑ ہے کے انتقال کا وقت قریب آگیا ہے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملئے میں بیٹھنے پر مامور ہیں اور شاید آپ کے انتقال کی وقت قریب آگیا ہے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملئے کی ترزی کا غلبہ ہے' اس کے تھوڑ ہے کے انتقال کی وقت قریب آگیا ہے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملئے کی ترزی کا غلبہ ہے' اس کے تھوڑ ہے کے انتقال کی وقت قریب آگیا ہے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملئے کی ترزی کا غلبہ ہے' اس کے تھوڑ ہے وجد آپ نے انتقال فرمایا۔

اصحاب شخ کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ حضرت شخ بچھ کمزوری اور کسل محسوس کرنے گئے ہو آپ نے دو تین روز کھانا تناول نہ فر مایا اور آپ کی طبیعت میں نہایت بے تعلقی می پیدا ہوگئ بہاں تک کہ کسی چیز کی طرف توجہ باتی نہ رہی 'نماز عصر کے وقت مجد کی طرف جانے گئے ہو اہل خانہ کو الوداع کہا 'نماز عصر پڑھ لینے کے بعد آپ نے ''مقامات خواجہ نقشبند' طلب فرمائی اور اس میں سے بچھ مطالعہ فر مایا' اس ووران معتقدین میں سے کسی نے پان بیش کیا' اس میں سے آپ نے ایک دو کھڑے لیے اور خوشی ومشرت کے عالم میں پہلو میں پڑے کیے کا سہارالیا' اس وقت آپ کی روح مبارک جسد عضری سے پرواز کرگئی۔ آپ نے رحلت سے تھوڑی دیر پہلے حضرت شخ عبد الرجیم قدس سرۂ کی طرف اشارہ کیا' بچھ لوگ اُن کی تلاش میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے آپ کو غیر الرجیم اسی وقت آگئ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دروازے تک لے آئے۔ حضرت شاہ عبد الرجیم اسی وقت آگئ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی' یکھرم الحرام کی سترہ تاریخ ۱۰ الھ کا واقعہ ہے۔ بعض احباب نے آفا ب

الفردوس ان كالمحكانه بنائے)\_

یہاں پرمخدومنا وسیّدنا الشیخ ابوالرضا کے احوال وہ ٹارجس قدر میں نے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا' ختم ہوئے۔



# حضرت شاہ ولی اللہ کے اجدا داور مشائخ کے حالات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى فضله المعول في جميع الحالات وبسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه اجمعين اما بعد '

فقیرولی اللہ بن شیخ عبدالرحیم (اللہ بی ان کا دنیا و آخرت میں کفیل ہو) کہتا ہے کہ بیہ چنداوراق اس فقیر کے بعض اجداد کے حالات کے بیان میں ہیں اور اس کا نام (الامداد فی مآثر الا جداد )رکھا گیا ہے۔ حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل.

واضح رہے کہ اس فقیر کا سلسلۂ نسب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک اس طرح بہنچتا ہے : فقیر ولی اللہ ابن شخ عبد الرحیم بن الشہید وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی بدہ بن عبد الملک بن قطب الدین بن ممال الدین بن عمس الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن ممس الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابوالفتح ملک بن عمر حاکم ملک بن عادل ملک بن فاروق بن جرجیس بن احمد بن محمد شہریار بن عثان بن ہامان بن ہمایول بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مضی اللہ عنہ وعنهم اجمعین ۔ پرانے نسب نا موں میں جو رہتک اور شاہ ارزانی بداونی کے خاندان میں موجود ہیں جن کا نسب سالار حسام الدین بن شیر ملک سے ماتا ہے' ان میں ایسا بی فان زیادہ هیقت حال خدا جانتا ہے۔

معلوم رہے کہ ہمارے اجداد میں سے جس نے سب سے پہلے شہر رہتک میں اقامت اختیار کی وہ شخ ممس الدین مفتی ہیں اور بیر ہتک ہانسی اور دہلی کے درمیان ایک شہر ہے جوتمیں کوس دہلی سے قبلہ کی طرف واقع ہے ابتداء میں جب ہندوستان فنح ہوا تو سا دات اور قریش بڑی تعداد میں بہاں آگر آباد ہوئے اس علاقے کا کوئی دوسرا شہراس سے زیادہ ہارونق اور آ بادنه تھا' مگرز مانہ گزرنے کے ساتھ وہ آ بادی اور رونق ختم ہوگئی۔

حضرت شیخ شمس الدین مفتی ٔ عالم اور عابد تھے اوریہی وہ پہلے فر دفرید ہیں' جو خاندانِ قریش میں سے اس شہر میں آباد ہوئے۔آپ نے یہاں شعائر اسلام کی ترویج کی اور کفر کے ز ورکوتو ڑا'ان کے عجیب حالات میں ہےا یک بات رہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کا جناز ہنماز کے بعداس مسجد میں رکھ دیا جائے' جوان کی عبادت گاہ اور جائے اعترکاف تھی' اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسجد کو خالی جھوڑ دیا جائے' پھراگر جنازے کوموجودیا نیں تو دفن کر دیں ورنہ واپس چلے آئیں۔ چٹانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پچھ دیر بعد جب دیکھا گیا تو وہاں جنازہ موجود نہیں تھا۔حضرت والد ماجداس حکایت کو جب بیان فرماتے تو اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے سلسلۂ چشتیہ کے مشائخ کے حالات کی کتابوں میں مُیں نے اس واقعہ کو دیکھا ہے اگر چہ وہاں اس بزرگ کا نام متعین نہیں ہے۔بعض قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہاں دور میں مسلمانوں میں جوذی و قارشخص اس قتم کے قصبات میں اقامت اختیار کرتا تھا تو قضاء'احتساب اورافتاء وغیرہ کی ذمہ داریاں ای کے سپر دہوا کرتی تھیں' بسا اوقات ان مناصب کے بغیر بھی ایسے مقتدر افراد کو قاضی اورمحتسب ایسے معزز الفاظ ہے پکارا جاتا تھا' شیخ مثم الدین مفتی کی وفات کے بعد ان کی اولا دییں ہے کمال الدین مفتی لائق ترین آ دمی اور ان اُمور میں اپنے والد کے جانشین ہوئے' ان کے بعد ان کے صاحبز ادے قطب الدین اوران کے بعدان کے خلف الرشید عبدالملک نے اس اندازیرا پی زندگیاں بسر

ان بزرگوں کے بعدان شہروں میں با قاعدہ طور پر قضا کا منصب قائم ہوا تو قاضی بُدھا ابن عبد الملک نے اپنے سابقہ اشتحقاق کی بناء پر منصب قضاء اختیار کیا' آ گے ان کے دو صاحبز ادے ہوئے' ایک قاضی قاسم کہ جو اپنے والد کے بعد اُن کے جانشین ہوئے اور دُوسرے منکن'ان کے بھی آ گے یونس نام کے ایک صاحبز ادے ہوئے۔

قاضی قاسم کے دولڑ کے ہوئے 'ایک قاضی قادن جواپنے والد کے جانشین اورشہر کے رئیس تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا نام عبد القادریا قوام الدین ہوگا جو ہندؤوں کی زبان پر اس طرح گبڑگیا' واللہ اعلم' دوسرے کمال الدین تھے جن کا ایک لڑکا نظام الدین نامی تھا۔ قاضی قادن کے دوصا جبزاد ہے ہوئے 'شیخ محموداور شیخ آ دم جن کاعرف بھائی خال تھا'
ان کی نسل باقی ہے۔ شیخ محمود جواپنے خاندان میں بزرگ تھے انہوں نے کسی سبب سے
منصب قضاء قبول نہ کیا اور سرکاری ملازمت کرلی۔ اس دوران انہوں نے زمانے کے
سردوگرم کا خوب تجربہ کیا۔ ان کا ظاہری حال رہتک کے صدیقیوں کی طرح تھا' ان کی شادی
سونی بت کے سیدگھرانے کی ایک لڑکی آ فریدہ سے ہوئی' جس سے شیخ احمد بیدا ہوئے۔

شخ احربین بی میں رہک چلے گئے اور انہوں نے شخ عبد الغی بن شخ عبد انگیم کے ساتھ نشو ونما پائی۔ انہوں نے شخ احمد کی ابنی لاکی کے ساتھ شادی کر دی اور ایک مدت تک ان (شخ احمد) کی تربیت کی اس کے بعد وہ رہنگ والیس آ گئے اور قلعہ سے باہر ایک عمارت بنا کر اپنے عزیز وں اور خادموں سمیت قیام پذیر ہو گئے ۔ شخ احمد کے بعد ان کے صاحبز ادوں میں سے دو کی اولا دباتی رہی ایک شخ منصور جو بہادری ملم وغیرہ صفات ریاست سے پوری طرح مصف تھے انہوں نے پہلے شخ عبد اللہ بن شخ عبد الغنی کی لاکی سے شادی کی جو ان کے ماموں تھے انہوں نے پہلے شخ عبد اللہ بن شخ عبد الغنور اور اساعیل پیدا ہوئے۔ اس کی وفات کے بعد انہوں نے وسری شادی کی جس سے شخ عبد الغفور اور اساعیل پیدا ہوئے۔ دوسرے شخ مسین تھے جو خوشحال اور فارغ البال تھے ان کے دوصاحبز ادیے ہوئے : محمد سلطان اور محمد مراد حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) نے محمد مراد کود یکھا تھا۔

محمر مراد کی قوتِ گرفت کے عجیب وغریب قضے ہیں'ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اسٹی سال کی عمر میں انگو ٹھے اور شہادت کی انگلی میں دینار کو لے کر رگڑتے اور اسے دوہرا کر دیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) کو صغرتی میں و کمھے کر کہا کہ اس لڑ کے کو و کمھنے سے میرے ول پر رعب و ہمیت طاری ہوتی ہے جسیا کہ اس کے دادا شیخ معظم کی زیارت سے ہمیت طاری ہوا کرتی تھی۔

اس سارى تفصيل كامقصديه بكرمطالعة كرنے والاسلسلة نسب كاس تھے پراچھى طرح مطلع ہوجائے كيونكه اس سے مقصو وصله رحمی ہوتی ہے جبیا كه رسول الله علي نے فرمایا:
"تعلموا من انسابكم ما تَصِلُونَ به ار حامكم فان صلة الرحم محبةٌ في الاهل

مشراہ فی الممال منشاہ فی الاثر ''(رواہ الزندی دالحاکم)(اپنے نسب کاعلم حاصل کروتا کہتم اس کے ذریعے اپنی رشتہ داریاں قائم کرسکو صلہ رحمی محبت کا ذریعہ ہے اس کی بدولت مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے)۔

امام ناصرالدین کی روحانی امداد

اس نقیر (شاہ ولی اللہ)نے شیخ عبد الغنی مذکور کی اولا دے سنا ہے کہ وہ عالم اور متورع تصے۔جلال الدین اکبر با دشاہ ان کی بہت تعظیم وتو قیر کرتا تھا' جب بادشاہ الحاد و گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو محبت کا وہ رشتہ ختم ہو گیااور دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف بخت نفرت پیدا ہو گئی' ا یک عرصے کے بعد بادشاہ کو چتوڑ کی مہم پیش آئی۔اس طرف لگا تار فو جیں بھیجی جاتی رہیں' لیکن فنخ نہیں ہوئی ۔ای دوران ایک رات امام ناصر الدین شہیدا بن محمد با قررضی الله عنہما کے مزار مبارک کے بعض معتکفین نے بیداری میں دیکھا کہ ایک جماعت اپنے سروار سمیت ہتھیار جنگ ہے لیس ہوکر آئی ہے اور اُن کے ساتھ ایک مشعل ہے اوریہ لُوگ روضۂ امام میں داخل ہو گئے' دیکھنے والے نے سمجھا کہ شاید مسافر ہیں جو زیارتِ خانقاہ کی نیت ہے آئے ہیں' وہ آ گے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سردار قبر میں داخل ہو گیا اور اس مسلح گروہ کا ہر آ دی ایک ایک قبر میں داخل ہو گیا۔اس نے ان میں سے ایک محض سے یو چھا کہ یہ سردار کون ہے اور بیا سلح افراد کیے ہیں؟اس نے جواب دیا: پید حضرت امام ناصر الدین شہداء کی ایک جماعت کے ساتھ ہیں۔اس نے یو چھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اور کون سا کارنامہ سرانجام دیا ہے؟ اس نے کہا: چتوڑ کو فتح کرنے گئے تھے اور اے فلاں وقت فلاں بُرج کی طرف سے فتح کرلیا ہے۔ شخ عبدالغیٰ کو جب بیرواقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے پورا واقعہ فتح کی خوشخری کے ساتھ بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیجا' کچھ دنوں بعد فنتح چنوڑ بالکل ای طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت امام ناصر الدین رحمہ اللّٰہ کی خانقاہ کے لیے بارہ (۱۲) گاؤں وقف کر کے شیخ عبدِ الغنی کے انتظام میں دے دیئے۔

خواجہ محمد ہاشم مشمی رحمہ اللہ نے شیخ مجدد حضرت شیخ احمد سر ہندی قدس سرہ سے قتل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والدِ گرامی (شیخ عبد الاحد) ایک راز معلوم کرنے کی خاطر کافی عرصہ شیخ عبد الغنی کی ملاقات کے لیے آرز ومندرہے اور اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر سون کافی عرصہ شیخ عبد الغنی کی ملاقات کے لیے آرز ومندرہے اور اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر سون

پت کے ایک عمر رسیدہ اور درویش بزرگ تھے۔ بیرازشنخ عبدالغنی کو اِن بزرگ مے پہنچا تھا اور وہ راز بیرتھا کہانہوں نے بتایا کہ میرے مرشد جو کہ میرے جد مادری بھی تھے نے اپنے انقال کے وقت مجھے ایک شوریدہ کار درولیش کے ساتھ اپنے پاس بُلایا تا کہ نسبت اور فیوضِ باطنی عطا فر ما ئیں' جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حقیقت کا ایک راز جمیں بتایا' اس کے سنتے ہی وہ درولیش تو جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا اور میں ای طرح حیران وسراسیمہ رہ گیا' حضرت والد ماجد شیخ عبدالغنی ہے اس بات کے سننے کے بہت خواہش مند تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوں'ا تفا قا شیخ مذکور کا کسی مہم کے سلسلے میں سر ہند ہے گزر ہوا' جب وہ سر ہند میں ہنچے تو ایک کارواں سرائے میں گٹہرے' ہمارے والد ماجد بھی وہاں پہنچ گئے ٔ ملا قات اور رسمی مزاج پُری کے بعد اُ نہوں نے خلوت کی ورخواست کی اور اس راز حقیقت کو ظاہر کرنے کی التجا کی'شخ نے انہیں وہ رازِحقیقت بتایا' جب میرے والد (شیخ عبدالاحد) شخ عبدالغنی ہے مل کر باہر نکلے تو انہیں شخ جمیل الدین جوصاحب دل' فاضل اور والدگرامی کے خلفاء میں ہے تھے ملے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ رازمعلوم کرلیا؟ والد ماجد نے فرمایا: ہاں' انہوں نے کہا: وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہی مسئلہ ہے کہ جس برہم ہیں اور جو ہمارے مشرب وطریقہ کی جان ہے یعنی ہیسب کچھ جونظر آ رہا ہے واحدِ حقیقی ہے جو کثر ت کے عنوان سے نمودار ہور ما ہے' مگر چونکہ وہ درولیش سادہ لوح تھا۔ جب احیا نک اس کے کان میں بیراز بڑا تو وہ اس کامتحمل نہ ہوسکا اور ہلاک ہو گیا اور چونکہ شیخ عبدالغیٰ عالم ٔ صاحب مقام اور واقف راز تھے اس لیےا بی جگہ برقر ارر ہے۔

عالات شيخ معظم

شیخ معظم شجاعت وغیرہ ایم اعلی صفات سے متصف تھے اس سلسلے میں ان کے عجیب وغریب واقعات حدوثار سے زیادہ ہیں مضرت والد ہزرگوار فر مایا کرتے تھے کہ ایک بارشخ منصور کی کسی راجہ سے لڑائی گھن گئی تو انہوں نے لشکر کا میمند شیخ معظم کے سپر دکیا' اس وقت وہ بارہ سال کے تھے' بہت بخت لڑائی ہوئی' طرفین میں سے کئی لوگ قبل ہوئے۔ اس اثناء میں کسی نے شیخ معظم سے کہا کہ شیخ منصور شہید ہو گئے ہیں اور ان کا تمام لشکر شکست کھا گیا ہے۔ اس پرشیخ معظم کی رگ جمیت بھڑک افعی اور انہوں نے کفار کے رئیس کے قبل کا پختہ ارادہ کرلیا'

ای جذبے اور جوش میں جو بھی مزاحمت کی خاطر ان کے سامنے آتا اے قبل یا زخمی کر کے رائے ہو گئے۔

راستے سے ہٹا دیئے۔ کافی کوشش کے بعد راجہ کے ہاتھی تک پہنچنے میں کا میاب ہو گئے۔

رؤسائے گفار میں سے ایک شخص نے مقابلہ کیا لیکن تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کے دو مردکھا تا کلارے کر کے اس کی الش گھوڑ ہے کے نیچے ڈال دی اس پرلوگوں نے انہیں گھیرلیا راجہ نے ان سب کومنع کیا اور ڈانٹا کہ جو محف اتی کم عمری میں ایسی بہادری اور جوانمر دی کے جو ہردکھا تا ہے اس کی شخصیت نادرہ روز گار ہے۔ اس کے بعد راجہ نے شئے معظم کے دونوں ہاتھ چوے اور بہت احترام کے ساتھ بیش آیا اور ان کے غصے کا سبب یو چھا انہوں نے کہا: جھے پنہ چلا ہوں گا ہوں گئے ہیں ہٹوں گا ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں میں نے پختہ ارادہ کیا کہ حملہ کروں گا بیچھے نہیں ہٹوں گا کے والد زندہ ہیں اور اُن کے جھنڈ نے فلاں جگہ نظر آر ہے ہیں۔ راجہ نے اس وقت شخ منصور کے والد زندہ ہیں اور اُن کے جھنڈ نظر آر ہے ہیں۔ راجہ نے اس وقت شخ منصور کے پاس آدی بھیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہادراڑ کے کی وجہ سے سلح کر لی ہے اور شخ منصور کے پاس آدی بھیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہادراڑ کے کی وجہ سے سلح کر لی ہے اور شخ منصور کے پاس آدی بھیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہادراڑ کے کی وجہ سے سلح کر لی ہے اور شخ منصور کے تمام مطالبات اس نے تبول کر لیے اور واپس ہو گئے۔

حضرت والدگرامی نے مضع شکوہ پورجوکہ شخ معظم کا تعلقہ تھا'کے ایک بوڑھے کسان سے سُنا کہ ایک مرتبہ میں ڈاکوؤں نے اس گاؤں میں ڈاکرڈال کر یہاں کے تمام مولیٹی لوٹ لئے' اس وقت شخ معظم بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے علاوہ ان کی اولا ڈ بھائیوں اور پچپازاد بھائیوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا' انہیں اس حادثے کی اطلاع اس وقت پنجی جب کہ دستر خوان بچھ چکا تھا' شخ معظم نے کس بے چینی یا عبلت کا مظاہرہ کے بغیر حب عادت کھانا فراغت کے بعد ہاتھ دھوئے اور کہا: میر ہ جھیار اور میرا گھوڑالاؤ۔ جب سوار ہونے لگے تو دیہاتی لوگوں کا ایک مسلم گروہ آگیا مگرانہوں نے سب کووالیس کر دیا اور کہا میں بہت شخ کی دوڑکو نہ بہتے چاؤں گا' تم میرے گھوڑے کی دوڑکو نہ بہتے چاؤں گا' تم میرے گھوڑے کی دوڑکو نہ بہتے گوڑ کی دوڑ کے ساتھ بھاگ سکتا تھا' ساتھ لیا تا کہ وہ اپنی قوم کو اس جنگ کی تفصیل بتا گھوڑے کی دوڑ کے ماتھ بھاگ سکتا تھا' ساتھ لیا تا کہ وہ اپنی قوم کو اس جنگ کی تفصیل بتا سکے جوڈاکوؤں اور ان کے درمیان واقع ہو۔ وہ دوڑے یہاں تک کہ ان ڈاکوؤں کو جالیا' اس وقت وہ اپنے ٹھکانے پر بہتے چکے تھے۔ جرت انگیز کلمات سے جوش دلا کر انہیں میدان میں وقت وہ اپنے ٹھکانے پر بہتے چکے تھے۔ جرت انگیز کلمات سے جوش دلا کر انہیں میدان میں نکل کو نے اور کمال ہنرمندی سے ایک تیر سے دو دو آ دمیوں کو مارنا شروع کیا' جب دو تین فال کی نے اور کمال ہنرمندی سے ایک تیر سے دو دو آ دمیوں کو مارنا شروع کیا' جب دو تین

ایسے تیرانہوں نے دیکھے تو وہ بہت زیادہ مرعوب ہو گئے اورا پی زندگی سے مایوں ہوکرانہوں نے فریادوفغاں شروع کردی کہ ہم تو بہ کرتے ہیں 'ہمیں معاف کرد بجئے ۔ شیخ معظم نے کہا کہ تہاری تو بہ یہی ہے کہ خود اپنے ہتھیار اُتار دواور تم میں سے ہرایک دوسرے کے ہاتھ باند ھے' پھراپنے ہتھیاراور گھوڑے لے کرای گاؤں میں واپس چلو چنانچوانہوں نے ایسا ہی کیا اوراپنے ند ہب کے مطابق قتمیں کھا ئیں کہ دوبارہ اس قصبے کی طرف بُری نظر سے نہیں دیکھیں گے اور شیخ معظم کی منشاء کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا کیں گے۔

شيخمعظم كي اولا د

ﷺ مُعظم کے سیّدنورالبجارسون پتی (جوایک عالی نسب سیّد متصاوران کے بزرگ علم و فضل سے آ راستہ و پیراستہ تنصے ) کی صاحبز ادی سے تمین لڑکے پیدا ہوئے: (۱) مِشْخ جمال (۲) شیخ فیروز (۳) شیخ فیروز

مخضرذ كرشخ وجيهالدين

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد (شیخ وجیہ الدین رحمہ اللہ)خذام ٔ ملازمین اور گھسیاروں وغیرہ کے ساتھ ایسی شفقت اور انصاف سے پیش آتے تھے کہ اس زمانے کے متقبول سے بہت کم ایسا برناؤ دیکھا گیا ہے۔

مزید آپ نے فرمایا کہ ایک سفر میں میرے والدنے کسی ولی کی ولایت کے بعض ایسے شواہد ملاحظہ کیے کہ انہوں نے اس سے بیعت کرلی اورا شغالِ صوفیاء میں مصروف ہو گئے کم شواہد ملاحظہ کیے کہ انہوں نے اس سے بیعت کرلی اورا شغالِ صوفیاء میں مصروف ہو گئے کم گوئی اور کم آمیزی کو اپنا شعار بنایا اور اس سلسلے میں انہوں نے ایسا کمال دکھایا کہ اس زمانے کے صوفیاء میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ شیخ مظفر رہتگی میرے والد ماجد اورعم بزرگوار کے متعلق ان کے والدشیخ وجیہ الدین کے ارتباط کو بیان کرتے ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں ان کے فیوشِ اشغالِ صوفیاء سے مستفید ہوتے ہوں گے اور بید دونوں اس چشمۂ شیریں سے سیراب ہوئے ہوں گے۔

حضرت والد ماجد حضرت شیخ وجیہ الدین کی بہادری کی بہت می حکایتیں بیان کرتے تھے' میں ان سے پچھ واقعات بیان کرتا ہوں تا کہ اہل خاندان کو اخلاقِ فاصلہ کے اکتساب کی تحریص وترغیب ہو'اندما الاعدمال بالنیات۔

معركه دباموني

والد ماجد نے فرمایا کہ میری عمر چار برس کی تھی کہ میرے والد بزرگوار (شیخ وجیہ الدین) سید حسین کی ہمراہی میں جواپ زمانے کا ایک مشہور بہا در شخص تھا اور جس کی بے خوف بہا دری کی شہرت اس زمانے میں ہر طرف بھیلی ہوئی تھی مالوہ کے علاقے میں قصبہ دہامونی کی طرف متوجہ ہوئے 'انفاق سے میں بھی اس سفر میں آپ کے ہمر کاب تھا' وہاں ایک کا فرجو کہ اپنی بہا دری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا' نے فساد ہر پاکر رکھا تھا' بڑی کو مشرف کے بعد وہ سید حسین کی ملاقات کے لیے آیا' در بان سے چاہتے تھے کہ وہ ہتھیا رلگائے بغیر مجلس میں حاضر ہوؤوہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول پکڑا تو اس کا فرنے سید حسین کو سے بغیر مجلس میں حاضر ہوؤوہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول پکڑا تو اس کا فرنے سید حسین کو سے بغیر مجلس میں حاضر ہوؤوہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول پکڑا تو اس کا فرنے سید حسین کو سے بغیا م بھوایا کہ آپ سیابی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک لشکر کشر بھی موجود ہے' آپ کوشر م نہیں آتے و سید حسین اس بات سے متاثر آتی کہ ایک کھی کو ہتھیا رسمیت اپنی مجلس میں نہیں آنے و سیتے ۔سید حسین اس بات سے متاثر

ہوئے اور حکم دیا کہ کوئی شخص ان کے اسلحہ کو نہ روکے فر مایا کہ ان کا ہشاش بشاش چہرہ آج بھی میرے تصوّر سے نہیں اتر تا'وہ یان چباتے ہوئے اور بڑے ناز وانداز ہے چل رہاتھا جیسے کسی شادی کی محفل میں آیا ہو'جب میرے والد بزرگوار نے اسے دیکھا تو فر مایا کہ پیخض اس مجلس میں ہاتھا یائی کرے گا' انہوں نے جلدی ہے اینے خدمت گار کو طلب کیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اے کہا کہ اس بچے کوئسی بلند جگہ پر بٹھا دو تا کہ اس دنگا فساد ہے اسے نقصان نہ پہنچے۔ جب وہ سلامی کی جگہ سے آ گے بڑھنے لگا تو دربان نے اسے روکا اور کہا: لیبیں سے سلام کرو' آ گے مت بردھو۔اس نے دریان کی بیہ بات سُنی اَن سُنی کر دی اور کہا: میں چاہتا ہوں کہستد صاحب کے یا وُں کو بوسہ دوں تا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے ۔ جب بالکل قریب پہنچا تو اس نے سید حسین پر تلوار کا وار کیا۔سید حسین بڑی پھرتی ہے ایک طرف ہو گئے اور تلوار سید صاحب کے تکیے پر پڑی اور اسے کاٹ ڈالا۔ دوسری بارتلوار اٹھا کر پھرسیدحسین پر وار کرنے کا ارا دہ کیا' ای لیجے میرے والد گرامی انتہائی عجلت کے ساتھ اس تک پنچ اور خنج کے ایک ہی وار سے اسے جہنم رسید کیا۔ای سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے فر ماتے تھے کہ ای علاقے میں ایک روز سیّد حسین کے ساتھ ایک جنگ میں ( شیخ و جیہ الدین ) حاضر ہوئے جب دونوں طرف صفیں آ راستہ ہو گئیں تو کفار کے سردار نے تلوار گلے میں حمائل کیے ہوئے گھوڑے پرسوار بآوازِ بلند کہا: میں فلاں ہوں'اس معرکے میں تنہا کھڑا ہوں' جا ہوتو مجھے قتل کر سکتے ہومگر شرط بہا دری تو یہ ہے کہ سیّد حسین اسکیے میرے مقابلے کو نکلیں 'سیّد صاحب کی رگوں میں ہاشمی خون کھول اُٹھا' اپنے گھوڑے کوصف سے باہر لے آئے اور اس کے ساتھ مقاملے میں مشغول ہو گئے۔اس کا فرنے جا بک دئ کے ساتھ سیّد صاحب پر وارکر ڈالا جے انہوں نے ڈھال پر روکا۔ تلوار ڈھال کی ایک طرف کو کاٹ کر دوسرے میں پھنس گئی' جب کا فرنے اپنی پوری طافت کے ساتھ اپنی تلوار کو ڈھال میں سے تھینیا تو سیّہ صاحب گھوڑ ہے سے نیچ گریڑے کافر کو دکر سید صاحب کے سینے پر سوار ہو گیااور انہیں ذبح کرنے کی کوشش کرنے لگا تو میرے والد بزرگوار ای وقت ان کے پاس پہنچے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا فرسر دارکو کیفر کر دارتک پہنچا دیا۔ جب وہاں سے اُٹھے اور ہرایک اپنی اپنی جگہ پہنچ گیا تو د شمنوں کی صف میں سے ایک اور سوار ہُو بُہو پہلے کی تصویر آ گے بڑھا اور بآوازِ بلند پکارا کہ

میں مقتول کا بھائی ہوں' آپ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں' جو جائے تل کرے مگر شرطے شجاعت یہ ہے کہ میرے بھائی کا قاتل میرے مقابلے کو آئے میرے والد بزرگواراس کی طرف بڑھے اور چندواروں کے بعدا ہے بھی جہنم رسید کر دیا تھوڑی دیر بعدایک تیسرا سوار ولیی ہی شکل و صورت کا سامنے آیا اور ای طرح دعوت مبارزت دی۔میرے والد بزرگوار مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ۔اس کافر نے ان کے دونوں باز ؤوں کواپنی گرفت میں لے لیا اور ارادہ کیا کہ انہیں زمین پر بٹنخ دے یا اپنے گھوڑے پر تھینچ لے۔انہوں نے مزاحمت کی' آخرانہیں معلوم ہو گیا کہ کا فربہت طاقتور ہے تو دھوکہ دیتے ہوئے کہا:اے فلانے!اس سرا در کو چیچے ہے وار د کرو۔ حالانکہ پیچھے کوئی بھی نہ تھا' کافر نے منہ پیچھے پھیرا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی' اننے میں انہوں نے خود کو اس کے ہاتھ ہے چھڑا لیا اور خنجر کے ساتھ اسے بھی واصلِ جہنم کر دیا۔اس مبارزت کے بعد کفار نے نشکست اٹھائی اورلشکرِ اسلام مظفر ومنصور ہوکراپنی حچھاؤنی میں آ گیا۔اس واقعے کے تین دن بعدا یک ضعیف العمرعورت پوچھتے یوچھتے حضرت والا کے خیمہ تک پینچی اور کہنے لگی کہ میں ان تمین مقتولوں کی ماں ہوں میں مجھتی تھی کہ میرے بیٹوں ے بڑھ کردنیا میں کوئی بہادراور طاقتورنہیں ہے کیکن خدا کی رحمت تو تجھ پر ہو کہ تو سب سے بڑھ کر بہادراور قوی ہے' اس لیے ان کی بجائے تجھے اپنا بیٹا بناتی ہوں' میری آرزویہ ہے کہ مجھے اپنی ماں مجھتے ہوئے میری بستی میں کچھ دن رہ جاؤ تا کہ مجھے جی بھر کر دیکھوں اور اس طرح مقتولوں کے نم سے تسلّی یا وُں' آپ نے اپنے خادم سے فر مایا کہ میرے گھوڑے پر زین کس دو۔ آپ کے اقر ماء میں ہے آپ کے بھائی مانع ہوئے اور کہنے لگے: عجیب بات ہے کہ آپ جبیباعقل مند آ دمی بھی ایبااقد ام کرے۔حضرت شیخ وجیدالدین نے ان لوگوں کے روکنے کو کوئی اہمیت نہ دی تو انہوں نے جا کرسید حسین سے اس بات کا اظہار کیا۔سید حسین فورا اُن کے خیمہ میں آئے اور انہیں انتہائی کوشش اور اصرار کے ساتھ اس بڑھیا کی بستی کی طرف جانے ہے روکا۔ جب کوئی جارہ نظر نہ آیا تو اس بڑھیا کو بلوا کرفر مایا: ماں! میرے ساتھی مجھے آ یہ کے ساتھ نہیں جانے دے رہے' چندروز بعد میں تیری بستی میں آ وُں گا' پھھ دن بعد جب ان کے ساتھی غافل ہوئے تو آپ گھوڑے پرسوار ہوکراس معمرعورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ عورت اس قدر محبت واخلاص اور تعظیم سے پیش آئی کہ والدہُ حقیقی اور

اس میں کوئی فرق باقی ندرہا۔ حضرت والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) نے فرمایا کہ میں کئی باراً س کے گھر گیا اور میں اسے داوی جان کہتا تھا اور وہ شفقت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرتی تھی' چونکہ میں نے اپنی حقیقی دادی کوئہیں دیکھا تھا' اس لیے مجھے بچپن میں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس معمرعورت کے علاوہ میری دادی کوئی دوسری تھی۔ فیل مست سے مقابلہ

ان کی شجاعت و بہادری کے سلسلے میں ایک حکایت سے ہے' والدگرای ( شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ ) نے فرمایا:

جب عالمگیر بادشاہ ہوا تو اس کے بھائی شاہ شجاع نے بنگالہ کی طرف خروج کیا' عالمگیر نے اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور حضرت والا ( شیخ وجیہ الدین ) بھی عالمگیر کے لشکر میں شامل تھے' سخت لڑائی ہوئی اور دونو ل لشکر تھک کر پُور ہو گئے ۔ آخر دو تمین مست ہاتھیوں نے شاہ شجاع کی طرف ہے عالمگیر کےلشکر پرحملہ کر دیا۔ ہر ہاتھی کے پیچھے زرہ پوشوں کا ایک دستہ تھا' صورتِ حال جب اس طرح ہوگئی کہ عالمگیر کےلشکر میں بھگڈ رنجج گئی اور فوجی ہرطرف بھا گئے لگے۔ عالمگیر کے ہاتھی کے اردگرد چند آ دمی باقی رہ گئے ٗ اس وقت میرے والد (شیخ وجیہ الدین) کے دل میں خیال آیا کہ وہ ان ہاتھیوں میں ہے کسی ایک برحملہ کریں' انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیرجان کی قربانی کا وقت ہے'ایسے موقع پراستقامت ہرایک کا کام نہیں' جو شخص علیحد گی حیاہتا ہے اسے میری طرف سے اجازت ہے' اس پر سوائے جیار آ دمیوں کے سب نے ہا گیں پھیرلیں۔فر مایا:اگر ہمارے احباب میں ہے کوئی ہماری محبت میں شریک ہوگا تو یہی حیار ہوں گے۔ان حیاروں نے ان کے شکار بند کومضبوطی ہے تھاما اور آپس میں بیقول وقر ارکیا کہ جہاں وہ ( شیخ وجیہالدین ) ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعدانہوں نے سب سے زیادہ سرکش ہاتھی پرحملہ کیا اور انہوں نے اس بات کا نتطار کیا کہ ہاتھی ان کو گھوڑے ہے گرانے کے لیے اپنی سونڈ اوپر اٹھائے جب اس نے سونڈ اٹھائی تو حضرت والا ( شیخ و جیہ الدین ) نے ایک ہی وار میں اے کاٹ کر رکھ دیا' ہاتھی یری طرح چنگھاڑتے ہوئے اپنے لشکر کی طرف بھا گا اور اُلٹا اپنے لشکر کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ یہ پہلی فتح تھی۔ عالمگیر نے اس سارے معاطے کو اپنی آئکھوں سے دیکھا اور فتح

کے بعد بیہ جاہا کہ حضرتِ والا کا منصب بڑھا دے کیکن انہوں نے استغناءاختیار کتے ہوئے قبول ندفر مایا۔

ای شمن میں ایک واقعہ یہ ہے فرمایا کہ ایک بارسید شہاب الدین کو بادشاہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہونا بڑا۔ حضرت والا (شیخ وجیہ الدین) ان کے ضامن بن گئے جب انہوں نے رقم کی ادائیگی میں تساہل کیا تو والدگرامی سے مطالبہ ہوا۔ آپ نے سید شہاب الدین سے رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا: میرے پاس تو پُھوٹی کوڑی بھی نہیں۔

تلوار حاضر ہے' مسکرائے اور فرمانے گے: شمشیر پکڑنا تو آسان ہے گراس ہے عہدہ برآ ہونا مشکل ۔ سید شہاب الدین کی حمیت جاگ اٹھی اور خجر سے ان پر حملہ کردیا۔ آپ نے اسے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایساتھ پٹررسید کیا کہ اُلٹا زمین پر آ رہا اور گرتے ہی ہوش ہوگیا' آپ نے خادم سے فرمایا کہ اسے قید کر لواور اس کے اصطبل سے اونٹ اور گوڑ سے بہر نکال لو تھوڑ کی دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیری وہ ڈیکیس کہاں گئیں' کہنے لگا: میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے میر سے ہاتھ سے پہلے آپ کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا' ایسے میں میری کیا تقصیر ہے؟ آپ نے فرمایا: درست کہتے ہو۔ خادم کو اشارہ کیا کہ اس کی مشکیس کھول دے اور اس کا خجر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے خجر پکڑ کر حملے کا ارادہ کیا کہ اس کے تمام جسم میں لرزہ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے خبر کوئر کر حملے کا ارادہ کیا کہ اس کے تمام جسم میں لرزہ طاری ہوگیا اور حملہ کرنے کی سکت نہ ہوئی۔ دھزت والا (شاہ عبد الرحیم) نے بیدواقعہ چشم خود ویکھا تھا۔

منجملہ ان حکایات کے ایک بیہ ہے کہ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فر مایا کرتے تھے کہ میرے والد (شخ وجید الدین) کی قلبی قوت کا بید عالم تھا کہ ایک بار ایک معرک جنگ میں سخت خونریز مقابلہ ہوا' طرفین میں سے بہت سے لوگ مارے گئے لیکن انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی' جب لشکر اسلامی کا سید سالار رات کے وقت اپنیمپ میں واپس آیا تو فوجی افسر اکٹھے ہو گئے اور مقتولین کی تعداد کے بارے میں گفتگو چل پڑی اور بید جخف خاصا طول پکڑ گئی' اس میں ہر مخفص اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا۔ آپ (شخ وجید

الدین)نے فرمایا: میرے خیال میں طرفین کے پانچ کم دوسو یا پانچ او پر دوسوآ دی ہلاک ہوئے ہیں اور جولوگ فکست کھا کر بھا گے ہیں اُن کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا' حاضرین نے اس بات کوشلیم کرنے میں چکیا ہے محسوس کی ان کے اس تر دّ و پر آپ کے ول میں خیال آیا کہ هیقتِ حال کا پیۃ لگایا جائے اور اس مجلس ہے اس شخص کی طرح نکلے جو قضائے حاجت کے لیے اٹھتا ہے اور اس با دوبارال کی تاریک رات میں میدان کارزار کوروانہ ہو گئے ۔ای دوران ان کا ہاتھ ایک ایسے زخمی پر پڑا کہ جس میں ابھی تک زندگی کے آثار ہاتی تھے۔اس زخمی نے چیخ ماری' آپ نے اسے تسلّی دی اور اپنا نام اسے یاد د لایا۔اس کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ جنگ گاؤں کے وسط میں بھی ہوئی تھی' اُسے بھی دیکھے لینا جاہیے جہاں انہیں کوئی شک گزرتا' اے اچھی طرح تلاش کر لیتے' ای اثناء میں آپ کا ہاتھ ایک بوڑھی عورت پر پڑا' جولڑائی کے دوران ایک کونے میں حجیب کر بیٹھ گئے تھی' وہ بُری طرح جیجیٰ ' آ پ نے اس کو بھی تسلی دی اور اپنا نام اے یاد دلایا۔مقتولین کی تعدادان کے اندازے کے مطابق نکلی اور پھر آپلشکر کی طرف واپس ہو گئے تو اس مجلس کو بدستورای حالت میں دیکھا' آپ نے جو کچھ کیا اور دیکھا انہیں بتایا تو ان کا تعجب مزید بڑھ گیا اور سپہ سالار نے تقریباً سوآ دمی مشعلوں کے ساتھ متعین کیے تا کہ مقتولین کوشار کریں اوران دو زخمی آ دمیوں کوبھی لے آئیں' بہ لوگ اس پُر ہیبت رات میں الی خوفناک جگہ پر جانے کے لیے تیار نہ تھے'نا جار گئے' مقتولین کی گنتی کی اوران دوزخیوں کو بھی لے آئے تو گنتی ان کے کہنے کے مطابق تھی اور ان دوزخمیوں نے ان (شیخ وجیدالدین) کے میدانِ جنگ آنے کی تقیدیق بھی کردی' آپ کے اس قتم کے عجیب وغریب واقعات تو بے شار ہیں لیکن ہم نے چندا یک پرای لیے اکتفاء کیا ہے کہ تھوڑا زیادہ کی دلیل اور چلو بھر پانی دریا کا پہتا دیتا ہے۔ شیخ وجیدالدین کی شادی شیخ رقیع الدین محد ابن قطب العالم بن شخ عبد العزیز کی لؤکی سے ہوئی، جس سے آپ کے تین صاحبزادے پیداہوئے:

(۱) مخدومی شیخ ابوالرضامحمد (۲) مخدوی شیخ عبدالرحیم (۳) مخدوی شیخ عبدالکیم والدگرای (شاه عبدالرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میرے والد (شیخ وجیہ الدین) تہجّد کی نماز ادا کررہے تھے'ان کو سجدے میں بہت زیاوہ ویر ہوگئی۔ میں نے سمجھا کہ شایدان کی

رُوح برواز کر گئی ہے۔ انہیں جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو میں نے اس لمے بجدے کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے فر مایا: مجھے غیبت واقع ہوئی تو میں نے اپنے ان عزیزوں کے حالات جو کہ شہیر ہو گئے ہیں ملاحظہ کیے۔ان کے درجات اور مقامات سے میں بہت خوش ہوا۔ چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کی درخواست کی اور بہت زیادہ گڑ گڑایا' یہاں تک کہ میری دُعا قبول ہو گئی اور مجھے اشارے سے بتایا گیا کہ تیری شہادت دکن کی طرف ہو گی ۔اس واقعہ کے بعد آپ نے از سرِ نوسفر کا ارادہ کیا اور سامانِ سفر فراہم کرنے لگئے حالانکہ نوکری چھوڑ چکے تھے اور اس کام سے ایک نفرت ی بھی ہوگئی تھی گھوڑ اخریدااور دکن کوچل دیئے۔آپ کا خیال تھا کہ شایدیہ مقابلہ سیوا ہے ہوگا' جواس وقت کفار کا بادشاہ تھا اور جس ہے مسلمانوں کے قاضی کی بہت بے مُرمتی ہوئی تھی جب آپ بر ہان بور پہنچے تو بذر بعد کشف معلوم ہوا کہ جائے شہادت کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں کیہال سے پھر واپس پلٹے اور رائے میں آپ نے بعض صالح اور متقی تاجروں سے عہد موافقت باندھا اور ارادہ کیا کہ قصبہ ہنڈیا کے رائے ہندوستان میں داخل ہوں اسی دوران آپ ہے ایک ضعیف العمر محض ملا' گرتا پڑتا جار ہاتھا۔ آپ نے اس پررحم کرتے ہوئے اس کا مقصد ومنزل یوچھی' اس نے کہا: میرا دہلی جانے کا ارادہ ہے' آپ (شیخ وجیہالدین ) نے فر مایا: میرے ملاز مین سے ہرروز تین ہیے لے لیا کرو' وراصل وہ بوڑھا کا فروں کا جاسوس تھا' جب بیقا فلہ نونبریا کی سرائے میں پہنچا جو کہ دریائے نربدہ ہے دو تین منزل ہندوستان کی طرف ہے تو اس جاسوں نے اپنے ساتھیوں کواطلاع دے دی' چنانچے لٹیروں کا ایک بڑا گروہ سرائے میں پہنچے گیا' آپ اس وقت قر آن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔اس گروہ میں سے تین آ دمیوں نے آ گے بڑھ کر بوچھا کہ وجیہ الدین کون ہے؟ جب انہوں نے آ پکو پہیان لیا تو کہا: ہمیں آ پ ہے کوئی سروکارنہیں' ہمیں ہے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اس کےعلاوہ ہمارے گروہ میں ہےا بک آ دمی پرتمہاراحقِ نمک بھی ہے'لیکن ان تا جروں کے یاس تو اتناا تنامال ہے'ان کوہم ہرگز نہیں چھوڑیں گئے چونکہ آپ کواس سفر کےاصلی سبب سے یوری طرح آگاہی حاصل تھی' اس لیے ان تاجروں کی رفاقت چھوڑنے پرراضی نہ ہوئے اور انہیں قتل ولوٹ سے بچانے کے لیے آ گے بڑھے اس مقالبے میں آپ کو بائیس زخم آئے اور

ایک زخم سے سرتن سے جدا ہو گیا۔اس کے باوجود تکبیر کہتے ہوئے ایک تیر کی مارتک آپ نے کفار کا تعاقب کیا۔ایک عورت بیرحال دیکھ کر بہت متعجب ہوئی' آپ اسی وقت گر پڑے اور وہیں وفن ہوئے۔

حضرت والا (شاہ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ اسی دن کے آخری جھے میں آپ مثالی جسم میں متمثل ہو کر میرے سامنے تشریف لائے اور زخموں کے نشانات دکھلائے میں نے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ دیا 'آپ نے فرمایا کہ میراارادہ تھا کہ آپ کے جسد کو وہاں سے متعقل کروں 'لیکن ایک روز انہوں نے میرے سامنے تمثل ہو کر اس بات سے مجھے منع کر دیا 'آپ کے قبل کی خبریں حدسے زیادہ مشہور ہیں۔



# شیخ رفیع الدین محم<sup>ل</sup> کے خاندان کے حالات

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جومنعم اور وہ تعمیں بخشنے والا ہے جو صدو شار سے باہر ہیں اور درود وسلام ہوافضل الا نبیاء پر اور ان کی آل واصحاب پر بھی سلامتی اور رحمت ہو جوار باب فہم وفراست کے قائد ہیں۔ فقیر ولی اللہ (اللہ اس سے درگز رکر ہے) کہنا ہے کہ بیہ چند کلمات جو کہ (النبذ ق الا ہر بیزید فی اللطیفة العزیزید) کے نام سے موسوم ہیں 'شخ عبد العزیز وہلوی اور ان کے اسلاف و اخلاف قدست اسرار ہم کے حالات پر مشتل ہیں جو کہ نسبت مادری سے والد ہزرگوار کے جد اعلیٰ ہیں۔

### فيتنخ طاهررحمهالله

سیخ طاہر کا اصلی دطن اوچ (ملتان) ہے اور آپ دہاں کے سربر آوردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ابتدائے حال میں سارا وقت سیر وتفری اور شکار میں گزارا کرتے تھے بیہاں تک کہ بیہ مشاغل انہیں تخصیل علم سے بھی بازر کھنے لگے۔ ایک دن آپ ک بمشیر نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آبت کا مفہوم دریافت کیا جس کا جواب آپ سے نہ بمشیر نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آبت کا مفہوم دریافت کیا جس کا جواب آپ سے نہ بن پڑا۔ یہی واقعہ ان کی غیرت نفس کو برا گیختہ کرنے کا سبب بنا اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کروطن مالوف کو خدا حافظ کہا۔ جہاں بھی جاتے استفادہ علم کرتے۔ جب تھائیس بہار لے آیا جو آپ سے کہان دنوں علماء کا مرکز تھا اور اس دوران میں مناظرہ اور ریاضات کی تخصیل بھی انہیں حاصل کہان دنوں علماء کا مرکز تھا اور اس دوران میں مناظرہ اور ریاضات کی تخصیل بھی انہیں حاصل ہوئی بخصیل علم کے بعد بہار کے قاضی نے جب ان کے علم وضل اور وجا ہت کود یکھا تو آپ ورث نے سے دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں تیام وختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں تیام دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں تیام الدین کے خسر شے۔ کے نا اور شخ وجیہ الدین کے خسر شے۔ الدین کے خسر شے۔ الدین کے خسر شے۔

پذیر ہو گئے'اس زوجہ سے تین فرزند ہوئے۔آخری عمر میں شیخ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جون پور میں رہائش اختیار کی اور پہیں رحلت فر مائی' آپ کا مزار مبارک ای شہر میں واقع ہے' جو زیارت گاہِ خلائق اور مرکز برکات ہے۔

شيخ حسن رحمه الله تعالى

شیخ طاہر کے بڑےصاحبزادے شیخ حسن تھے'جنہوں نے 9 سال کی عمر میں قر آ ن مجید حفظ کرلیا اورا ٹھارہ برس کی عمر میں تمام کتب متداولہ ہے فراغت حاصل کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ بچپن ہی ہے آپ میں طلب معرفت اور عقیدت اولیاء کے آ ثار نمایاں تھے۔جن دنوں سید حامد راجی شاہ کی عظمت کا شہرہ عام تھا' چیخ حسن آ ز مائش وامتحان کی غرض سے سیّدصا حب کی ملاقات کو گئے تو سیدصا حب کی پہلی نگاہ ہی نے آپ کوایئے دائر وُ ارادت کی طرف تھینچ لیا۔سیدصاحب اپنے وقت کے مشائخ عظام میں سے تھے اور شیخ حسام الدین ما تک پُوری کے خلیفہ تھے۔ شیخ حسام الدین جامع شریعت وطریقت اورا کابرمشائخ چشتیہ میں ے تھے۔ آپ شیخ نور قطب العالم کے خلیفہ تھے۔ شیخ نور قطب العالم ہندوستان کے مشہور مشائخ میں ہے ہو گزرے ہیں' وہ صاحب عشق ومحبت' ذوق وشوق' تصرف و کرامات اور ر پاضات ومجاہدات تھے۔ بیراپنے والدشنخ علاء الحق ابن سعد کے خلیفہ تھے جو کہ علوم ظاہر و باطن کے جامع' مرجع عوام وخواص اور بورب و بنگال کےمعروف ترین بزرگوں میں سے تھے۔شیخ علاءالحق ابن سعد شیخ سراج الدین او دھی کےخلیفہ تھے جو کہ شیخ نظام الدین قدس اللّٰہ تعالیٰ اسرارہم کےخلفاء میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ شارح ہدایہ شیخ ، للد دا داور دیگر نا مورعاماء جو ﷺ حسن کے ہم درس اور ان کے ہم پیالہ ونوالہ تھے'نے سید حامد راجی ہے آپ کی بیعت پر حیرانگی وتعجب کا اظہار کیا کیونکہ سید صاحب علوم ظاہری ہے بوری طرح بہرہ ور نہ تھے۔ پینخ حسن ہے ان سے کہا کہ اہل علم کی ایک جماعت سیّد صاحب کی خدمت میں جا کران ہے ہر قتم کے اشکالات کے بارے میں سوال کرے اگر سچیج جواب ملے تو عقیدت کے ساتھ ان سے بیعت ہو جائے ورنہ جیسے اُن کی مرضی چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا 'ان میں سے بعض کے اشکال تو راہتے ہی میں حل ہو گئے اور بعض لوگوں کے اعتراضات سیّد صاحب کے جمال پُر انوار پر نگاہ پڑتے ہی کافور ہو گئے اور باقی حضرات کے مسائل آپ کی حکمت آ میز اور پُراسرار گفتگو ہے مل ہو گئے۔الغرض سب کے سب ان کے صلفہ ارادت میں داخل ہو گئے کے علم کے سخت کی تعلیم وارشاد کا منصب سنجالے رہے اور اس کے بعد سلطان سکندر جو کہ سلاطین دبلی کے انتہائی انصاف پیند بادشاہوں میں ہے تھے کی درخواست پر دبلی تشریف لائے بیہاں آپ نے بخے منڈل کے کل میں رہائش اختیار کی اور یہیں پر بی جان جان آفریں کے بیروگی اور آپ کا مزار بھی ای جگہ ہے کہا جاتا ہے فتح خال پسر سلطان سکندر شخ کے معتقد تھے اس کے دل میں اچا تک بغاوت کا خیال پیدا ہوا اور امرائے مملکت اس سے اس سلط میں منفق ہو گئے۔ جب اس نے شخ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس سلطان سکندر کی بثارت دی جنانچہ یہی بات سلطان سکندر کی انہوں نے اس سلط میں منفق ہو گئے۔ جب اس نے شخ سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے سلطان سکندر کی بثارت دی جنانچہ یہی بات سلطان سکندر کی آب سے عقیدت کا سبب بی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب شیخ دہلی پہنچے تو بادشاہ کوخواب میں ان کے بعض کمالات کاعلم ہوا'اس طرح اس کا اعتقاد اور بڑھ گیا۔ آپ نے ۹۰۹ھ میں وجد کی حالت میں رحلت فر مائی' اس وقت آپ کی مجلس میں بیر باعی پڑھی جارہی تھی۔

اے ساتی ازاں نے کہ دل ووینِ من است الخ

آپ کی کتاب''مفتاح الفیض''علم سلوک میں اُن کی یادگار ہے' شیخ کے جارفرزند تھے' جن میں سے دو ہے آ گےنسل چلی:

(۱) شخ محمد خيالي (۲) شيخ عبدالعزيز

سينخ محمد خيالي

ہرگز نہیں ہلوں گا' آخر انہیں بھی تھم دے دیا گیا چنانچہ حاجی عبدالوہاب انہیں ہندوستان لے آئے جہاں ہے منڈل میں وہ اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کے خلفاء بے شار ہیں' جوسب کے سب مرتبہ کمال کو پہنچ 'ان میں سے شخ امان اللہ پانی پی اور شخ عبدالرزاق جمجانی اس علاقے کے مشہور بزرگ ہیں۔

بشخ عبدالعزيز رحمهالله

آپ دو یا تنین برس کے تھے کہ والد بزرگوار کا سامیسر سے اٹھے گیا اور وہ اپنا باطنی فیض اینے بیٹے شیخ عبد العزیز کے لیے (جو ابھی صغیرین تھے )' بطور امانت شیخ قاضی خال ظفر آبادی کے حوالے کر گئے جو کہ شیخ حسن کے خلیفہ اور استقامت و کرامت ٔ زہر و تجرید اور ریاضت وتا ثیرصحبت کے حامل بزرگ نتھ جب شیخ عبدالعزیز نے شعورسنجالاتو جناب سیدمحمر بخاری ابن حاجی عبد الوماب بخاری ہے علم حاصل کیا اور حاجی عبد الوماب سے فصوص کا استفادہ کر کے سلسلۂ سہرور دید کا خرقۂ خلافت زیب تن فر مایا' حاجی عبدالوہاب مذکور نے سید راجر قتّال سے خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا جو کہ مخدوم جہانیاں رحمہ اللّٰہ کے جھوٹے بھائی اور عمر رسیدہ بزرگ تھےاورانہوں نے اپنے برادرمخدوم جہانیاں اور شیخ رکن الدین ابوالفتح ہے بھی خرقهٔ خلافت حاصل کیا اور ان کا سلسله معروف ہے ٔ حاجی عبد الوہاب شیخ عبد الله قریشی کی صحبت میں بھی مدتوں رہے اس کے بعد شخ قاضی خاں نے اپنے فرزند شیخ عبد اللّٰہ کو شیخ عبد العزیز کے پاس بھیجا تا کہ وہ انہیں وہ امانت یا د دلائے جوشنخ کے والدان کے سیر دکر گئے تھے اور میبھی کہلا بھیجا کہ میں خود آتا مگر مجبوری میہ ہے کہ اس سلسلے میں طلب شرط ہے مینے عبد العزيز بيخبر سنتے ہی ظفر آباد روانہ ہو گئے جب وہاں پہنچے تو جو کچھ کپڑے نفذی اور گھوڑے وغیرہ ساتھ تھے سب کے سب راہِ خدامیں دے دیئے اور تجرید کے عالم میں مسلسل تین سال تک ریاضات کے دور ہے گزر کرارشاد و تکمیل کے مرتبہ پر فائز ہوئے' پھر شیخ قاضی خال کی اجازت ہےواپس دہلی آئے اور قواعدِ ارشاد کی بناء ڈالی اور اس دوران فرصت کے کمحات میں سید ابراہیم ارچی ہے علوم تصوف کا استفادہ کر کے خرقہ قادر پیجھی حاصل کیا' سید ابراہیم ار چی تمام فنونِ علم میں درجہ کمال رکھتے تھے اور کئی خانوادوں کی برکات کے جامعے تھے' مگر نسبت قادر بيان پر غالب تھی اور سلسلهٔ قادر بير ميں انہيں شيخ بہاء الدين قادري ے خلافت

حاصل تھی۔

الغرض شیخ عبدالعزیز کی زندگی مجاہدے اور ریاضت سے عبارت تھی' انہوں نے جن چیز ول کو بچین سے خود پر لازم تھہرایا انہیں آخری سانس تک قضاء نہ کیا' اسلاف کے طور طریقوں کی اتباع میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ آپ آ داب مشار کے کی حفاظت اور عاجت مندوں کی اعانت کے سلیلے میں بہت سعی فرماتے تھے' تواضع' انکسار' شگفتگی طبع' علم' ماجت مندوں کی اعانت کے سلیلے میں بہت سعی فرماتے تھے' تواضع' انکسار' شگفتگی طبع' علم' بردباری' صبر' رضا و تسلیم الغرض تمام اخلاقِ محمودہ میں مشاکخ چشت کا مثالی پیکر تھے۔ آپ بے کر بہہ نے کا جمادی الثانی ۵۵۹ ھیں انتقال فرمایا۔ رُوح پرواز ہوتے وقت زبان پریہ آ بت کر بہہ سخی نہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ تو جعون'۔

میں اور بہ لکھا ہوا دیکھا جسے تبر کا من وعن نقل کیا جاتا ہے: سلسلۂ قادر بہ لکھا ہوا دیکھا جسے تبر کا من وعن نقل کیا جاتا ہے:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں راہِ ہدایت دکھائی اور حق کی اتباع پر مامور فرمایا اور درود وسلام ہوں اس کے نبی علیہ السلام اور ان کی صاحب ولایت و ارشاد آل پراور درود وسلام ہوں ان کے مکرم اور صاحب مجد و کمال اصحاب پر۔

 القادری سے اور انہوں نے اپنے شیخ السید قطب عصر ابو العباس احمہ بن حسن الجیلی المغر پی الشافعی ہے اور انہوں نے اپنے والدِ بزرگوارسیدحسن سے انہوں نے اپنے والدِ گرامی سیّد مویٰ سے انہوں نے اپنے والدِ بزرگوارسیدعلی سے انہوں نے اپنے والد ماجدسیدمحر سے اور انہوں نے اپنے والدسیدحسن سے اور انہوں نے اپنے والدسید محمد صلواحمد سے انہوں نے ا بے والدسیدمحی الدین ابونصر سے انہوں نے اپنے والدسید ابوصالح سے انہوں نے اپنے والدعبد الرزاق سے إنهوں نے اسے والد كراى قطب ربانى غوث صمرانى محى الملة والدين ابومحرعبدالقادرانحسنی والحسینی البحیلانی سے انہوں نے اپنے شیخ ابوسعیدعلی المحری سے انہوں نے شیخ الاسلام ابوالحس علی بن محمد بن بوسف القرشی الهنکاری سے انہوں نے اپنے شیخ ابوالفرح یوسف الطرطوی سے انہوں نے اپنے شیخ عبدالوا حد بن عبدالعزیز الیمنی سے انہوں نے ابو بکر تبلی ہے انہوں نے اپنے بیخ سیدالطا کفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ ہے انہوں نے بیخ سری تقطی سے انہوں نے شیخ معروف کرخی ہے انہوں نے ابوسلیمان داؤ د ابن نصر الطائن ہے انہوں نے امام علی بن موی رضا سے اور انہوں نے اپنے والدامام موی کاظم سے انہوں نے اپنے والدامام جعفرصادق سے انہوں نے اپنے والدامام محمد باقر سے انہوں نے اپنے والدامام زین العابدين سے انہوں نے اپنے والدامام حسين رضى الله عنه سے انہوں نے اپنے والدامام على بن ابی طالب سے (رضی الله عنهم اجمعین ) اور انہوں نے سید المرسلین خاتم النبیتین حبیب رب العالمين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين سے حاصل كيا اور حضور عليه الصلوّة والسلام نے فرمایا:"ادہنسی رہی فساحسن تبادیبی "میرے رب نے مجھے سکھایا (یعنی اینی معرفت کی تعلیم )اور کیا ہی خوب سکھایا۔

سیخ قطب العالم حضرت شخ عبدالعزیز کے فرزندوں میں شخ قطب العالم اپے فضل د کمال علم و دانش اور جودو سخاء کی بناء پرسب سے ممتاز تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ طریقہ وجدو سائ اور صوفیاء کے تمام احوال واطوار کے معترض اور منکر تھے چنانچہ ایک روز شخ عبد العزیز قدس سرۂ نے اپنی ایک مجلس میں ان پر توجہ فر مائی تو بے خود ہو گئے ٔ حاضرین نے خدا کا شکر اداکیا کہ اب وہ ضرور صوفیاء کے معتقد ہو جائمیں گے اور انکار واعتراض سے باز آجائیں گے۔ شخ نے فر مایا کہ ابھی اس کا انکار بوری طرح متحکم ہے اور ابھی تک اس کی طلب کا وقت نہیں آیا ،جب شخ قطب العالم ہوش میں آئے تو حاضرین نے بے ہوشی کی کیفیت کے بارے میں یو چھا تو فر مانے لگے: ایک خواب جبیبا سال تھا'اس کا کیا اعتبار؟ جب شیخ عبدالعزیز واصل بحق ہوئے توشیخ نجم الحق جوان کے سب سے بڑے خلیفہ تھے'اینے شیخ کے مزار مبارک کی زیارت اور پس ماندگان شیخ سے تعزیت کے لیے آئے جب زیارت سے فارغ ہوئے ارادہ کیا کہ اس جگہ سے باہر نکلیں تو دیکھا کہ شیخ قطب العالم درس دے رہے ہیں' ان کی جانب نظرِ التفات ہے دیکھ کرتھر ف کیا اور سوار ہو گئے 'ابھی ان کی یالکی تھوڑی دُور نہیں چلی تھی کہ شیخ قطب العالم پر بے قراری واضطراب کی کیفیت طاری ہوگئی' یہ کیفیت لمحہ بن لمحہ بڑھنے لگی' یہاں تک کہ گرتے پڑتے پیادہ یا شیخ نجم الحق کی طرف چل پڑے اور ان سے بیعت ہو گئے اور خواجہ محمد باتی قدس سرہ کے طریقۂ نقشہند ہیر کی تبلیغ میں مشغولیت کے بعد شیخ قطب العالم اکثر ان کی خدمت میں پہنچتے اور فیضِ صحبت جو کہ طریقہ نقشبندیہ کی بہترین روایت ہے' حاصل کرتے اگر چہابتداء میں خواجہ محمد باقی نے شیخ قطب العالم کے آ گے زانوئے تلمذیۃ کیے اور ان کی خانقاہ میں ایک عرصے تک مجاور بن کررہے تھے والدگرامی ( شاہ عبدالرحیم ) فر مایا کرتے تھے كهجن دنول خواجه محمد باتى ان كى خانقاه مين مقيم تصور شخ (قطب العالم) يرنصف شب ك وقت بيه آشكارا ہوا كه خواجه محمد باقى كى تعليم وتلقين كى تكميل بخارا ميں ہوگى 'اى وقت باہرتشريف لائے اورخواجہ محمد باقی سے فرمایا کہ آپ کومشائخ بخارائلاتے ہیں' آپ کوای وفت روانہ ہو جانا جا ہے اس وقت خرقہ موجود نہ تھا' صرف تد بند تھا' وہی عنایت کیا' جے خواجہ محد باقی نے دستار کے طور پرسر پر بانڈھ لیا اور فورا بخارا کوروا نہ ہو پڑے وہاں آ یے حضرت خواجہ امکنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے فیوض و برکات کی لا زوال نعمت حاصل کی ۔

شیخ قطب العالم کے فرزندوں میں سب سے بڑے اور صاحب فضل شیخ رفیع الدین محمر

شيخ رفيع الدين محمر

آ پ علومِ ظاہری و باطنی کے جامع اور کتب تصوّف کے ماہر تتھے اور صوفیاء کے رموز و کنایات کو بیان کرنے پر کامل دسترس رکھتے تتھے۔ پہلے پہل اپنے والدِ گرامی قدر سے طریقة

کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ حضرت والد بزرگوار( شاہ عبدالرحیم ) کی والدہ ای خاتون کے بطن ہے پیدا ہوئیں۔

مقام خواجه محمد باتى بالله

مزید آپ نے فرمایا کہ شخ ہزرگوارشخ احمد سر ہندی رحمد اللہ سے حضرت خواجہ محمد باتی رحمہ اللہ کی نسبت ایک نا گوار بات سرز دہوئی ' کہنے والے نے وہ بات جوں کی تُوں حصرت خواجہ کی فدمت میں بیان کر ڈائی ہے سنتے ہی اُن کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور غصے کے عالم میں ایک قریب پڑی ہوئی ڈوراٹھائی اور قوت کے ساتھ اس میں گرہ لگا دی ' شخ ر فیع الدین جو حضرت خواجہ کے مزاج شناس تھے نے اس ڈورکوا حتیاط کے ساتھ اٹھا کرا ہے پاس رکھ لیا ' چند روز بعد شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ شد یہ قبض میں مبتلا ہو گئے اور اس کا سبب تلاش کرنے میں پڑئی جب اصل حقیقت واضح ہوئی تو دبلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ کے احباب سے اس بارے میں سفارش کی درخواست کی اُن میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور انہوں بارے میں سفارش کی درخواست کی اُن میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور انہوں نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے الب خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سائٹ سے سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سے سکتے کی سکتے کی سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خلاف کسی سفی سکتے کی سکتے کر سکتے کی سکتے کی سکتے کی سکتے کی سکتے کی سکتے کر سکتے کی سکتے کی سکتے کی سکتے کر سکتے کر سکتے کی سکتے کر سکتے کی سک

محبوب جو جاہیں' کر سکتے ہیں۔ بیئن کرشنخ احمہ نے شخ رفیع الدین کی طرف رجوع کیا' شخ رفیع الدین نے اس بات کو بڑی خوش اسلو بی کے ساتھ خلوت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی لیت ولعل کے بعد اُن کی نفرت وغضب کو دُور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے فر مایا : کیا کروں؟ وہ دھا گہ ہی گم ہو گیا ہے' شخ رفیع الدین نے اس کئے۔ حضرت خواجہ نے فر مایا : کیا کروں؟ وہ دھا گہ ہی گم ہو گیا ہے' شخ رفیع الدین نے اس لمحے وہی دھا گہ پیش خدمت کر دیا' حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس وقت شخ احمہ کی قبض بسط سے بدل گئی اور گوہر مقصود دامن میں آپڑا۔

والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فرماتے تھے کہ شیخ فرید بخاری جو اپنے وقت کے بڑے امراء میں سے ہونے کے باوجود جامع شرافت ونجابت اورمعتقدصوفیاء بتھے نے ایک ممارت بنوائی۔ بیٹمارت ان کی مشہورسرائے تھی یا کوئی اور ٔاللہ بہتر جا نتا ہے۔اس عمارت کی تعمیر سے فراغت کے بعدانہوں نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا اورشہر کے مشائخ کو دعوت دی'شخ رفیع الدین محد بھی اس ضیافت میں موجود تھے' جب نغمۂ سرود کی لئے چھڑی تو اہل مجلس میں ہے ا یک شخص کا حال متغیر ہوا' مستی کے عالم میں نعرے لگانے لگا' وہ رقص بھی کر رہا تھا اور اس کے چبرے سے حزن واندوہ بھی ظاہر تھا۔ تمام حاضرینِ مجلس آ داب ساع کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تواضع کے لیے اُٹھے مگر شیخ رفیع الدین اپنی جگہ سے نہ ملے' بعض لوگوں نے شیخ کے نہ اُٹھنے پر اعتراض کی زبان کھولی اور باہم چہ میگو ئیاں کرنے لگے کہ شیخ نے آ دابِطریقت کی خلاف ورزمی کی ہے شیخ فرید بخاری نے جب بیصورت حال دیکھی تو وجد کرنے والے کے سکون کے بعدیشنخ رفیع الدین ہے یو چھا کہ آپ صاحب وجد کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں اُ تھے؟ شیخ رفیع الدین نے فرمایا کہ آپ وجد کرنے والے شخص سے اس کے وجد ورقص کا سبب دریافت کر لیجئے میرے نہاٹھنے کی حکمت آپ کوخود بخو دسمجھ میں آ جائے گی۔ شیخ فرید نے اس شخص کو قریب بلا کر وجد ونعروں کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا: میں اور تو کچھ ہیں جانتا البتہ دو تین روز ہوئے ہیں کہ میری بیوی انقال کر گئی ہے اس کی جدائی کاغم وحزن میرے دل میںمضمرتھا' جب بیځزنیہ نغے شروع ہوئے توغم واندوہ بلااختیار وجد ورقص کی صورت میں ظاہر ہوا۔اس پرشنخ رفع الدین نے فر مایا کہ ایک ایے شنخ کی تعظیم کے لیے اٹھنا جوا پی بیوی کے غم میں نعرے لگار ہا ہو' مشائخ نے کہاں فر مایا ہے؟ بیہ ن کرمعترض حضرات

بہت نادم ہوئے اوراس بحث سے تو بہ کی ۔

حضرت والدگرامی (شاہ عبد الرحیم ) فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے امراء میں سے خانِ عالم جوشِخ رفع الدين كے معتقد تھے ايك دفعہ ان كے گھر ہے متصل باغ ميں ايك درویش وضع شیخ وارد ہوا۔ یہ فقیر بظاہر دنیا اور اہل دنیا ہے بالکل بے تعلق نظر آتا تھا' بات بات میں اس کی زبان ہے قال اللہ اور قال الرسول نکلتا تھا' خانِ عالم چند ہی دنوں میں اس کا بہت معتقد ہو گیا۔ اتفاق ہے ایک دن شیخ رفع الدین محمد کا گزراس باغ ہے ہوا۔ آپ نے اس فقیر کو دیکھا اور خانِ عالم سے فر مایا کہ بیتو کالا ناگ ہے'اس سے نیج کے رہو۔ خان عالم نے خیال کیا کہ شخ نے شاید ہے ہات حسد کے طور پر کہی ہے جنانچہ اس نے شیخ کی ہے بات سنی اَن سُنی کردی۔ کچھ عرصہ بعد با دشاہ نے خان عالم کوا ران کی سفارت پرمقرر کیا' چونکہ اس سفر کے لیے خان عالم کورقم کی ضرورت تھی جو کہان کے پاس موجود نہ تھی چنانچہ خان عالم اس وجہ سے متر دّ داور ہریشان ہوئے ۔اس فقیرنے ان سے اس پریشان خاطری کا سبب یو چھا' جب اسے پُوری بات بتائی گئی تو اس نے تسلّی آ میز کہے میں کہا کہ اس کا علاج میرے یاس موجود ہے' میں انسیر بنانا جانتا ہوں اس پر اتنی رقم خرچ ہو گی' خان عالم اس کے دھوکے میں آ گئے اورایک لا کھروپے ہے بھی زیادہ کی خطیر رقم اس کے سامنے ڈال دی تا کہوہ اس ہے اکسیر کے لیے ضروری سامان منگوائے۔اس فقیر نے عجیب عجیب حیلے شروع کر دیئے اور تمام رو پہیے بربادکر کے ایک دن خود بھی روپوش ہو گیا' بہت جستجو کی گئی لیکن اس کا پیتہ نہ چل سکا' خان عالم بھی اپی اس حرکت پر نادم ہوکر چپ ہور ہے'اس سفر سے واپسی کے بعد حافظ محمد حسن نے جو کہ خان عالم کامتینی تھا ایک برہمن کو دیکھا' جس نے ڈاڑھی' مونچھ منڈائی ہوئی تھی اور سنسکرت زبان میں گفتگو کرتا تھا'اس نے پہچان لیا کہ بیوبی ٹھگ ہے۔ حافظ محمد حسن نے اے طرح طرح کی سزائیں دیں تو آخر کاراس نے دھوکہ دہی کا اقرار کرلیا اس ہے کچھ مال برآ مد ہوا اور باتی ہاتھ نہ آیا۔

حضرت والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ خانِ عالم نے خواب میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے بیعت کی چونکہ خانِ عالم مصوری بھی جانتے تھ' علی الصباح اُٹھے'ایک صفح پر اس بزرگ کی تصویر بنا کر اسے حضرت خواجہ محمد باتی کی خدمت میں ارسال کر دیا اور اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی' حضرت خواجہ نے کہلا بھیجا کہ میں اس بزرگ کواچھی طرح جانتا ہوں'اس ہے آپ کا بیعت کر لینا مناسب ہے اور شیخ رفیع الدین کی طرف اشارہ فر مایا' شیخ رقیع الدین ہے خان عالم کی بیعت اور روحانی تعلق کا سبب ظاہری طور پریمی واقعہ بنا' سننے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رہزنوں کے ایک گروہ نے شیخ رفیع الدین کے گھر کولوٹنا حاما۔ بیارادہ کر کے وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے میں ہے ا بک کوآ گے بھیجا تا کہ آنے جانے کا راستہ دیکھے لے اور اہل خانہ کی حالت کے بارے میں بھی اطلاع دے جب بیہ جاسوں شیخ کے گھر میں داخل ہوا تو اندھا ہو گیا اور ادھراُ دھر یا وَں مارنے لگا'جس کی وجہ سے اہل خانہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے چراغ کی روشنی میں ساری حقیقت حال معلوم کرلی۔حضرت شیخ نے کمال مہر بانی ہے اس چور کو پچھ نہ کہا اور صرف بیفر مایا کہ جلے جاؤ۔ چورنے جواب دیا: کیسے چلول بینائی تو ہے ہیں اور نہ ہی چلنے کی طاقت ہے۔ شیخ اس کے قریب آئے اور اپنا عصااس کے گھٹنوں اور آئکھوں پرلگایا' یہاں تک کدان کے عصا کی برکت سے وہ اس مصیبت ہے نجات یا کرایئے گروہ ہے آ ملا اور کہنے لگا:تمہارے برعکس یہاں تو معاملہ ہی اور ہے ۔تمام ڈاکو پشیمان ہو کر واپس چلے گئے ۔اس کے بعد انہوں نے تبھی شیخ کے دولت کدے کا رُخ نہ کیا' حالانکہ شیخ کا مکان آ با دی شہر ہے الگ واقع تھا اور اس کی عمارت بھی پختہ نہ تھی' پھر آپ کی دولت مندی اور امارت کے قصے بھی مشہور تھے اور پہرے کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔



# قدوة العارفين حضرت شيخ محمد قدس سرهٔ العزيز كمختضر حالات ِزندگی اور كرامات كابيان

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں'جس نے اپنے اولیا ء کومختلف نشانیوں کے ذریعے عزت بخثی اورا پنے بندوں میں ہےمقربین کوفضائل کے ذریعے منتخب فر مالیا' وصلی اللّٰہ علیٰ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین' فقیرولی اللہ بن شیخ عبدالرحیم العمری الدہلوی عرض کرتا ہے کہ بیہ چند کلمات جوكة العطية الصمديه في انفاس المحمدية ، كينام م موسوم بين مير ب جد مادري (نانا) قدوة العارفين عمدة الواصلين حضرت شيخ محمر يهلتي قدس الله تعالى سرؤ العزيز كے احوال و منا قب اوران کی کرامات پرمشمل ہیں' واضح ہو کہ حضرت شیخ محد کے اجداد پہلے پورب کے ا یک شہر سد ہور میں مقیم ہوئے اور وہ نسلاً بعد نسلِ مند تدریس کو زینت بخشتے رہے بیہاں تک كه يشخ احد بن شخ يوسف سلطان سكندر كي صحبت ميں پنجے اور وہاں ايك خاص مقام پيدا كيا۔ سلطان سکندر نے انہیں معاش کے لیے بار ہہ کے علاقے میں چندمواضعات پیش کیے۔ ای بناء پرقصبہ پھلت کواُن کی مستقل قیام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا' کچھ مدت کے بعدان کی آل اولا دیے بھی وہاں سکونت اختیار کرلی'شخ احمد مذکور کے برا درشیخ محمود کے فرزندوں میں ہے دو'شخ فریداورشخ محمد وہیں رہ گئے' مجموعی طور پرشنخ فریدایے آباؤ اجداد کے طریقے یر کار بنداورعلوم کسی و وہبی ہے بہرہ ورتھے۔ان کے تین فرزند ہوئے: شیخ فیروز مشیخ ابوالفتح اور شیخ عبد الرحمٰنُ ان تینوں میں سے شیخ ابو الفتح نے عین جوانی کے عالم میں مخصیل علوم کی طرف توجہ کی' انہیں علم سے وافر حصہ ملا۔اس کے بعد سلوک باطن کی طرف اپنی بلند ہمت کو مبذول کیا اور کافی عرصے تک اس دور کے صوفیاء کی صحبت میں رہے۔ ایک ثقه روایت کے مطابق آپ شیخ عبدالعزیز کی خدمت میں پہنچ کران سے بھی مستفیض ہوئے بعدازاں شیخ نظام نارنولی جو کہ مشاہیر مشائخ چشت اور خواجہ خانوی گوالیری کے خلفاء میں سے تھے کی

صحبت اختیار کی' میصحبت ان کوغایت درجه راس آئی' برسوں ریاضتیں کیں اور بے پایاں فیوض سے اپنی تشندرُ وح کوسیراب کیا۔

جب آپ نے سلوک وارشاد کی تکمیل کرلی تو اپنی ہوئے۔ سننے میں آیا ہے کہ شیخ نظام خودعلوم ظاہری زیادہ نہیں جانتے سخے ان کے گھر میں ان علوم کا فیض شیخ ابوالفتح ہیں کہ شیخ نظام خودعلوم نظاہری زیادہ نہیں جانتے سخے ان کے گھر میں ان علوم کا فیض شیخ ابوالفتح ہی کے ذریعے پہنچا' حضرت شیخ نے اپنے مرشد کی اولا دکی تربیت کا بیڑ ااٹھایا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں انہیں پڑھا لکھا کر دائش منداور نا مور بناویا۔

مزید بیسنا گیا ہے کہ ایک صاحب دل بزرگ نے جب شیخ ابوالفتح کو حضرت نظام کی بارگاہ میں دیکھا تو سخت تعجب کے انداز میں کہا: آ فناب ستار ہے کی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مزید بیسنا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد العزیز کے خلفاء میں سے شیخ ہیت اللہ انصاری جو کہ پھلت کے باشند ہے شیخ نے سفر آ خرت اختیار کرنے سے پہلے بیہ وصیّت کی کہ اُن کا جنازہ شیخ ابو الفتح پڑھا کیں جب کہ مین ای وقت حضرت شیخ ابوالفتح نارنول میں سے کوگو انظار میں سے اور وضو کرر ہے تھے کہ است میں میں اُن کے دل میں بینے کے اور نماز جنازہ کے امام اور وضو کرر ہے تھے کہ است میں بیدا ہوا اور وہ فوری طور پر وطن روانہ ہوئے گویا ان کے دل میں بیدخیال بیدا ہوا اور وہ فوری طور پر وطن روانہ ہوئے گویا

ایک روایت بیر بھی ہے کہ دونوں شیوخ (شیخ ہیبت اللہ اور شیخ ابوالفتح) نے آپس میں بیہ عہد کر رکھا تھا کہ ان میں سے جو بھی پہلے رحلت کرے گا' دوسرااس کی نمازِ جنازہ پڑھائے گا۔ جب شیخ ہیبت اللہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور شیخ ابوالفتح نے نارنول کاعزم کیا تو جاتے وقت شیخ ہیبت اللہ نے انہیں اپنا وعدہ یا د دلایا۔ شیخ ابوالفتح نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے پُھلت پہنچنے کا سبب دراصل یہی معدوم ہوتا ہے کہ اُن کے پُھلت پہنچنے کا سبب دراصل یہی وعدہ ہوتا

مزید سننے میں آیا ہے کہ شخ ابوالفتح کا رشتہ خواجہ طیفور کی عفت مآب صاحبزادی کے ساتھ ہونا قرار پایا۔ مجلس نکاح میں جب گانے کی آ داز بلند ہوئی تو شخ ابوالفتح کی حالتِ متغیر ہوگئی اور د جدورتص کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ خواجہ طیفور کا مشرب انکارِ ساع کھا' ہوگئی اور د جدورتص کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ خواجہ طیفور کا مشرب انکارِ ساع کھا' اس لیے اس دافتے کو خواجہ طیفور تک پہنچایا گیا' خواجہ صاحب آئے اور خود آنکھوں سے دیما

تو کہنے گئے کہ اس عزیز کو حقیق وجد ہوا ہے 'جس سے انکار نہیں ہوسکتا اور ایک روایت یہ بھی کئی ہے کہ جب شیخ ابوالفتح کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بھیجے شیخ ابوالحس کو بلوایا اور اشارے نے قبیجے شیخ ابوالفتح نے فام کا بحد کی کوئی سورت پڑھو۔ جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو شیخ ابوالفتح نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور'نسبحان ربتک ربّ المعزّة عمّا یصفون'' (القَفْف: ۱۸۰) پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ چرے پر چھیرے کہ آپ کا طائر روح تفس عضری رائف نے پر واز کر گیا۔ شیخ ابوالفتح کا اوراد ووظائف پر شتم ال ایک نہایت لطیف رسالہ آپ کی یادگار ہے الغرض جب شیخ ابوالفتح کے ایام زندگی پورے ہوئے تو ان کے بڑے فرزندشیخ ابوالفضل ہے 'الغرض جب شیخ ابوالفتح کے ایام زندگی پورے ہوئے تو ان کے بڑے فرزندشیخ ابوالفضل ہو کے الفرض جب کی سب رضائے المی نتر کے و نیاواہل دنیا' تدریس علوم دینیہ اور کتب سلوک مثلاً احیاء اور عین العلم کی تحقیق و تو شیح اور ان کی اشاعت و عمل میں گزاری۔ آپ آ داب طریقت میں نہایت خوش مسک سے فقیر (شاہ و لی اللہ ) نے عین العلم کا نسخہ جس پر شیخ ابوالفضل نے اپنی نہایت خوش مسک سے فقیر (شاہ و لی اللہ ) نے عین العلم کا نسخہ جس پر شیخ ابوالفضل نے اپنی قلم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پردلیل قلم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پردلیل قلم سے حواثی کی جوبی و تد قبق پردلیل

نا گیا ہے کہ ایک روز آپ نے اپنے عزیزوں میں سے ایک شخص کوکوئی چیز لانے کو کہا۔ اس شخص نے اس میں سے کچھا ہے پاس رکھ لی اور ہاتی شخ کی خدمت میں پہنچا دی' اس دوران کہیں بطور نیاز آپ کی خدمت میں حلوہ آ گیا' شخ اسے تقسیم کرنے لگئ جب اس شخص کی ہاری آئی تو اسے سے کم دیا اور فرمایا کہ بیتمہاری اس خیانت کا بدلہ ہے جوتم نے ہمارے ساتھ کی۔

يشخ ابوالكرم

جب شیخ ابوالفضل کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تو ان کے بڑے فرزندشخ ابوالکرم جو
کہ پہلے ملازم پیشہ سے جادہ نشینی کے لیے کوشاں ہو گئے اور اس منصب کی ذمتہ داری
سنجا لئے کے ارادہ کیا' اعزہ وا قارب میں ہے ایک گروہ ان کی حمایت میں اُٹھ کھڑ اہوا' جب
شیخ مبارک جوکہ شیخ ابوالفضل کے خادم سے نے بیصورت حال دیکھی تو وہ متفکر ہوئے اور
حضرت شیخ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے تا کہ شیخ کی طرف سے سجادہ شینی کے منصب کی

وضاحت ہو جائے۔ شیخ ابو الفضل نے خواب میں اپنے خادم شیخ مبارک سے فرمایا کہ میرا سیادہ نشین وہی ہوگا جوکل فلال درخت کے بینچے کھانا تقسیم کرے گا۔ شیخ مبارک نے یہ سارا واقعہ حاضرین کو بتا دیا۔ شیخ سویرے یہ جمیب اتفاق ہوا کہ تقسیم طعام کا کام ای درخت کے بینچ شیخ محمہ عاقل کے ہاتھ میں تھا۔ رفتہ رفتہ شیخ ابوالکرم کی جمیعت میں تفریق کے اسباب پیدا ہوگئے اور وہ اس مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے جو کہ فقراء کا خاصہ ہے۔ خلاصہ کام یہ کہ شیخ محمہ عاقل طالبانِ علم اور فقراء کی رعایت فرماتے تھے اور وظائف و اور اد پر بختی سے کار بندر ہے میں کوئی و قیقہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ آپ جودو سخاء اور ترک دنیا میں بہت کار بندر ہے میں کوئی و قیقہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ آپ جودو سخاء اور ترک دنیا میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند مخدوم شخ محمد سے۔

بچین بی ہے شخ محمد کی جبین مبارک ہے رشد و ہدایت کے آٹار ہویدا تھے اور اہل دل بزرگ ان کے ساتھ النفات ہے پیش آیا کرتے تھے چنانچہ شخ جلال جوشخ آ دم بنوری کے خلفاء میں سے تھے اور اس علاقے میں گوشہ شینی اختیار کی ہوئی تھی شخ محمد عاقل کے ساتھ بہت قبلی لگاؤر کھتے تھے۔ جب شخ محمد بیدا ہوئے تو انہوں نے بشارت دی اور بالوضاحت تمام خواص کو بیخبر دی کہ بیدنومولود بچہ بلندر ہے کا مالک ہے۔ شخ جلال نے اس بچ کی تمام خواص کو بیخبر دی کہ بیدنومولود بچہ بلندر ہے کا مالک ہے۔ شخ جلال نے اس بچ کی قرآن مجمد شخ محمد کو دیا جائے۔

جب شخ محمس شعور کو پہنچے تو تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپی تعلیم کا پچھ حصہ نارنول میں اور پچھ مخدوی شخ ابوالرضا محمد کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا' بعدازاں قدوہ وصہ نارنول میں اور پچھ مخدوی شخ عبدالرحیم قدس مرہ کی صحبت میں پہنچے جوانہیں حد درجہ موافق آئی' یہال انہوں نے علوم کی تکمیل کی' اسی دوران پردہ غیب سے انہیں راہ معرفت کی طرف آنے کی دعوت ملی' جے حضرت شخ نے مردانہ وار لبیک کہا۔ انہوں نے ان تمام سرچشموں سے آئے کی دعوت ملی' جے حضرت شخ نے مردانہ وار لبیک کہا۔ انہوں نے ان تمام سرچشموں سے استفاضہ کرتے ہوئے سال ہاسال تک معرفت کی طلب میں پوری مستعدی دکھائی اور صوفیاء کے تمام اشغال حاصل کئے' یہاں تک کہ

تا كان الله لـ أمد جـزا

كان لله بودهٔ درما مضي

''کیاتو ماضی میں اللہ کے لیے تھا کہ اس کے بدلے میں خداتیرے لیے ہوجائے''
کے مصداق مقامات تکمیل وارشاد ہے دامن بحر کرآپ وطن مالوف کی طرف لوٹے الغرض آپ کی سیرت ریتھی کہ جو دوسخا' تواضع وانکساری' ترک خواہشات نفس' اپنے مرشد کے احترام اور ایام طلب وارشاد دونوں حالتوں میں اپنے شخ کی رضا جوئی' افاد ہ ظاہری و باطنی اور تاثیر توجہ میں اپنے تمام خاندان میں صاحب فضیلت تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے بلند مقام کا یہ عالم تھا کہ ہم عصروں کے لیے اُن کے ساتھ برابری کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

حضرت شیخ محرفر مایا کرتے تھے کہ تھے کہ وران چونکہ ہمارے شیخ اکثر و بیشتر تجر دمیں منتخر ق رہبتے تھے اوراس بناء پر ہمارے اسباق تھوڑے تھوڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وکھے کرمیرے دل میں قلق پیدا ہوا' انہیں دنوں اتفا قامیر اگزرشہر کے ایک عالم کے درس سے ہوا تو وہاں کی پابندی درس دکھے کر میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ پچھ ضروری کتابیں اس درس میں پڑھ لینی چاہئیں' جب میں واپس حضرت شیخ کی ضدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھ پرایک نگاہ ڈالی اور قلم اٹھا کر ایک فائد کے فکر سے پر دو تین لفظ لکھے اور اسے و بیں پچینک کر گھر تشریف کے الی اور قلم اٹھا کر ایک فائد کے فکر سے پر دو تین لفظ لکھے اور اسے و بیں پچینک کر گھر تشریف کے ہوئے تھے کہ میں تنہارے اندرایک ظلمت دیکھ رہا ہوں' ۔ میں نے تو بہ کی اور اپنے ارادے سے باز تھے کہ میں تہمارے اندرایک ظلمت دیکھ رہا ہوں' ۔ میں نے تو بہ کی اور اپنے ارادے سے باز آیا' پھراس فتم کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہ گزرا۔

ال روز حضرت شیخ (مرشد شیخ محمد) نے اپنے ایک مرید کو کسی صاحب کے گھر ایک کمری پہنچانے کا حکم دیا' جب اس نے بحری کو ہا تکنے اور اٹھانے دونوں صورتوں میں دشواری محسوس کی تو اس نے کسی مزدور کی حال شروع کی' مگراہے کوئی مزدور ہاتھ نہ آیا' اس لیے اس کا میں تا خیر ہوگئی۔ شیخ محمد کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فور ا بحری کو کا ندھے پر اٹھا کرچل کام میں تا خیر ہوگئی۔ شیخ محمد واپس آئے اور حضرت شیخ کو دونوں کے بارے علم ہوگیا تو آپ نے فر مایا کہ شیخ محمد واپس آئے اور حضرت شیخ محمد نے فر مایا کہ شیخ محمد کو اس کی فسور نے اس مرتبے کے حصول سے باز رکھا۔ شیخ محمد نے فر مایا کہ لگ بھگ آدی رات کا وقت تھا کہ حضرت شیخ محمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک سے کے لیے وقت تھا کہ حضرت میں بیٹھ گئے اور اس وقت مجمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک سے کے لیے مراقبے کی صورت میں بیٹھ گئے اور اس وقت مجمد سے فر مانے لگے: اگر کوئی طالب راہ سلوک

تمہاری طرف رجوع کرے تو جو کچھتہیں مجھ ہے پہنچا ہے'ا ہے اس کی تلقین کرنا'تہہیں اس کی اجازت ہے۔ میں قدرے توقف میں پڑ گیا اور میرا دل کہ جس میں تبھی اس طرح کا خیال نہیں آیا تھا'اس بات ہے گھبرا گیا' حضرت شیخ میرے اس خدشے پرمطلع ہو کر فر مانے لگے:اس وقت خدا تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے نام مجھے الہاماً بتا دیئے ہیں جوتم ہے براہِ راست یا بالواسطہ بیعت کریں گئے جا ہوتو میں ان میں ہے کچھ کے نام تہہیں بتا دوں' یہ جان لو کہ جب کوئی امر خدا تعالیٰ کے ہاں مقدر ہو جائے تو پھر و محل تو قف نہیں ہوتا۔

شخ محمہ نے فرمایا کہ ایک امیر کور کاوٹ پیشاب کا عارضہ لاتن ہو گیا' بہت علاج معالجہ کیا' مگرافاقہ نہ ہوا۔ای دوران شخ بایزیداللہ گو درویشوں کی اللہ اللہ یکارنے والی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرے۔امیر کے متعلقین ان کے پیچھے دوڑے اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک بیار ہے' اس کے حال پر توجہ فر مائیں۔شخ بایزید اللہ گواس گھر میں داخل ہوئے' بیار کی پریشانی و مکھ کرشفقت فر مائی اور خدا کی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے کہا'اس نے کہا: جس قدر فرمائیں؟ آپ نے فرمایا: فی الحال ایک ہزار روپہیہ حاضر کرو۔ﷺ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور اپنا پرایا جوبھی سامنے آیا وہ روپیدان میں تقسیم فر ماتے گئے' یہاں تک کہ رقم ختم ہو گئی تو یو چھا کہ اب مریض کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی تو ویسے ہی ہے' فرمایا:ایک ہزار روپییمزید لاؤ' وہ لے آئے'وہ بھی تقشیم کر دیا' اور یوچھا کہ اب کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہے۔ بیٹن کرآپ نے دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے خدا! اب کے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے ٔ اپنے فضل سے اس مریض کو شفا عطا فر ما دے۔ای وفت مریض کے بیشاب کی رکاوٹ ختم ہوگئی اور وہ شفاءیاب ہو گیا۔

فرمایا کرتے تھے کہ سترہ سال ہوئے ہیں خود کوخود میں نہیں یار مااورا کثریدرہاعی پڑھا

وزنو خبرزایں و آں می جستم خجلت ز د ه ام کز تو نشاں ی جستم

اے دوست ترابہ ہرمکاں می جستم دیدم بتوخولیش را تو خودمن بودی

''اے محبوبِ ازل! محجھے میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور ایں واں ہر چیز سے تیری خبریں

یوچھیں۔ جب میں نے تیری تلاش میں خود پر نظر کی تو میں نہ تھا ٹو ہی تھا' اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں تیرانشان یانے کی تلاش میں سرگر دال تھا''

حضرت شیخ محر نے فرمایا کہ ایک روز مشاہدات میں حق سبحانہ و تعالیٰ ایک دوست کی صورت میں اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ گویا ایک بیچے کوانگی سے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں اور مجھے فرمایا کہ یہ بیچ تیرے گھر پیدا کرتا ہوں۔ میں نے عرص کیا: بار خدایا! تیری مخلوق ہے تو جہاں جا ہے پیدا کرتا ہوں نے تھوڑ ہے محد مخدوی شاہ عبیداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ جوکہ حضرت شیخ محمد کے سب سے بڑے فرزند تھے بیدا ہوئے۔

#### حيات ِشهيد

فر مایا کہ میرے اقارب میں سے محمد تنی نامی ایک شخص جو کہ پورب کے کسی علاقے میں شہید ہو گیاتھا' طالب علمی کے دور میں ایک دن میں مسجد جنو کے ایک ججرے میں تنہا کواڑ بند کیے جیٹے اتھا کہ اچا تک وہ عزیز میرے سامنے ظاہر ہوا' اس کے لباس اور ہتھیاروں کی چبک زمین پر پڑر ہی تھی' میں نے کہا: کچھا ہے بارے میں تو بتاؤ' کہنے لگا کہ جب میں زخم کھا تا تھا تو ایسی لذت محسوس ہوتی تھی کہ جس کی حلاوت اب بھی میرے دل میں باقی ہے' اس وقت بادشاہ کی فوج فلاں بُت خانے کوتوڑنے کی خاطر جار ہی ہے' میں بھی ان کی رفاقت میں جار ہا ہوں' یہاں ہے گزر ہوا تو آ ہے ہے ملاقات کا شوق مجھے یہاں لے آیا۔

#### حيات إولياء

جب حضرت شیخ محمد اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو حضرت والد بزرگوار (شاہ عبد الرحیم) نے ان کے مزار پر بیٹھ کرحاضرین کوؤکر ہالجبر کا تھم دیا۔اسمجلس ذکر کے بعد آپ نے فر مایا کہ حضرت شیخ محمد کی رُوح نے میرے سامنے ظاہر ہوکر کہا: میں چاہتا تھا کہ اپنے جسم سمیت آپ کے پاس آؤل کی وفکہ خدانے مجھے یہ طاقت عطا کررکھی ہے مگریہ بات مصلحت کے خلاف تھی۔

## حضرت شیخ محمد رحمه الله کے نصر فات اور بعض کرامات صورتِ شیخ کا کرشمہ

آ پ کے مرید خاص سیدعلی بیان کرتے ہیں کہ آ غاز جوانی میں شراب نوشی کا مرتکب تھا اور کسی بھی بُرے فعل ہے احتر ازنہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ول میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر سن بزرگ کی زیارت سے میں ان قبیج اُمور ہے باز آ گیا اور تفویٰ ویر ہیز گاری میرے دل میں جاگزیں ہوگئی تو میں اس کی صحبت اختیار کروں گا اور اسی ہے بیعت کروں گا۔<ضرت شخ محمر کسی تقریب کےسلسلے میں قربیر سرائے میں تشریف لائے' چونکہ میرے والدان کے معتقد تھے'اس لیے میں بھی ان کے ساتھ شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے میری طرف توجہ فر مائی اور فر مایا بتم کہاں تھے؟ اور کہاں نو کر ہو؟ بید دو تین لفظ انہوں نے میرے بارے میں ادا فرمائے ہی تھے کہ میرے دل میں ایک عجیب قتم کی کشمش پیدا ہوئی اور تمام بُرے اُمورے الیی نفرت پیدا ہوئی جولحظہ بڑھتی گئی' یہاں تک کہ میں اٹھا شراب کی تمام بوتلیں توڑ ڈالیں' 'یُرے افعال کے تمام اسباب ہٹا دیئے 'عنسل کرکے نئے کپڑے پہنے اور تو بہ کرکے آپ ہے بیعت ہو گیااور با قاعد گی ہے آپ کی صحبت میں شامل ہونے لگا' کچھ عرصہ بعد مجھے سفر کامل کا اتفاق ہوا تو میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ میر اارادہ تھا کہ دفت آپ کی صحبت کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوتا مگر کیا کروں کہ قسمت کابل کی طرف تھنچے لے جاتی ہے۔اس برآ پ نے بیمشہورشعر پڑھا

''ردریمنی چوبامنی پیش منی ''حیاہے تم یمن میں بھی رہو'لیکن مجھے اپنے ساتھ رکھوتو یہ یوں ہے جیسے میرے سامنے ہواور اگر میرے ساتھ بھی رہو مگر میرے تصور کے بغیر ہوتو یہ ایسے ہے' جیسے یمن میں ہو''

ال کے بعد آپ نے مجھے اجازت عطا فر مائی اور میں کابل پہنچ گیا'وہاں ایک دن اتفاق سے مجھے ایک عورت کے ساتھ تنہائی میسر آگئی اور بدکاری کی خواہش نے مجھ پر پُوری طرح غلبہ پالیا' قریب تھا کہ میری تو ہوٹوٹ جاتی کہ مین اسی وقت حضرت شیخ محمد کی صورت

مبارک میری آنکھوں کے سامنے آ موجود ہوئی۔ آپ کی شکل مبارک دیکھتے ہی مجھ پرسوار شہوت کا بھوت میکدم غائب ہو گیا۔اس کے بعد میں نے کابل میں تین حیار سال گزارے کیکن اس دورانعورتوں کا خیال تک میرے دل میں پیدا نہ ہوا۔اس نے مجھے بیرگمان گز را کہ میں نامر د ہو گیا ہوں' مگر جب وطن واپس آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نامر دنہیں تھا بلکہ بیعصمت حق تھی (جس کے طفیل میں بدکاری ہے محفوظ رہا)۔ عظمت الله نامي ايك طالب علم حضرت شيخ محمد كي خانقاه ميں مقيم تقا' جوحسين شكل و صورت کا مالک تھا' جب وہ نغمہ کی لے چھیٹر تا تو حضرت شیخ بہت خوش ہوتے بھے'ایک رات آپ حد درجہ مسرور تھے کہ عظمت اللّٰہ کو گانے کے لیے فر مایا۔اس نے تن داری کرتے ہوئے بات شنی اُن شنی کر دی' آپ نے اسے دو تین بارطلب فر مایا' مگراس نے ای طرح ا نکار پر اصرار کیا۔اس پر آپ غضب ناک ہو گئے اور بنظرِ غضب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی حالت میں عجیب وغریب تبدیلی آ گئی' چہرہ زرد پڑ گیا' جسم پرلرز ہ طاری ہو گیا اور اے اپنی ہلاکت کا خوف پیدا ہوا' چنانچہ اس نے آپ کے خادم خاص محمد جعفر سے سفارش کی التجاء کی' جب اس نے حضرت شیخ کے حضور اس کی سفارش کی تو آپ کا غصّه فرو ہو گیا اور آپ نے فر مایا کہ اس کی جس خوش الحانی ہے مجھے دلچیبی تھی وہ تو واپس نہیں آئے گی' اس کے بعد وہ واقعةٔ اس خوش آ وازی ہے محروم ہو گیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس ہے اچاہ ہو گئیں' بعد ازال کئی طرح کی برا یاں اور بدعقید گیوں کا مرتکب ہو گیا اور کہیں امن و سکون نہ یا سكا\_(العياذ بالله)

سلب مرض

### تصرّ ف شيخ

میر عبداللہ جو کہ آپ کے خاص دوستوں میں سے بھے بیان کرتے تھے کہ حضرت شخ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا اآپ نے جب واپس آنے کا عزم کیا تو مجھے تیز بخار نے آلیا کیہاں تک کہ مبلنے کی سکت باقی ندر ہی میرے لیے سوار ک تلاش کی گئی لیکن ندمل سکی ۔ آخر فرمانے لگے کہ اگر کر سکے تو میرے گھوڑے کے آگے آگے چل 'مجھے ایک عجیب واقعہ دکھائی دے گا' چنا نچہ بہت وقت اور محنت کے ساتھ لوگوں نے مجھے گھڑا کیا اور حضرت شخ کی نظر کے سامنے لے آئے۔ میں نے تکلیف کی شدت آبت قدرے کی محسوس کی اور آپ کے گھوڑے کے آگے جانا شروع کیا ' بخار کی شدت آبت آہتہ کم ہونے لگ گئی' یہاں تک کہ میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا اور ساری مسافت پیدل طے کی۔

## تكثيرِ طعام

قصبہ سنونہ میں ایک دفعہ آپ کے ایک معتقد نے دعوت کا اہتمام کیااور صرف پندرہ آ دمیوں کا کھانا تیار کرایا۔ ابھی دستر خوان لگا ہی تھا کہ شنخ یعقوب حاکم نلو ہدایک کثیر جماعت لیے ہوئے آپ کی زیارت کوآیا میز بان کچھ گھبراسا گیا' آپ نے فرمایا: فکر کی بات نہیں'اس کی ذمتہ داری ہمارے اوپ ہے'ای وفت تھم دیا کہ بہت ساری پلیٹیں لائی جا نمیں' سب کواچھی طرح پُر کیا جائے اور تمام لوگ سیر ہوکر کھانا کھا نمیں' چنانچہ بالکل ای طرح ہوا' اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: بعض او قات فقرا یُوں بھی کیا کرتے ہیں۔

## مَنُ عَادَلِي وَلِيّاً فَآذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ

۔ ایک دفعہ اللہ بخش جو آپ کے خاندان کا ایک فرداور باد قار دمعمقد انسان تھا'نے ایک دفعہ آپ کی شان میں کوئی نامعقول بات کہی اور گستاخی کی۔ آپ طیش میں آگئے اور فرمانے گئے: خداوند! اس شخص کا منہ پھر مجھے مت دکھانا اور ای وقت سوار ہوکر کسی جگہ تشریف لے گئے' وہ اس دم بیار پڑ گیا یہاں تک کہ اس پر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا' تیسرے روز جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دم توڑ چکا تھا' چنا نچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

شیخ عبدالوہاب جو حضرت شیخ محمد کا چیا زاد بھائی تھا' نے ایک عمارت تعمیر کرائی' اس علاقے کے ایک رئیس رسم نے شیخ عبدالوہاب کی عدم موجودگی میں اس عمارت کو گرانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے یہ بات حضرت تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ بہت نامناسب کی بات ہے کہ رسم شیخ عبدالوہاب کی عمارت گرائے اور ہم بھی موجود ہوں' جنگ و جدل تو فقراء کا شیوہ نہیں البتہ میں ایسا تصرف کرتا ہوں کہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ سکے گا' چنانچہ جب رسم عمارت گرانے کی خاطر شکر لے کر با ہر نکال تو سید شکر خال کے عاملوں میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ اس بارے میں متفق نہ ہوا اور اس نے رائے میں ان کے ساتھ تناز عشروع کر دیا' مجہ یہ نکا کہ اس عامل کا بھائی مارا گیا' رسم اس میں ماخوذ ہوا اور اسی مواخذ سے میں ہی مرگیا۔ امدادِ اولیاء

سیّر محمد وارث کا بیان ہے کہ مجھے ایک سفر کا اتفاق ہوا۔ میں حضرت شخ کی خدمت میں عاضر ہوا اور ان سے توجہ کی درخواست کی۔ آپ نے خیرو عافیت کی خوشخبری دئ اتفا قاسفر میں ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مجھے اپنی موت کا خوف محسوں ہوا' اس حالت میں حضرت شخ کی جناب میں متوجہ ہوا' فورا مجھے پررعشہ طاری ہو گیا اورخواب میں حضرت شخ کو دیکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں: فلا نے اِسمہیں کس نے روکا ہے؟ اٹھوا ور روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے محصد دولڈ وعنایت فرمائے جو میں نے جیب میں رکھ لیے۔ جب اس غنودگ سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڈو برستور میری جیب میں موجود ہیں' چنانچہ میں اٹھا اور سوار ہوکرا پی منزل کو چل دیا۔ تمام ڈاکو مجھ سے غافل رہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی اور سوار ہوکرا پی منزل کو چل دیا۔ تمام ڈاکو مجھ سے غافل رہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی جب حضرت شخ اس دار فانی سے کوئی فرما گئے تو میں نے کھا لیے۔

حضرت شیخ کے انتقال کے بعد آپ کے متوسلین میں سے ایک عمر رسیدہ عورت سپ لرزہ میں ہتا ہوگئی اور انتہائی کمزور پڑگئی۔ رات کے وفت اسے پانی اور لحاف اُو پر لینے کی ضرورت میں مبتلا ہوگئی اور انتہائی کمزور پڑگئی۔ رات کے وفت اسے پانی اور لحاف اُو پر لینے کی ضرورت محمش میں ہوئی خود اسے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور پاس کوئی تھانہیں 'چنانچے حضرت شیخ متمثل ہو کرتشریف لائے' آپ نے اسے پانی پلایا' لحاف اوڑ ھایا اور پھر غائب ہو گئے۔

### قلندر ہر جہ گوید دیدہ گوید

جب شاہ عالم اوراعظم ایک دوسرے کے خلاف صف آ راء کی ہوئے تو آپ کے ایک مرید نے عریفہ اسلام اوراعظم ایک دوسرے کے خلاف صف آ راء کی ہوئے تو آپ کے ایک مرید نے عریفہ ارسال کرکے آپ سے استفسار کیا کہ ان دونوں میں سے کون فتح مند ہوگا؟ آپ جس کی فتح اور کامیابی کی تصدیق فرمائیں' میں اس کا ساتھ دوں۔ آپ نے اسے وضاحت سے لکھ بھیجا کہ فتح شاہ عالم کی ہے' چنانچے ایسے ہی ہوا۔

#### ختم خواجگان

کفار مانکیان نے اپنا ایک جھے بنار کھا تھا جوا کشر اس علاقے کے شہروں کولوٹا کرتا تھا'
بہتی والے بہت پریشان ہوئے اور آپ کے حضور دُعا کے لیے درخواست کی'آپ نے
فرمایا:اس سے پہلے تو جس چیز کی طرف چاہتا اپنی قوت تصرف کومتوجہ کر دیا کرتا تھا'اب تو
ہمت وارادہ باقی نہیں رہا جو کس چیز سے متعلق ہو' مگر حکم خداوندی کے تحت اس کے اسائے
گرامی سے تمسک ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کرآپ ختم خواجگان میں مشغول ہوگئے اور فراغت
کے بعد فرمانے گئے: دعا قبول ہوگئ ہے' حق سجانۂ و تعالی نے اس قوم کفار کو ہماری طرف
آ نے سے روک دیا ہے' چندروزگز رے ہی تھے کہ ایسے ہی ہوا۔

حضرت شیخ محمد جب کسی کے حق میں بنظر قبول التفات فر ماتے تو وہ ایک دم عالم غیبت میں پہنچ جا تا اور عجیب وغریب حالات رونما ہوتے۔

تاثير نظر

ایک دفعہ موضع سنبلہیڑ ہ کے باشندوں نے آپ سے توجہ اور تا ثیر کی استدعا کی' آپ نے ایک ہی نظر ڈالی تو سیّد نورعلی'سید ملتانی وغیرہ ستر ہ (۱۷)کے ستر ہ (۱۷)(عاضرین مجلس) مخص بے ہوش ہوکرگریڑے۔

ایک مرتبہ قصبہ لا در کے رہنے دالے شخ مانکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے :حضور! میں آپ کی توجہ دتا ثیر کو آزمانے کے لیے حاضر ہوا ہوں ۔حضرت شخ نے اس پر توجہ فرمائی تو دقتِ اشراق سے لے کر جمعہ تک بے ہوش پڑا رہا' جب اسے جھنجھوڑا گیا تو وہ مستانہ حرکتیں کرنے لگا۔تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اس سے اس کی حالت کے مستانہ حرکتیں کرنے لگا۔تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اس سے اس کی حالت کے

لے اورنگ زیب عالمگیر کے اِن فرزندوں کے درمیان ۱۱۱۹ ھیں اکبرآ بادیس جنگ ہوئی۔

بارے میں پوچھا گیا' اس نے کہا کہ اگر ایک ساعت حضرت شیخ مزید توجہ فرماتے تو میری زوح بدن سے پرواز کر جاتی۔

سیدعبدالرحیم اورسید ہاشم حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت وصحبت کا ناطہ جوڑا' اپ کی صحبت کی تا ثیر کی وجہ سے دونوں میں مجیب کیفیت پیدا ہوگئی۔ کشف قبور

سیّدعبدالرجیم کو کشف قلوب اور کشف قبور حاصل ہوا' جس قبر پر جاتے اس کی حقیقت بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کھا تولی کے قریب کہنے لگے: مجھے ایک شعلہ نظر آتا ہے جو زمین سے نکل کر آسان تک پہنچے گیا ہے۔ جب ایک قبر کے نزدیک پہنچے تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر سے نکل کر آسان تک پہنچے گیا ہے۔ جب ایک قبر کے نزدیک پہنچے تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر سے نکل رہا ہے۔ جب شخقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب قبر زندگی میں ظلم اور بدکاری میں مبتلا تھا۔

اکٹر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سامنے ہے گزرا تو سیّدعبدالرجیم فوراً اس کے دل کا حال بیان کردیا کرتے تھے رفتہ رفتہ سیّدعبدالرجیم برجنون کے آثار ظاہر ہونے گئے اور مجذوبوں کی سی حالت ہوگئی۔ ان کی والدہ نے حضرت شیخ کی خدمت میں فریاد وزاری کی تو آپ نے فرمایا: اُسے بچھ وقت تک اسے صرف فرمایا: اُسے بچھ وقت تک اسے صرف شیخ کی گرانی میں رکھا گیا تو اُن کی حالت معمول برآگئی۔

سید ہاشم کی کیفیت میتھی کہ جوآ سیب زدہ بھی ان کے سامنے لایا جاتا۔ ان کا سامنا کرتے ہی جن بھوت فوراً فرار ہوجاتا۔ اس طرح ایک عالم آپ کے کرشمہ نظر کے بہتے ہیں آسیب جنّات سے چھٹکارا حاصل کرتا تھا' رفتہ رفتہ ان پر بھی حالت جذب طاری ہوگئ 'سارا دن صحراو بیابان میں گھو متے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ ایک ہندو جو گی کے تکیے بر پہنچ اس نے ایسا جادو کیا کہ تالاب کے کنار سے پر سنگر یزوں سے خشک کھالوں کی رگڑ کی آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد تھینے کی شکل میں آواز سائی دیے نگی' آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد تھینے کی شکل میں ایک خوفناک دیو ظاہر ہوا' جس نے سیّد ہاشم پر جملہ کر دیا' مگر آپ عالم مستی میں حق حق کا نعرہ لگاتے ہوئے جو اس کی طرف بیٹے تو ایک ہی ساعت میں اسے راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا' بھب ہندوجوگی نے یہ ماجراد یکھاتو فوراً مسلمان ہوگیا۔

ایک دفعہ عبد البحان نامی شخص حضرت شیخ محمد کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے تصرف فر مایا تو اس پرتو حید کی ایک فتم منکشف ہوئی' جس کے نتیج میں وہ دیوانہ وارگلی کو چوں میں گشت کرتا ہوا ہر چیز کو خدا کہنے لگا اور ہرفتم کے شرعی وعرفی آ داب سے بے نیاز ہو گیا۔
لوگ اس بات سے شک آ گئے اور اس کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں لے آئے آئے آئے اور اس کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں لے آئے آئے آئے اور اس کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں لے آئے آئے اور اس کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں اے آئے آئے۔
کی اس ساری کیفیت کوسلب فر مالیا اور وہ اپنی سابقہ حالت پرلوئ آیا۔

كشف غيوب

سیدعنایت اللہ ساکن سنبلی و کو حضرت شیخ کی توجہ سے قلیل مدت میں غیب کی باتوں کا کشف حاصل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بارسید صاحب بیار پڑ گئے اور حضرت شیخ ان کی عیاوت کو گئے سیّد صاحب پر شیخ کے سوار ہونے کے وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک کے تمام حالات اس طرح منکشف ہو گئے جیسے چشم ظاہر سے دکھر ہے ہیں شیخ ادھر سوار ہوئے ادھر انہوں نے کہا کہ ابسوار ہوئے ہیں 'پھر کہا: اب فلاں جگہ پہنچے ہیں 'اب شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ دوستو! اٹھو شیخ کے استقبال کے لیے نکاؤ پھر کہا: اب میرے دروازے پرتشریف لے ہیں۔ دوستو! اٹھو شیخ کے استقبال کے لیے نکاؤ پھر کہا: اب میرے دروازے پرتشریف لے آئے ہیں'اس لیے مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔

مثال وحدة الوجود

سید ملتانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں عجیب وغریب غیبت حاصل ہوئی'
لوگوں کے شوروشغب کا کوئی احساس نہیں کرتے تھے کیونکہ ان پرتو حید کا غلبہ تھا۔ کسی نے ان
سے تو حید کی مثال پوچھی' کہنے گئے: جس طرح ایک منظے کوریت سے بھر کر اس میں پانی ڈال
دیا جائے اور وہ پانی اس ریت کے ہر ذر تے میں سرایت کر جاتا ہے ای طرح ذات وحد ف
لاشریک کا نئات کے ہر ذر تے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

نگاهِ ولي

محر محسن حضرت شیخ کی صحبت میں حاضر ہوئے اور چند ہی روز میں آگاہی ذات 'ے مُشرّف ہوکر ہمہ اوست کی معرفت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت شیخ نے محمد جعفر کواس پر مقرر کر دیا کہ محمد سے نماز نہ چھوٹ جائے لیکن تھوڑے عرصے بعد محمد من کواس کیفیت سکر سے قدرے افاقہ ہوگیا' بعد ازاں محمد من کی توجہ تھوڑی ہی مدت میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک شخص جو کسی عورت کی محبت میں مبتلا اور دیوانہ وار زار وقطار روتا پھر رہاتھا'اس کے بارے میں بعض دوستوں نے آپ ہے کہا کہ افسوس ہے کہ ایسام ردہاتھ سے جارہا ہے'اس پرمحمر محسن نے اس شخص کو اپنے پاس بُلایا اور ایک دو لیمے اس پر توجہ ڈالی تو اس عورت کی محبت اس کے دل ہے بالکل زائل ہوگئی اور اس کی جگہ محبت الہی نے گھر کر لیا۔

عبدالہادی نامی ایک شخص جو کہ سائے اور وجد کا منکر تھا' آپ کی خانقاہ میں وارد ہوا۔
اتفا قااسی روز آپ ایک مجلس سائے میں مدعو سے راستے میں اس سے دل گئی کرتے ہوئے فرمایا: کہا جھی تو نے وجد کرنا چاہتے ہو؟
فرمایا: کبھی تو نے وجد بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جہیں' آپ نے فرمایا: کیا تم وجد کرنا چاہتے ہو؟
تو اس نے تعجب کا اظہار کیا' سائے کے دوران آپ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اس پر اپنا تھرف کیا تو وہ شخص مستانہ حرکتیں کرنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت لحظہ بردھتی گئی۔ یہاں تک کے مسلسل دوروز اس طرح بے خودرہا۔

جہاں آباد کا رہنے والانھونا می ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس پر توجہ فر مائی تو وہ ایسا بے خود ہوا کہ جو بھی اس وقت اس پر نظر ڈرالتا' اس پر بھی بے خود ی کے اثرات ظاہر ہونے گئے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد پھلتی کے تصرفات اور باطنی توجہات حدوشارے باہر ہیں

قياس كن زگلستان من بهارمرا

حضرت شیخ محمد ۸ جمادی الاولی ۱۲۲۵ ه میں رحلت فر مائے خلیہ بریں ہوئے 'رضی اللہ عنہ وارضاہ والحقنا ہے۔



# حضرت شاہ ولی اللہ کے اساتذہ ومشائخِ حرمین کے مختصر حالات

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں' جس نے حرمین شریفین کو خیر البلاد بنایااور ہر دور میں ان میں اپنے منتخب بندوں کو گھہرایا اور درود وسلام ہوں' ہمارے آقا سید الکو نمین محمد ﷺ اور ان کے آل واصحاب پر۔

فقیرولی الله کہتا ہے کہ بیہ چندگلمات جنہیں''انسان العین فی مشائخ الحرمین' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے حرمین شریفین کے بعض ان مشائخ صوفیاءاورعلائے محدثین کے حالات برمشمل ہیں' جن سے اس فقیر کوسلسلۂ خرقہ صوفیاءاورا سنادِ حدیث پہنچی ہیں' جسز اھے السلّٰہ تعالیٰ عنی حیر الجزاء.

## يشخ احمد شناوي رحمه اللدتعالي

آپ علی بن عبد القدوس بن محمد عباس شنادی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کے آباؤ اجدادگرای اولیائے کبار میں سے ہوگزرے ہیں۔ شخ عبد الوہاب شعرادی نے ان کے کچھ حالات لکھے ہیں۔ آپ علوم شریعت وطریقت کے جامع تھے۔ علم حدیث شمس رملی اپنے والد بزرگوارسیّد فضفر اور شخ محمد بن ابی الحسن بکری سے حاصل کیا اور اپنے والد بزرگوار سے خلافت پائی۔ ان کی صحبت کے بعد سید صبغة الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے خلافت پائی۔ ان کی صحبت سے درجات عالیہ پر پہنچ کر اُن کے خلیفہ ہاتھوں بھی خرقۂ خلافت پہنا۔ آپ ان کی صحبت سے درجات عالیہ پر پہنچ کر اُن کے خلیفہ ہنے۔ کہاجا تا ہے کہ تربیت سالکین کے سلط میں انہوں نے کہا: ' لو کان الشعر اوی حیا ہا وسعہ الا اتباعی '' (یعنی اگر شعراوی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے ) آپ کا قول ہے کہ ''عہدنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہتا ہے کہ قول ہے کہ ''عہدنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہتا ہے کہ قول ہے کہ ''عہدنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہتا ہے کہ

متاخرین اہلِ حرمین کی اصطلاح میں قبول بیعت نے مراد اخذ عہد ہے کیعنی جب بھی مشاکخ صوفیاء کسی کی بیعت قبول کرتے ہیں تو اس سلسلے کے تمام مشاکخ چاہے زندہ ہوں یا گزشتہ' کی برکات اس کے شاملِ حال ہو جاتی ہیں۔

آپ کا قول ہے کہ' لا ید خل النار من رانبی ورای من رانبی النی یوم القیامة'' (وہ مخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے مجھے دیکھایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا' پیسلسلہ قیامت کے دن تک رہے گا)

کہتے ہیں کہایک روز آپ اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے کہایک گرگٹ کو دیوار پر جاتے ہوئے دیکھا' حکم شرعی کے تحت آپ نے اسے مارنا جا ہا مگر شہود وحدت نے آپ کے اس ارادے کومتزلزل کر دیا۔ایک بار پھراس کو مارنے کا ارادہ کیا مگرشہو دِ وحدت مانع رہا۔ غرض ان دو اندیشوں کے درمیان اُلجھے ہوئے تھے کہ آخر کارتھم شرعی کی تعمیل کا پختذ ارادہ كرتے ہوئے ایک پھراہے دے مارا' نشانہ پُوک گیا اور گر گٹ بھاگ گیا' آپ بہت خوش ہوئے اور کہا:شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے لیے دونوں باتیں جمع کر دیں۔شیخ احمد قشاشی رحمہ اللہ نے اس حکایت کے بعد کہا کہ اگر وہاں میں ہوتا تو ہرگز تامل نہ کرتا اور فور أ اں گرگٹ کا سر کچل دیتا۔ کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ قشاشی کی مراد پیھی کیہ وحدت فی الحقیقت کثرت میں اس طرح جلوہ گر ہے کہ کثرت اور اس کے احکام کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں'اگر چہ یانی اور آ گ دونوں وجود کے لحاظ سے ایک ہیں لیکن چونکہ ان میں ہے ہرایک فیض خاص کا مظہر اور استعداد مخصوص کا منبع ہے ٔ لہٰذا یانی آ گ ہے اڑ جاتا ہاور آگ یانی ہے بجھ جاتی ہاور حکم شرع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کثرت کے احکام میں نظم و ترتیب قائم رہے اورشہود کامل بیہ ہے کہ وحدت' کثر ت سے مزاحم نہ ہواور کثرت وحدت کے رائے میں رُ کا وٹ نہ ہے \_

پُوں کہ بیرنگی اسپرِ رنگ شد موسوی باعیسوی در جنگ شد '' چونکہ بے رنگ نے رنگ کا رُوپ اختیار کر لیا'اس لیے مُوسوی عیسوی کے خلاف میدانِ جنگ میں گو د پڑا''

آپ ۱۰۲۸ ه میں وصال فر ما کر جنت اُبقیع میں مدفون ہوئے۔

### يشخ احمر قشاشي رحمه الله

آ پ محمد بن یونس القشاشی المعروف عبدالنبی ابن شخ احمد الدجانی کے فرزند ارجمند ہیں۔" دجانہ" ( بخفیف جیم ) بیت المقدی کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے۔ آپ ای تصبے کے نہایت بزرگ باشندے تھے' شیخ عبدالوہاب نے طبقات میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں' شخے یونس کوعبدالنبی کے نام ہے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اُجرت دے کر م جدمیں بٹھاتے تا کہ وہ نبی علیہ پر درود وصلوٰ ۃ پڑھیں۔ آپ کوقشاشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھیانے کی غرض سے مدینہ منورہ میں قشاشہ فروشی کی دکان کرتے تھے اور قشاشہ پرانے سامان کو کہتے ہیں مثلاً دوا تیں'پُر انے جوتے اور ای طرح کی دُوسری اشیاء۔ آ پ کے والد بزرگوامحد مدنی بھی عالم اور مردِ صالح تھے۔ شیخ احمد قشاشی علم حقیقت و شریعت کے امام تھے۔ خفائق معرفت کے بارے میں آپ کی گفتگو آیات وا حادیث سے مدلل ہوتی تھی' کئی مشائخ کی صحبت میں رہے اور خرقۂ خلافت اپنے والدے حاصل کیا' مگر انہیں گوہرِ مقصود شیخ احمد شناوی ہے -ماصل ہوا۔ای لیے انہوں نے خود کو اُن کی طرف منسوب کیا۔ کہا جاتا ہے کہشنخ احمد قشاشی نے مشائخ صوفیاء کی تلاش میں سفر اختیار کیا' جب واپسی پر جدہ پہنچے تو حالتِ کشف میں اُن پر بیہ ظاہر ہوا کہ شخ احمد شناوی سامنے کھڑے ہیں اور اُن کی شرمگاہ سے مادہُ منوبیہ خارج ہور ہاہے' جس کی وجہ سے ان کے یاؤں اور کپڑے آلودہ ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو اُن کے ذہن میں اس واقعے کی یہ تعبیر آئی کہ شنخ شناوی مرتبہ بیکمیل کو پہنچ گئے ہیں لیکن اُن سے اکتساب فیض کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں' اس کے فوراْ بعدوہ حضرت شناوی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔انہوں نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا:ہم اس شخص کومرحبا کہتے ہیں جوہم سے ہمارے علوم کا فیض یانے کے لیے آیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک رات شیخ احمد قشاشی نے خواب میں دیکھا کہشخ محی الدین بن عربی اللہ علی اللہ بن بن عربی اللہ علی المعروف ابن عربی وشیخ اکبر کا رمضان ۵۱۰ھ مطابق ۱۱ جولائی اللہ اللہ میں مرسیہ میں پیدا ہوئے جواندلس کے جنوب مشرق میں واقع ہے آپ کاتعلق مشہور عرب قبیلے بنوطے سے تھا۔ آپ ۱۸ ھھ میں اشبیلیہ آئے جواس وقت علم وادب کا مرکز تھا۔ آپ نے تقریباً تمیں برس کا طویل عرصہ تعلیم وتعلم اور اسلامی فلنفے کے مطالعے (بقیہ حاشیہ الگے صفحہ پر)

نے انہیں خرقۂ خلافت پہنا کرانی ہمشیران کے نکاح میں دے دی ہے اس کی تعبیر انہوں نے یہ تھجھی کہان کی وحدت الوجود کی معرفت تکمیل کو پہنچے گئی ہے' کیونکہ شیخ ابن عربی کی ہمشیر کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ ) میں گزارا۔۳۸ برس کی عمر میں بلادِمشرق کی طرف روانہ ہو گئے اورمصر' مشرق قریب اور ایشیائے کو چک کی سیاحت میں مصروف ہو گئے ۔اس دوران آپ بیت المقدین' مكه معظمه 'مدينه منوره' بغداد اور حلب ﷺ بالآخر دمشق مين مستقل سكونت اختيار كرلى - شيخ ابن عربي وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے نظریۂ وحدت الوجود کے فلسفہ کی عقلی وشرعی تشریحات کی بناء پر یوری دنیا پر بالعموم اور عالم اسلام پر بالخصوص ہمہ گیرانژات ڈالے ہیں' حقیقت کا ئنات' ذات واجب الوجود مليه الموجوديت ٔامر وخلق ٔانسان اورخدا ایسے بنیادی اور دقیق مسائل برجس جامعیت ہے انہوں نے قلم اٹھایا ہے' اس میں وہ اپنے اندازِ فکر' قوتِ استدلال اور حقیقت پسندی کے اعتبار ے ہر مذہب وملّت کےمفکرین ہے بازی لے گئے ہیں۔اسلامی تاریخ کےمطابق ہر دور کے مسلمان فلاسفهٔ مفکرین اور تمام سلاسل کے صوفیاء نے نہ صرف بیا کہ ان کے نظریات کوشلیم کیا بلکہ خراج عقیدت کے طور پرانہیں شیخ اکبر کے نام ہے موسوم کیا ہے مشایخ صوفیاء کے تمام سلاسل میں سے صرف دو بزرگوں شیخ علاء الدین سمنانی رحمہ اللہ اور حضرت مجد د الف ثانی رحمہ اللہ نے وحدۃ الوجود بران ہے اختلاف کیا' جے زیادہ اہمیت حاصل نہ ہوسکی۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق حضرت مجد درحمه الله خود بھی آ خرعمر میں وحدۃ الوجود کی طرف لوٹ آ ئے تھے۔اگریپر دوایت صجح نابھی ہوتو بھی تمام سلاسل بشمول سلسلۂ نقشبندیہ کے مشائخ کا وحدۃ الوجودیر اجماع ہے۔البی صورت میں ایک دو بزرگوں کا اختلاف کسی خاص اہمتے کا حامل نہیں' پھرحضرت مجد درحمہ اللّٰہ کا نظريه وحدت الشهو داس وقت كے بعض سياس حالات كا تقاضا بھى تھا كيونكه اس وقت مسلمانوں كو ا کی علیجد ہ ملت کانتخص دینے کی اشد ضرورت تھی' لیکن بعد میں برصغیر کے متشد والمسلک حضرات نے اس کی زیادہ ترویج کی' حضرت شاہ ولی اللہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہو دہیں تطبیق کی کوشش کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیرسارالفظی نزاع ہے۔ بجیب لطیفے کی بات بیہ ہے کہ ہمارے جدید دانش وراورمبقر گزشتہ بچاس سالہ پروپیگنڈے کی بناء پر بغیرسو ہے سمجھے نجھو نتے ہی نظریهٔ وحدت الوجودير برس پڑتے ہیں اور قطعانہیں سمجھتے کہ سلوک وکشف ہے قطع نظر خالص عقلی طور پر بھی وحدۃ الوجود مانے بغیر آخرتو حید کاا ثبات کیے ہوسکتا ہے؟ حقیقت پیر بقیہ حاشیہ ا گلےصفحہ پر )

ان کے نکاح میں آنے کی تعبیر یہی ہوسکتی ہے۔ سیدمحمد بن علوی نے انہیں لکھا کہ میں نے حضور علیقیا کی زیارت کی ہے'انہوں نے مجھے فرمایا کہ احمد قشاشی سے میراسلام کہوا وراسے میری شفاعت کی بشارت دواور اس سے اگلے روز دوبارہ سیدمحمد بن علوی نے کہا: میں نے دوسری دفعہ حضور علیقیا کی زیارت کی تو انہیں بی فرماتے سنا: احمد قشاشی سے میرا سلام کہواور اسے بیمڑ دہ سناؤ کہ وہ جنت الفردوس میں میراجلیس ہوگا۔

کہتے ہیں: جب بھی گفتگو کے دوران مقامات کا ذکر آتا توشیخ احمد فرماتے: ہمارے لیے کوئی مقام نہیں اس لیے کہ ہم اہلِ ییڑب سے ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''یہ اھل یشرب سے ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''یہ اھل یشرب لا مقام لکم ''گویا اس سے مقام بے نشان کی طرف اشارہ کررہے تھے اور یہ کہ وہ حضور ختم المرسلین علیقی ہے کے تقش قدم پر کاربند تھے۔

بیشنخ احمد قشاشی کے عجائب روز گار کرامات میں سے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن

(بقیہ حاشیہ صفی سابقہ ) ہے کہ خدا کی ہتی (ہتی اعلیٰ) اور اس کا اقرار وہ ابدی ہوئی ہے جو کم وہیں ہر فدہب میں کی نہ کی طرح مسلم رہی ہے محض اس بات ہے دھو کہ کھانا کہ وحدة الوجود کے بعض تصورات و بدانت یا دیگر مجمی افکارے ملتے ہیں 'کس قدر لغواور کمزور دلیل ہے۔ اس سلسلے میں مولانا شبی نعمانی کی رائے بہت وقع ہے کہ اگر چہ بظاہر وحدت الوجود پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے بغیر چارہ نہیں۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے آپ کی تصانیف پانچ سوے بھی زیادہ بتائی ہیں۔ آپ نے ۱۳۳۲ ہیں خودا پئی کتابوں کی جو فہرست مرتب کی اس میں صوبے بھی زیادہ بتائی ہیں۔ آپ کی تصانیف تفیر حدیث سیرت ادب متصوفا نہ شاعری علوم طبیعی بیت اور علوم مخفیہ پر مشمتل ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف 'الفتو حات المکیہ نی معرفت الاسرار المالکیہ والملکیہ ''مب سے ضخیم اور غالبًا آخری تصنیف ہے جو ۱۲۹ ہیں مکہ مکر مہ میں مکمل الاسرار المالکیہ والملکیہ ''مب سے ضخیم اور غالبًا آخری تصنیف ہے جو ۱۲۹ ہیں مکہ مکر مہ میں مکمل ہوئی۔ ''فصوص الحکم' 'ومثل میں ۱۲۷ ہی میں گئی۔ '' تیزلات' بھی ای دور کی یادگار ہے۔ شخ المبر نے ۱۲۸ ہے میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مزار مبارک جبلِ قاسیوں میں زیارت گاہ خلاق ہے اور زبانِ حال ہے یہ پکارر ہا ہے۔

زیارت گاہِ اہلِعزم وہمت ہے لحدمیری کہ خاک ِراہ کو میں نے بتایاراز الوندی (سیّدمحمد فاروق قادری) مجید خواب کی حالت میں حضور علیہ کو سایا۔ شخ ابراہیم سے منقول ہے کہ ایک روز شخ قشاش نے اپنی مجلس میں بیصدیث بیان کی کہ'ما علی احد کے ان یکون فی بیسه محمد و محمد ان ثلثة ''ای وقت میرے دل میں بید خیال آیا کہ خدا مجھے تین فرزند عطاکرے گاجن میں ہر ایک کا نام محمد ہوگا۔ اس کے بعد میں اس فکر میں پڑگیا کہ ایک کو دوسرے سے کیے متمیز کرسکوں گا۔ شخ قشاشی میرے خدشے پرمطلع ہوگئے اور فرمایا: ان میں دوسرے سے کیے متمیز کرسکوں گا۔ شخ قشاشی میرے خدشے پرمطلع ہوگئے اور فرمایا: ان میں سے ایک ابوسعید'دوسر اابوالحن اور تیسر اابوطا ہرکئیت اختیار کرے گا۔ ایک مدت بعد و یہ بی ہوا جیسا انہوں نے فرمایا تھا۔

شخ ابراہیم ہے منقول ہے کہ ایک روزشخ قشاشی نے میرے دل میں ایک بات کہہ ڈالیٰ مجھے خیال آیا کہ کاش! یہ بات آج سے پہلے واقع ہوتی۔شخ نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور فر مایا:اگر اللہ جا ہتا تو میں تنہیں یہ بات بتا تا اور نہ سمجھا سکتا۔شخ قشاشی کی اس طرح کی کرامات اور تصرفات بے شارروایت کی گئی ہیں۔

الغرض شیخ قشاشی کی زندگی فقہاء کے طرز پڑھی اور نہ ہی خشک مزاج زاہدوں کے انداز پر بلکہ عین سنت کے مطابق کلف سے خالی اور اعتدال سے عبارت تھی۔ آپ امراء کے بال بھی نہیں جائے تھے۔ اگر وہ خود ان کی زیارت کو آتے تو خوش خلقی اور بشاشت سے ان کے ساتھ ملاقات کرتے اور ہرا یک سے اس کی قدرومنزلت کے موافق سلوک فرماتے ۔ قوم کے سردار کی بہت زیادہ عزت فرماتے ۔ آپ بڑی نرمی کے ساتھ نیکی کی تلقین فرماتے اور زیارت کرنے والوں کو فصیحت کے بغیر نہ جانے دیتے ۔

شخ عیسیٰ مغربی نے آپ کے بارے میں کہا کہ میں جب بھی شخ قضاشی کی محفل سے اٹھا تو دنیا میری نظروں میں حقیر ترین اور میرانفس انتہائی ذلیل ہوتا تھا'خواہ میں کتنی بار بھی ان کے پاس حاضر ہوتا' میرا بیہ تاثر اپنی جگہ قائم رہتا۔ آپ نے ۱۹ ذی الحجہ اے ۱۰ھ میں انتقال فرمایا' رحمۃ اللہ علیہ۔

مرمایا' رحمۃ اللہ علیہ۔
سیّد عبد الرحمٰن اور بیمی المحجو برحمہ اللہ تعالیٰ

آ پ مغرب کے شہر مکناسہ میں پیدا ہوئے۔مغرب مصر روم اور شام کی سیاحت کے بعد حرمین شریفین تشریف لے آئے اور کئی برس یہاں کی مجاورت کی۔اس کے بعد زیارت اولیاء کی خاطر یمن تشریف لے گئے کیونکہ انہوں نے بیہ مشہور مقولہ سُن رکھا تھا کہ یمن میں اولیاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین سے گھا س' یہاں کے اولیاء کی مجالس میں ان کو عجیب و غیب فتی سے درنگین صحبتیں میسر آئیں' پھر جب مکہ واپس آ گئے اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لی تو اہل مکہ نے اُن سے استفادہ کیا اور کئی لوگوں نے خرقہ' صوفیاء مستقل اقامت اختیار کر لی تو اہل مکہ نے اُن سے استفادہ کیا اور کئی لوگوں نے خرقہ' صوفیاء مجھی حاصل کیا۔ آپ سے بے شار کرامات روایت کی جاتی ہیں۔

شیخ زین العابدین شافعی مفتی مدینہ ہے میں نے سناانہوں نے اپنے والد جو کہ سیّد محمد کے خادم تھے اور پیسیدمحمر' سیدعبد الرحمٰن کے معتقد تھے سے نقل کیا کہ شریفِ مکہ کو کوئی ضرورت پیں آئی' سیدعبدالرحمٰن مجوب کی طرف دُ عا کے لیے رجوع کیا' سیّدعبدالرحمٰن ایک کمیح تک سرنگریبال رہے' کچھ سوچا اور اس کے بعد فر مایا کہ مکہ کے فلال محکے میں ایک اس قتم کا گھرہے' بیت المال کے افسر کو جا ہے کہ جس قدر شریفِ مکہ کوضرورت ہے ای قدراس میں سے مال لے لے اور باقی احتیاط ہے وہیں پرچھوڑ دے۔لوگ ای وقت وہاں پہنچے اس گھر کو ویہے ہی پایا جیسے کہ سیّد صاحب نے فرمایا تھا۔ وہاں سے انہوں نے ہیں ہزار اشرفیاں اٹھالیں اورصندوقوں کومقفل کر دیا۔ بیرقم سیدصاحب کے پاس لے آئے 'آپ نے شریف مکہ کے حوالے کر دی تا کہ وہ اس ہے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ دوسری بارشریفِ مکہ نے حاِبا کہ باقی دولت بھی اپنے تصرّ ف میں لے آئے مگر گھر کا پیۃ ملانہ مال لوگ جیران رہ گئے اورسیّدعبدالرحمٰن سے اس معاملے کاراز پوچھا' آپ نے فر مایا کہ ایران کا ایک شخص اپنے ملک میں فوت ہو گیا' اس کا کوئی وارث نہ تھا' میں نے تصرّ ف کر کے اس کے گھر کو مکہ میں لا کھڑا کیا' وہاں سے جو کچھتم نے لینا تھا' لے لیااور جب ضرورت یوری ہوگئی تو مکان اپنی سابقہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ سیّدعبدالرحمٰن ایک دفعہ سیداحمہ بن ملوان کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔سیّداحمد نے اپنے خادم کوخواب میںسیدعبدالرحمٰن کے آنے کی خبر دی اور فر مایا :کل ان کا استقبال وتعظیم بجالا نا' خادم استقبال کی غرض ہے شہر ہے باہر نگلا' بہت تلاش کیا' مگرسیّدصاحب کا کہیں پتہ نہ چلا' ناامید ہوکر واپس لوٹ آیا تو دیکھا کہ سیدصاحب مزار کے قبہ میں تشریف فرما ہیں' حالا نکہ درواز ہ بند تھا اور اس کی جانی خادم کے یاس تھی۔ شیخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ ایک بارشخ ابراہیم کوتبض (بندش لطا نف) لاحق ہوگئی مسلسل

چھ ماہ روتے رہے کسی کی سمجھ میں اس کا سبب نہیں آتا تھا۔ جب عج کے ایام آئے اور ان ك بعض شاكر دشام سے قافلة حج ميں آئے تو انہوں نے بھنخ ابراہيم كے ليے بينخ قشاشي سے مج برجانے کی اجازت جابی شیخ تشاشی نے اجازت دے دی جب شیخ ابراہیم کے بھائی عبد الرحمٰن نے ان کی نشست گاہ ہے کتابیں اٹھانا جا ہیں تو ان کے نیچے کاغذ کا ایک مکڑا یا یا ،جس يرشخ قشاشي كے قلم ہے لكھا ہوا تھا: اے ابراہيم! ہم نے تمہارا آ دھا حصه غرق كر ديا ہے اگر تم نے رجوع نہ کیا تو ہم تمہیں سارے کا سارا ڈیو دیں گے۔اس وقت انہیں پتہ چلا کہان کے رونے کا سبب کیا تھا۔ جب حضرت شیخ ابراہیم مکہ پہنچے اور سیّدعبدالرحمٰن مجوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدصاحب شیخ ابراہیم پر گلاب کا پانی حچٹر کئے لگے۔ چونکہ شیخ ابراہیم احرام کی حالت میں تھے اور ان کے لیے خوشبو کا استعمال ممنوع تھا' اس لیے گلاب کا یانی حجیز کئے کے ساتھ ہی شیخ ابراہیم کی حالتِ قبض رفع ہوگئی' گویا یہ شیخ قشاشی اور شیخ ابراہیم کے درمیان مصالحت تھی جے سیّد ابراہیم نے انجام دیا سیّدعبد الرحمٰن جہاں باطنی کمالات ہے متصف تھے وہاں کمالات خلاہری میں بھی بلندمقام پر فائز تھے بُو دوکرم میں اپنی مثال آپ تھے۔ان کے دستر خوان برصبح وشام بہت ہے لوگ جمع ہوتے اور وہ ان تمام کے ساتھ خوش خلقی ہے پیش آتے' آس ماس کے اسلامی شہروں ہے ان کی خدمت میں نذرونیاز پیش ہوتیں' جے آپ فقراء میں تقسیم فرما دیتے' تقریباٰ دوسوغلاموں کو آزاد کیا' جو بھی ایک دفعہ آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا آپ کی شیریں کلامی اورخوش خلقی کی بناء پر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔اس قدرز ریک و دانش مند تھے کہ جس ہے بھی ایک بار ملاقات کر لیتے 'حیا ہے ایام حج میں بھی کیوں نہ ہوا ہے دوبارہ فورا پہیان لیتے 'جو بھی ان کی زیارت کو آتا' استعداد کے مطابق اسے درود' تلاوت' استغفار اورا دراد ایسے نیک اُمور کی تلقین فر ماتے اور ای طرح جس میں استعداد د کیکھتے' اسے صوفیاء کے کلام اوران کے معتقدات بالخصوص شیخ اکبرابن عربی قدس سرۂ کے مطالعہ کی ترغیب دلاتے۔ میں نے ان کے لقب مجوب اختیار کرنے کی وجہ ہر چند اہل مکہ ہے معلوم کرنے کی کوشش کی مگر پتہ نہ چل سکا۔قرین قیاس ہے کہ آ پساع کے دوران چہرے کو ڈھانپ لیا كرتے تھے۔ جب كرى شوق كے آثار ظاہر ہونے لكتے تو چبرے سے نقاب ہٹا ديتے۔اس ونت عجيب انوار وتجليات كاظهور موتا' جس كااثر ابل مجلس بربهي پڙتا تھا' شيخ احريخلي رحمه الله

نے بھی ای توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے ٔ واللہ اعلم۔ سنمس الدین محمد بن العلاء با بلی رحمہ اللّٰہ

آپ حافظ حدیث اوراپ زمانے ہیں مصراور حریث کے استاذ سے نیز پندیدہ اظاق مثلاً تواضع وکوت اورا خلاق ومحبت سے متصف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں ابتدائے حال ہیں شب قدر کی نعمت حاصل ہوئی اوراس مبارک رات کے بعض عجیب وغیب آٹار مشاہدہ کیے۔ اس وقت آپ نے دعا کی کہ بار خدایا! مجھے حافظ ابن جحرعسقلانی کی طرح بنا دے وہنا نچہ آپ کی میر وقت آپ نے دعا کی کہ بار خدایا! مجھے حافظ ابن جحرعسقلانی کی طرح بنا دے وہنا نچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جب کسی کتاب کی تالیف کرے جس کی میر و مندرجہ ذیل سات شرائط کو بیش نظر رکھے: کہلی سے کہ ایس چیز تالیف کرے جس کی طرف اس سے پہلے کسی کا ذہن نہ گیا ہو دوسری سے کہ کوئی چیز نامکمل ہوجس کی تعمیل مقصود ہو تھری کوئی چیز مختل ہوا دراس کی شرح بیش نظر ہو چوتھی سے کہ کوئی چیز طویل ہوا سے منتقہ کر کا مقصود ہو تھری کوئی ایس کے جیز جس میں پہلے مصنف نے خلطی معرف ہو جو جے جے جو جا بتا ہو ساتویں کوئی چیز منتشر ہو جے جمع کیا جائے۔ اگر کسی کتا ب کی ہواور سے اس کی تھیج چا بتا ہو ساتویں کوئی چیز منتشر ہو جے جمع کیا جائے۔ اگر کسی کتا ب کی ہواور سے اس کی تھیج ہو جے جا بتا ہو ساتویں کوئی چیز منتشر ہو جے جمع کیا جائے۔ اگر کسی کتا ب کی ہواور سے اس کی تھیج اوقات تالیف میں مندرجہ بالا سات و جوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایس تھینے تھیں جاتے ہوں۔ کسوا کی تیس مندرجہ بالا سات و جوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایس تھیلی تھیں ہو سے سے تالیف میں مندرجہ بالا سات و جوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایس تھیں تھیں۔

آپ نے صحیح بخاری مؤطا اور دیگرتمام کتابیں سالم سنہوری اور دوسر ہوگوں ہے روایت کیں۔ مؤطا ' بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آپ کے پاس مسلسل اسناد احدیام ابوالفضل کنیت اور ابن جر کے عرف ہے مشہور ہوئے۔ آپ کاتعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو کنا نہ ہے تھا۔ نو برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ' اپنے دور کے مشہور شیوخ ہے علوم حاصل کیے۔ اکثر اسلامی بلاد کا سفر کیا۔ علم حدیث میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف ڈیڑھ سوک اکثر اسلامی بلاد کا سفر کیا۔ علم حدیث میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف ڈیڑھ سوک لگ بھگ ہیں۔ آپ کے حافظ ثقابت' امانت' معرفت اور علوم وفنون میں مہارت کی دھاک بیٹی ہوگئی ہے۔ آپ کی تصانیف میں ہے شرح بخاری ' تہذیب التبذیب کسان المیز ان نعیش التحلیق' نخیۃ الفکر مشہور ومعروف کتابیں ہیں۔ آپ نے ۱۵۸ھ میں انقال فر مایا۔ قاہرہ کے باہر نماز جنازہ ہوئی اور جامع دیلمی کے قریب مدفون ہوئے۔

تھیں۔ آپ نے مسلمل اسناد ہی کے ذریعے ان کتابوں کا ساع کیا تھا۔ شخ عیسیٰ مغربی رحمہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام اسانید کو ایک رسالہ میں ضبط کیا ہے 'جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین کی اسناد کا اصل یہی اسانید ہیں جو کہ حضور علی ہے ہیں فر مان کے مصداق ہے :

''نہضر اللہ امرأ سمع منی المحدیث اللح ''آپ کی شان وعظمت اور جلالت و ہزرگی کا عجیب انداز تھا' بادشاہ' امراء اور وزراء آپ سے توجہ و دُعا کے طلب گار رہتے تھے اور آپ کے کسی تھم سے سرِ مُو انحواف نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ کا دائی معمول رہا۔

آپ نے کے اور میں انتقال فر مایا۔ بابل جس کی طرف وہ منسوب تھے' مصر میں ایک گاؤں آپ نے کے اور آپ کے اسلام میں ایک گاؤں

ينتخ عيسا جعفرى مغربي

آ پ کی پیدائش اورنشو ونما مغرب میں ہوئی۔مروجہ علوم کے پچھے متون بھی آ پ نے اس علاقے میں پڑھئے پھرالجزائز میں آ گئے اور سجلماس کے پاس دس برس سے زیادہ عرصے تک رہ کرعلوم میں تنجر حاصل کیا۔اس کےعلاوہ آپ نے قسطنطنیہ'مصراورحر مین کےعلاء سے بھی روایت کی ۔ پھر آپ نے مکہ معظمہ کومستقل وطن بنالیا۔ آپ نے'' مقالید الاسانید'' کے نام ہے ایک مجھم <sup>ای</sup>بھی تصنیف فر مائی' الغرض وہ ایک مثقی عالم جمہور اہل حرمین کے استاذ اور حدیث وقر اُت کے امام تھے۔سیدعمر نے ان کے بارے میں کیا خوب رائے پیش کی ہے جو آ دی دیکھنا جا ہے کسی ایسے خص کو کہ جس کی ولایت شک وشبہ سے بالاتر ہوتو وہ میٹنج عیسیٰ ک زیارت کرےاورسیدمحمر بن علوی نے ان کے بارے میں کہا کہوہ اپنے وقت کی ایک با کمال شخصیت تھی۔انہیں اعمالِ حسنهٔ پابندیؑ نماز باجماعت' کثر ت طواف اور مداومت صیام و قیام جیسی خوبیاں ود بعت کی گئی تھیں۔ آپ تمام اُمور میں اعتدال پسند تھے۔ ننگ و ناموں میں نہ مبالغہ ہے کام لیتے تھے اور نہ تساہل ہے' اگر چہ آپ کا تعلق کئی مشائخ کے ساتھ تھا' تاہم سلسله شاذلیہ سے با قاعدہ منسلک تھے اور ان پرتادم آخر ای سلسلے کی نسبت کا غلبہ رہا۔ آپ لے حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو بہر تیب شیوخ جمع کیا گیا ہو۔ اس کے موجد ابن قائع (۳۵۱ھ) ہیں۔معاجم کوحروف بھی کے اعتبارے مرتب کرنے کے سہراطبرانی (۳۶۰ھ) کے سر

نے مسلک امام ابوطنیفہ کے مطابق ایک مسند ابھی تالیف فرمائی جس میں متصل عنعنہ کے ساتھ حدیث کی روایت کی ہے۔ اس سے لوگوں کے اس خیال کی تروید ہوتی ہے کہ آج کل ساتھ حدیث متصل عنبیں رہا۔ آپ ۱۰۸۰ھ میں رحلت فرمائے خلد بریں ہوئے۔ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی

آ ب حافظ حدیث تھےادرعلم وریاست اور دین و دنیا دونوں کے فنون کے جامع تھے۔ آ پ کوشنخ ابو مدین مغربی سے خرقۂ مدینہ حاصل تھا۔ در حقیقت کتب حدیث کا طریق تصحیح اور نسخۂ نبویہ کا تعارف حرمین میں آپ ہی کے ذریعے ہوا۔ آپ تمام اہلِ حرمین کے استاذ اور متبحر و ثقة عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلامبول تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص نسخهٔ نبویہ فروخت کرر ہاتھا۔ آپ علم کے اس قدر شائق اور قدر شناس تھے کہ وہ نسخہ تین ہزار رائج الوفت سکتے کے عوض خرید لیا۔ اس نسخے ہے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ ایک بار مسجد حرام میں ایساسیلاب آ گیا کہ وہاں کےلوگوں کوغرق ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا مگرمحمہ بن سلیمان نے بیہ نسخه سر پر رکھا اور طواف میں مشغول ہو گئے تا کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔اس فقیر ( شاہ و لی اللہ) نے اس ننچے کی زیارت کی ہےاوراس کا مطالعہ بھی کیا ہے شیخ تاج الدین قلعی کا بیان ہے کہ جس طرح شیخ محمد بن محمد بن سلیمان علم روایت میں کمال رکھتے تھے ای طرح وہ بہت سے عجیب وغریب علوم وفنون میں پد طولی رکھتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان' زادۂ بسطةً في العلم والجسم "كمصداق ته\_تدبير معاش ميں أنبيں اس قدر كمال عاصل تھا کہ سارے مکہ معظمہ کا نظام کارآ پ کے ہاتھ میں آ گیا' اس پر حاسدوں کوموقع مل گیا اور جو پچھ ہونا تھا ہو گیا' داللہ اعلم \_ اس فقیر ( شاہ ولی اللہ ) نے شخ مذکور کے صاحبز ا دے محمد وفعہ اللہ ہے ان کے والد بزرگوار کی تمام مرویات کی اجازت لی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے والد ل اس كتاب كو كهته بين جس مين احاديث كوبه ترتيب صحابه جمع كيا گيا هو باعتبار حروف تبخي 'بلحاظ سبقت الاسلام ٰباعتبار شرافت نسبی بعض لوگوں کے زویک سب سے پہلی مُسند مویٰ کاظم رحمہ اللہ (۱۸۳ھ) کی ہے'اس کے بعدمسند ابوداؤ دطیالی ہے۔

ع متصل السندوہ حدیث ہے جس کی سند ہے کوئی راوی کسی مقام ہے ساقط نہ ہو بلکہ سند کے ہر راوی نے روایت بلا واسطہ غیراہے شیخ ہے بذات ِخودسُن کر روایت کی ہو۔ ے ان تمام مردیات کی قرائت' ساعت اور اجازت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے مکمل مؤطا بروایت کی بن کیے گا ہوں شخ مکمل مؤطا بروایت کیجیٰ بن کیجیٰ بھی شیخ وفد اللہ کے سامنے پڑھی اور انہوں نے مؤطا شیخ حسن مجمی اور دیگر مشائخ ہے پڑھی تھی۔ والحمد للہ شیخ ابر اہیم کر دی رحمہ اللہ تعالیٰ

آ پ عالم و عارف تصاور فقه شافعی ٔ حدیث اور عربی ادب میں مہارت کا ملہ رکھتے تھے' ان تمام علوم میں آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ آپ نے اپنے وطن میں علم کی تھمیل فر مائی' پھر جج کے ارادے سے نکلے اور تقریباً دوسال تک بغداد میں مقیم رہے اس اثناء میں آ پ اکثر سیّدی شخ عبدالقادر قدس سرۂ کے مزار مبارک کومر کزِ توجّه بنایا کرتے تھے اور یہیں ہے ہی آپ کواس راہ (معرفت) کا ذوق وشوق پیداہوا۔اس کے بعد آپ نے شام میں جارسال قیام فرمایا' پھرمصرے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تشریف لائے اور شیخ احمد قشاشی ہے ملا قات کی اور دونوں کے درمیان عجیب قتم کے روابط و تعلقات پیدا ہو گئے۔شخ ابراہیم کر دی نے شیخ قشاشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت کی' ان سے خرقہ پہنا اور اُن کی صحبت کے فیض سے اعلیٰ کمالات پر فائز ہوئے۔ آپ فاری' کردی' ترکی اور عربی سب زبانیں اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ ذہن کی تیزی' تیجرِ علم' زہد' انکساری' صبر اورحلم وحوصلہ ایسے خصائل حمیدہ سے متصف تھے۔ کہتے ہیں کہ شام میں قیام کے دوران ایک دفعہ آپ نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی طرف اس نیت سے توجہ کی کہ آ گے سفر مفید ہے یا نہیں؟ چنانچہ آپ نے ( کشف میں ) دیکھا کہ شخ اکبران کے پایوش سے گر دوغبار جھاڑ رہے ہیں۔آپ نے سمجھ لیا کہ ابھی اقامت کا حکم ہے۔ شخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ ایام حج میں مدینه منوره میں جب مصری لوگ آئے توشیخ اینے احباب ومعتقدین کے ہمراہ اہل مصر کی ایک جماعت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے راہتے میں وہ ایک ایس جگہ ہے گزرے جہاں کچھ گانے بجانے والی لڑ کیاں گانے بجانے اور لہو ولعب میں مشغول تھیں۔آپ کے شاگردوں میں سے سیدمحمہ برزنجی نے ڈنڈااٹھا کرانہیں اس فعل فتیج سے روکنا جاہا' شیخ نے انہیں ایسا کرنا ہے منع کیا' کیونکہ اس طرح ہنگامہ ہو جانے کا خطرہ نھا' سیّدمحمد برزنجی خشک مزاج واقع ہوئے تھے ﷺ کے روکنے سے تک دل ہوئے جب شخ اور ان کے رفقاء منزل مقصود پر پنچوتو گانے والیوں میں سے ایک نے اپ نغے کا آغاز اس شعر سے کیا:

ان شرقوا سادتی و ان غربوا ویلی و ان عاشر و اغیر نا ویلا علی ویلی یہ شعر قاعدہ عروض کے مطابق نہیں تھا مگر متا خرع وضوں کے قواعد کے موافق تھا۔ جب یہ شعر شیخ ابراہیم نے سُنا تو اُن کی حالت متغیر ہوگئی اور چبرہ ڈھانپ کرگریہ شروع کر دیا۔اس مجلس میں جس نے بھی شیخ کی آواز شنی یا ان کی شکل دیکھی وہ رو پڑا حالانکہ ان میں رقیق القلب بھی متھ اور سنگدل بھی۔سیدمحمد برزنجی بھی رو پڑے اور ان کے دل سے سیابی اعتراض میں گ

سینے ابوطا ہر کا بیان ہے کہ بادشاہ روم کا استاد جسے وہاں کےلوگ خوجہ کہتے ہیں ٗمدینہ منورہ کی زیارت کوآیا اورعلاء واحباب کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ شیخ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا' ملاقات کے دوران اس نے شیخ ہے کہا کہ میں نے شام میں ایک کھلم کھلا بدعت دیکھی' جس کا قلع قمع کرنے میں مَیں نے انتہائی کوشش سے کام لیا۔ شیخ نے یو چھا: وہ بدعت كياتهي؟ كين لكا: مساجد مين ذكر بالجبر - شيخ نے بيآيت پڑھي: "ومن اظلم مسمن منع مساجد اللَّه ان يذكر فيها اسمه وسعلى في خرابها ''(البقرة) يت:١١٣)(اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مسجدوں میں نام خدا لینے سے رو کے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے)خوجہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ نہایت مشکل میں پڑ گیا۔ فآویٰ قاضی خال وغیرہ سے فقہ کی چند جزئیات جولکھ کر لایا تھا' جیب سے نکالیں اور شیخ کے ہاتھ میں تھا دیں۔ شخ نے فر مایا:اگرتقلید کی بات ہے تو میں کسی اور کا مقلد ہوں اور آ پ کسی اور کے اس لیے اس صورت میں آپ کے دلائل کوشلیم کرلینا میرے لیے ضروری نہیں ہو گا اور اگر شخفیق مطلوب ہے تو بندہ مناظرے کے لیے حاضر ہے۔حضرت شیخ نے بہت جلداس موضوع پر دلائل سے بھر پور رسالہ تحریر فرمایا اور خوجہ کے شبہات کے مسکت جوابات دیئے۔ چونکہ حضرت شیخ کے احباب نے خوجہ کے تغیّر مزاج کو دیکھے لیا تھا اور وہ بیجھی جانتے تنھے کہ وہ دولتِ عثانیہ میں بلند رتے یر فائز ہے اس لیے انہوں نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ اس قدر تر دید مناسب نہیں۔ شخ نے فر مایا جق بات کہنے سے نہیں ثلنا جا ہے جا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ بتیجہ بید نگاا کہ خوجہ اور اس کے ساتھی اس رسالہ کے چواب میں کچھ نہ کہہ سکے وہ مبہوت ہوکررہ گئے اور حقیقت کھل

كرسامنے آ گئى كەخق ہميشە بلندر ہتا ہے بھى پستنہيں ہوتا۔

شیخ ابوطا ہر مزید بیان کرتے ہیں کہ شیخ کیجیٰ شاذ لی حرمین میں آئے ہوئے تھے۔اس دوران انہوں نے شیخ ابراہیم ہے بھی ملا قات کی جب وہ روم واپس چلے گئے تو وزیرروم جو شیخ ابراہیم کا معتقدتھا'نے شیخ بجیٰ ہے پوچھا کہ آپ نے ہمارے شیخ ابراہیم کوکیسا پایا؟اس نے کہا: وہ تو ایک بُت ہیں۔وزیریہ سُن کر بھڑک اٹھا اور شیخ بچیٰ کو بےعزتی کے ساتھ مجلس سے نکال دیا۔اس واقعہ کے بعد بیمیٰ شاذ لی کوشنخ ابراہیم کے ساتھ سخت کینہ پیدا ہو گیا اور اس نے شیخ کو ایذاء پہنچانے کی نیت ہے حرمین آنے کا ارادہ کیا' لوگوں نے یہ بات شیخ ابراہیم کو پہنچائی تو آپ نے فرمایا: جو ہاتھیوں کو قابو کر لیتا ہے وہ اسے بھی روک لے گا۔ جب شخ یجیٰ طور کے قریب پہنچے تو بیار پڑ گئے اور اس جگہ انتقال کیا۔شخ ابراہیم کی سیرت بیتھی کہ وہ خود ببندفقتهاءاورصوفیاء کی طرح بڑے بڑے عمامے کمبی آستینیں اور پھٹے پرانے لباس سے بیزار تھے۔آ پاہلِ حجاز کی طرح متوسط در ہے کا لباس پہنتے تھے' جومختصری پکڑی' اون کی دھاری دارعبااور بروے رومال پرمشتمل ہوتا۔ آپ بھی کسی محفل میں نمایاں جگہ بیٹھنے اور گفتگو میں پہل کرنے کے ذریعے اپی حثیت کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے معتقدین مناظرے اور مذاکرے کے ذریعے آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے: بہرحال بیا ہے ایسے ہے کیا تمہیں فلاں فلاں بات ہے اس کی سمجھ بیں آتی ؟اگر کوئی ان سے سی مسئلے کے بارے میں سوال کرتا تو توقف فرماتے یہاں تک کہ تحقیق وانصاف کے ساتھ اس اشکال کوحل کر دیتے 'عبداللّٰہ عیاشی نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کی مجلس نمونۂ جنت تھی۔ جب مسائل حکمت بر گفتگوفر ماتے تو اس ضمن میں حقائق صوفیا ، بھی بیان فر ماتے اور کلام صوفیا ء کو حکما ء کی تحقیق پرتر جے دیتے اور فرماتے کہ میہ فلاسفہ گرتے پڑتے حق کے قریب تو پہنچ گئے' لیکن اس تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات اس زمانے کے ایک خطیب نے ان الفاظ ے نکالی ہے:''واللّٰہ انا علٰی فراقک یا ابراہیم لمحزونون''(اعام)۔

يشخ حسن عجمي رحمه اللد تعالى

آپ شیخ الحدیث ٔ جامع علوم وفنون اور فصاحت ' یا د داشت اور تیزی فنهم کے پیکر تھے۔

آپ اکثر و بیشتر شیخ عیسیٰ مغربی کی صحبت میں رہاوران سے استفادہ کیا۔ان کے علاوہ کی دوسر سے شیورخ مثلاً شیخ احمد قشاشی شیخ محمد بن العلاء بابلی اور امام ومفتی شوافع شیخ زین العابدین بن عبدالقادر طبری کی صحبت میں بھی رہاوران سے روایت کی ۔شیخ ابوطاہر کا بیان ہے کہ شیخ حسن مجمی نے شیخ نعمت اللہ قادری اور دوسر سے صوفیا کے کرام سے بھی ملاقات کی تھی آپ وعوت اساء کے سلسلے میں بھی مشہور سے ۔شیخ ابوطاہر ہی کا بیان ہے کہ یوں تو شیخ حسن خفی سے مگر سفر کے دوران ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں اکھی پڑھ لیتے سے اور امام کے پیچھے سور کہ فاتح بھی پڑھ سے سے اور امام کے پیچھے سور کہ فاتح بھی پڑھ سے آپ ہمیں وصنیت فر مایا کرتے تھے کہ اپنی عور توں کو شکی میں نہ ڈالا کرو بلکہ آنہیں حفی مسلک کی آسانیوں سے صطلع کردیا کروتا کہ وہ نماز پڑھ سکیس جیسے میں نہ ڈالا کرو بلکہ آنہیں حفی مسلک کی آسانیوں سے صطلع کردیا کروتا کہ وہ نماز پڑھ سکیس جیسے ور ہم برابر نجاست میں جواجازت دی گئی ہے اور ای طرح کے دیگر مسائل کہ جن میں آسانی اور خصت ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسن مجمی باوجود حنی ہونے کے تیام امور میں ایک معین فقہی مسلک کی پیروی ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ فریقین کے تمام امور میں ایک معین فقہی مسلک کی پیروی ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ فریقین کے ہاں کسی حقیقتِ ممتعمہ کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کی پروا کیے بغیر وہ تمام فقہی مکاتب سے اقوال لے لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم

شخ ابوطاہر مزید کہتے ہیں کہ میرے شخ حسن عجمی خوب صورت نہیں تھے بلکہ ان کی ایک آئے میں عیب بھی تھا'اس کے باوجود جب حدیث پڑھتے تو ان کے چہرے پر انوار ظاہر ہوتے اور وہ دنیا بھر سے زیادہ حسین دکھائی دیتے تھے۔ بیاس قول نبوی عظیمیہ کا اثر تھا کہ ''نہ صور اللّٰه عبداً'' الحدیث آپ نے اپنی اسانید حدیث کوایک رسالے کی صورت میں صبط کیا ہے جس سے علم حدیث میں ان کے تجم کا بخو بی بیتہ چلتا ہے' آپ فرماتے تھے: لوگ صبط کیا ہے جس سے علم عدیث میں ان کے تجم کا بخو بی بیتہ چلتا ہے' آپ فرماتے تھے: لوگ کہتے ہیں کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہوتا ہے تو بیت تھے کے کونکہ ایسا کہنے سے عالم کے دونصف ہوجاتے ہیں کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہوتا ہے تو بیت کے کہ والد تو عالم ہوجاتے ہیں' ایک خود عالم اور دوسرا اس کا فرزند جبکہ یہاں بیہ بات واضح ہے کہ والد تو عالم ہوتا ہے ہی ' ایک صورت میں بیت ایم کرنا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو ہے ہی ' ایک صورت میں بیت ایم کرنا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو کریا دکر لے۔

نصف نہیں کے جاسکتے۔ گویا خلاصۂ کلام بی نکلا کہ بیہ ضروری نہیں کہ عالم کا بیٹا بھی عالم ہو۔

آپ ہرسال رجب کے مہینے میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور مجد نبوی
میں صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب بطریق سرد پڑھتے اور اہل مدینہ آپ سے
روایت کرتے تھے۔ شیخ ابو طاہر آپ کے قاری ہوتے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور قر اُتِ
حدیث کرتا تو خوش نہ ہوتے۔ یہاں بیہ بات واضح رہے کہ علائے حرمین کے نزدیک کتب
حدیث کی تدریس کے تین طریقے رائے ہیں: پہلا طریقہ سرد سے جس کے مطابق شیخ سامع ہو
یا تلاوت کرے دونوں صورتوں میں لغوی وفقہی مباحث چھیڑے اور نہ ہی اساء رجال کے
بارے میں کوئی بحث وتھی کرے۔

دوسرا طریقہ بحث وحل ہے' اس میں ایک حدیث کی تلاوت کے بعد اس میں لفظ غریب' مشکل ترکیب' اسائے اسناد میں سے نادر الوقوع اسم' ظاہری شانِ نزول اور منصوص علیہ مسائل پر تامل کر کے اسے نہایت اعتدال کے ساتھ حل کر دیا جا تا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث تلاوت کر کے اسے بھی ای طرح حل کیا جا تا ہے۔ علی بذا القیاس مدیث تلاوت کر کے اسے بھی ای طرح حل کیا جا تا ہے۔ علی بذا القیاس

لیے طریقۂ بحث وحل ہے تا کہ وہ علم حدیث کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر کے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں تک شروح کا تعلق ہے تو وہ انہیں پیشِ نظر رکھیں تا کہ بحث و تحیص کے دوران ان کی طرف رجوع کر سکیں۔

تیسرا طریقہ قصاص ہے'اس کا مقصد روایت وتحصیل علم نہیں بلکہ علم وضل اور تحقیق و

تہ قیق کے اعلیٰ مراتب کا حصول ہے' ای شمن میں یہ بھی معلوم ہونا چا ہے کہ ایک محدث کو
رجال اساد کے حالات' تھیج اساء' ان کی ثقابت کی معرفت' خصوصاً تعیجین (بخاری و مسلم)
اور صحاح کی دوسری کتابوں میں' اور 'کیسس من من من فعل کذا' 'اور 'فان الله قبل
وجھہ ہُ' اور ای طرح کے دوسرے جملوں کی تاویلات' نقبی فروعات فقہاء کے اختلافات
فراہب' مختلف روایات میں باہمی موافقت بیدا کرنے اور بعض احادیث کی بعض پرترجے میں
خقیق وید قیق اور گہرائی و گیرائی پر حاوی ہونا چاہے' گراس اُمتِ مرحومہ کے متقد مین علماء
ان اُمور میں دل چھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں فقہاء و شکلمین اس سلسلے میں غور وخوض کرتے ہیں'
ایکن آج اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی' واللہ اعلم۔

شیخ حسن اپنے مشائخ ہے انتہائی تواضع اور انگساری ہے پیش آتے اور ہر لحاظ ہے ان کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عیسیٰ سے دریافت کیا کہ اگر کسی کا شیخ موجود ہوتو کیاوہ کسی دوسر ہے شیخ کی بیعت کرسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: باپ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر جچا تا یا گئی ہوتے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ آپ کی اس بات کامفہوم یہ ہے کہ شیخ اوّل کہ جس کے باعث مُر ید دائر ہُ بشریت سے نکلا یا اس نے ظاہری علوم حاصل کیے کا مقام آویہ ہے کہ اس کا مرتبہ حقیقی والدین کا ساہے جبکہ دوسرے بزرگ کہ جن سے اس نے دائر ہُ بشریت سے خروج کے علاوہ دیگر خارجی فیوش کا اکتباب کیا ہے کا معاملہ اعمام کا ہے 'لہذا آنہیں اس طرح سمجھنا جا ہے ۔ شیخ حسن آخری عمر میں مکہ مرمہ سے ترک سکونت کر کے طائف میں گوشہ طرح سمجھنا جا ہے ۔ آپ کا مقولہ ہے: ''لیس بھکہ من یقو الیہ '' آپ نے طائف ہی میں سالاھ میں انتقال فر مایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مزاد کے قریب مدفون ہوئے ۔

يشخ احمر تخلى رحمه الله

آ پ علوم ظاہری و باطنی دونوں کے جامع تھے مشائخ طریقت اور علمائے شریعت کی بے شارصحبتوں ہے مستفیض ہوئے۔سیدعبدالرحمٰن مجوب سیدمحد روی سیّدعبداللہ سقا ف اور میر کلاں بن میرمحمود بلخی وغیرہ ہے خرقۂ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے حدیث کی تعلیم محمد بن العلاء بابلی'شخ عیسیٰمغربی اورای طبقے کے دوسرے شیوخ سے حاصل کی اورانہی ہے بخاری ومؤطا کے ساع میں تسلسل حاصل کیا۔ آپ کا مشائح کے کئی خانوا دوں سے تعلق تھا' ابتداء ہی ہے علم وعلاء کی محبت کی طرف مائل' اُن کی صحبت میں حاضر' صوفیائے کرام سے عقیدت مندی اوران کے اعمال اور اشغال پر ثابت قدم تھے۔ آپ حرمین شریفین اور باہر سے آنے والے مثانخ کی صحبتوں ہے استفادہ کرتے رہے۔مخضر یہ ہے کہ شیخ احمرنخلی رحمہ اللہ اعیانِ مکہ معظمہ مین سے وہ عظیم المرتبت بزرگ تھے جن کی برکات کا فیض عام اور دعوات مستجاب تھیں۔شخ احد تخلی رحمہ اللہ کے فرزند شخ عبد الرحمٰن تخلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دا دا کے ہاں نرینداولا د زندہ نہیں رہتی تھی' جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ جب شیخ احمد پیدا ہوئے تو ان کے لیے اولیاءاللہ ہے دُ عاکی درخواست کی اور ان ہے استمد ا داور روحانی توجہ کے طالب ہوئے ۔وہ ہر جمعہ کے دن شیخ احمر مخلی رحمہ اللہ کو شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں بھیجے تھے۔ایک روز اتفاق ہے شیخ تاج سنبھلی نے قدرے تأمّل کے بعد شیخ احمد کولانے والے خادم کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ بچہ آپ کی طرح کانہیں' بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحب فضل اورسعادت مند ہے 'یہا لگ بات ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔ جب خادم اپنے ما لک کے پاس پہنچااورانہیں شیخ تاج سنبھلی کا پیغام دیا تو انہوں نے اے بیہ کہد کرفوراُ واپس بھیجا کہ میری طرف ہے حضرت شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں التماس کرو کہ آ قائے من! میں نے ا بنی عمر اس بچے کو دے دی ہے اور اس بارے میں آپ سے سفارش کا طالب ہول ٔ جب حضرت شیخ نے بیہ بیغام سُنا تو فوراً توجہ کی اور چندلمحوں کے بعداس خادم سے کہا:اپنے ما لک ے کہددو کہ اُن کامُدعًا پُوراہو گیا ہے اورا پنی طرف سے انہیں ( پینے احمر مخلی رحمہ اللہ کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفرِ آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی۔ چنانچہ شیخ احمر نخلی کے والداس مدت میں اس عالم فانی ہے رخصت ہو گئے اور شیخ احد نخلی نے نؤے سال کی عمر پائی۔ شیخ

عبدالرحمٰن کا مزید بیان ہے کہ تمام دنیاوی معاملات اور لین دین میں میں اپنے والد کا وکیل تھا۔ جب والد ہزرگوار (شیخ احمر مخلی ) اپنی آخری عمر کو پہنچے اور ان پرضیفی غالب آگن تو میں نے ایک روز ان کی خدمت میں قرض خوا ہوں کے مطالبات کی شکایت کی اور عرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نخواست آپ کی وفات کا حادثہ پیش آگیا تو یہ تمام قرضے میر نے ذیح پڑ جا کیں گے اور میر سے عزیز وا قارب میر کی وکالت کا اعتبار نہیں کریں گئ والہ ہزرگوار نے فر مایا: اس خدشے کواپنے دل میں ہرگز راہ نہ دو' مجھے امید کامل ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مرول گا جب تک کہ میر سے ذیتے تمام واجب الا دا قرض ادا نہ ہو جا کیں اور میرا خیال ہے کہ مرول گا جب تک کہ میر سے ذیتے تمام واجب الا دا قرض ادا نہ ہو جا کیں اور میرا خیال ہے کہ مول گا جب کہ وفات سے بچھ عرصہ پہلے ان تمام قرضوں کی اوا کیگی جتنی رقم ایسی جگہ سے حاصل ہوگئی جہاں وفات سے بچھ عرصہ پہلے ان تمام قرضوں کی اوا کیگی جتنی رقم ایسی جگہ سے حاصل ہوگئی جہاں سے تو قع بھی نہیں تھی اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی اس دنیا کی وہ آخری رات آپ

اس طریقے کی اجازت عطافر مادی ہے۔ بیننخ عبداللہ بن سالم البصر می

آپ نے بہت ساری حدیث کی نایاب کتابوں کی ترویج واشاعت میں نمایاں کردار انجام دیا' مثلاً مندِ امام احمد جس کے بارے میں بیخدشہ تھا کہ شاید اُوے زمین پراس کا کوئی کلمل ننج ملنا محال ہو جائے۔ آپ نے مصر عراق شام اور اطراف واکناف کے قدیم کتب خانوں ہے اس کے متفرق اجزاء کمال احتیاط ہے جمع کر کے ان تمام کو ایک ہی ننج کی صورت میں تر تیب دیا اور اُسے صحت کے ساتھ ایک اصلی ننج کی صورت میں عام کردیا۔ اس کے علاوہ صحاح ستہ کی روشنی میں آپ نے کئی اصول وضع کیے اور ننج نبویہ اصل کی نسبت زیادہ کمی شروع کی تھی ہے۔ آپ نے کھا۔ آپ نے سی کا مردی کی شرح ''ضیاء الساری'' کے نام سے لکھنی شروع کی تھی' جے بڑھا ہے اور کمزوری کے سبب مکمل نہ کر سکے۔ آپ نے ساری زندگی مردو بحث طریقوں سے روایت حدیث میں گزاری۔ الغرض آپ واقعۃ اس آخری دور کے مردو بحث طریقوں سے روایت حدیث میں گزاری۔ الغرض آپ واقعۃ اس آخری دور کے مافظ الحدیث تھے۔ اس اجمالی گفتگو کی تفصیل ہے ہے کہ صحت حدیث کے ضبط کے امتِ مردومہ میں تین دور رائج رہے ہیں۔

پہلا دورصحابہ و تابعین کا ہے جس میں احادیث کو زبانی یا دکر لیتے تھے اور اچھی طرح یا د کرلینا ہی ان کے ہاں ضبط حدیث کہلا تا تھا۔

دوسرا دور تبع تابعین اور ساتویں آٹھویں طبقہ تک کے متقد مین محدثین کا ہے۔ یہ حضرات احادیث کولکھ لیتے تھے'ان کے نزد کی ضبط ان اصولوں پرمبنی تھا۔صفائی تحریز حرکات وسکنات اور نقاط میں احتیاط' ہیئت حروف کی حفاظت' احادیث کا اصول صححہ سے موازنہ اور کتاب کو ہرفتم کے خارجی اثرات ہے محفوظ رکھنا۔

تیسرا دوروہ ہے کہ جس میں حفاظ حدیث نے اساء رجال اور مشکل وغریب الفاظ کے علیہ کتابیں تالیف کیں۔مفصل شرحیں لکھیں اور پیچیدہ ومشکل مقامات حدیث کی تشریح بیں رسائل لکھے۔ آج ضبطِ حدیث کا بیا عالم ہے کہ کوئی بھی شخص ان تصانیف وشروح کو پیشِ نظر رکھ کر ان کے مطابق روایت شروع کر دیتا ہے ' یہی وجہ ہے کہ اب علمائے حدیث ان فظر رکھ کر ان کے مطابق روایت شروع کر دیتا ہے ' یہی وجہ ہے کہ اب علمائے حدیث ان فیر سے میں بیالے کے حدیث ان سے کار بند سے ' چونکہ متوسطین نے سے کار بند سے 'چونکہ متوسطین نے اسائل سے کام لینے لگے ہیں جن پر قد ماتختی سے کار بند سے 'چونکہ متوسطین نے

حفظِ حدیث میں سستی برتی 'اورصرف عبارت پر ہی اکتفاء کرلیا' جس کے نتیجے میں طبقاتِ سابقہ کے برعکس ان میں وجادت <sup>لے</sup>اور اجازت مجردہ اور اس کی دوسری چیزیں رائج ہو گئیں' حاصل کلام یہ کہضبطِ حدیث کا پیطر یقہ شیخ عبداللّٰہ کے ہاں بکمال موجود تھا بلکہ اس سلسلے کی بقاء کا سبب بھی انہی کی ذات بی ٔ حضرت شیخ عبداللہ بجین ہی ہے علم وعلماء اور اصلاح وتقویٰ کو دل و جان سے عزیز جانتے تھے' روزانہ قر آن مجید کے دیں یارے تلاوت فرماتے' مگر بڑھایے میں حب استطاعت تلاوت فرماتے۔ آپ کے وقت کا کوئی حصہ بھی درس و تدریس علاوت کلام پاک نماز یا ضروری گفتگوے خالی نه ہوتا تھا۔ میں (شاہ ولی اللہ ) نے سُنا ہے کہ جب شخ عبداللہ کے فرزند شخ سالم نے شریف مکہ کے دربار میں ملازمت اختیار کر لی تو شیخ عبداللہٰ شخ سالم کے کھانے میں شریک ہونا تو در کناران کے گھر کے نمک مصالحے ے بھی احتر از فرماتے تھے۔ آپ نے حجرۂ کعبۃ اللہ میں دوبار سیجیح بخاری فتم کی پہلی بار مرمتِ کعبہ کے دفت اور دُوسری دفعہ اس وفت جبکہ کعبہ مکرمہ کا درواز ہ درست کیا جار ہا تھااور مندامام احمد بن حنبل تصحیح وجمع کے بعد حضور علیتی کے مزار مقدی کے سریانے مسجد نبوی میں چھپنن روز میں ختم کی۔ آپ نے طویل عمر پائی' جوسب کی سب رضائے الٰہی میں گز ری۔ آخر عمر تک سمجھ بوجھ' حافظہ اور حواس درست رہے' البتہ تو ت ساعت میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔عمر کے آخری ھے میں شیخ عبداللہ مغربی نے آپ سے کتب صحاح ستہ پڑھیں اور اہل مکہ نے آب سے ساع حدیث کیا' آپ مرجب ۱۱۳۴ھ میں واصل بحق ہوئے۔ فينخ ابوطا هرمحمه بن ابراہیم کردی المدنی رحمہ الله

آپ ابتداء بی سے علم اور علماء کی طرف راغب بھے خرقہ خلافت اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کیا' جنہوں نے آپ کے لیے بے شار بزرگوں سے خرقہ واجازت حاصل کی تھی' ان بزرگوں میں سے ایک شیخ محمد بن سلیمان مغربی تھے' آپ نے کتب عربیہ کی تعلیم سیبویہ و ان بزرگوں میں سے ایک شیخ محمد بن سلیمان مغربی تھے' آپ نے کتب عربیہ کی تعلیم سیبویہ و کی صححت کی گھی ہوئی تحریبا گاب حاصل کر نے لیکن اس محمد نے ان روایات کونہ اصل سے سنا نہ بی اس کو روایت کی اجازت ہو' ایس صورت میں رادی ٹانی اگر ان احادیث کو روایت کی اجازت ہو' ایس صورت میں رادی ٹانی اگر ان احادیث کو روایت کی اجازت ہو' ایس صورت میں رادی ٹانی اگر ان احادیث کو روایت کی اجازت ہو' ایس صورت میں رادی ٹانی اگر ان احادیث کو روایت کرنا جا ہے تو یوں کے گا: ''او جدت بعط فلاں ''فلاں شخص کی تحریب میں نے ایسا پایا یا' قر اُت بعط فلاں '' اے وجادہ کہتے ہیں۔

سیداحمدادرلین مغربی سے حاصل کی شخ ابوطا ہر سیداحمدادرلین کا ایک واقع نقل کرتے ہیں کہ ان کے ایک فاضل شاگرد نے مسجد نبوی کے محراب میں سورہ تبت تلاوت کی جب وہ نماز سے فارغ ہوکر سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس پر برس پڑے اور فر مانے لگے: میں یہ ہرگز برداشت نہیں کرسکتا کہتم رسول اللہ عظیمی کے حضور وہ سورت پڑھوجس میں ان کے چیا(ابولہب) کا نام (اہانت کے ساتھ) ندگور ہے۔ کیونکہ خدا جیسے چاہ اپ رسول سے خطاب کر لیکن ہمارا یہ مقام نہیں ۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اگر چہاس طرح کی با تیس سیّد الکونین عظیمی کے ساتھ انتہائی محبت کا نتیجہ بین تاہم یہ ارباب تقوی و خشی کا مقام ہے، مگر ہمارے لیے تو صحابہ و تابعین کا طرز عمل ہی کسوئی ہے وہ یوں کیوں نہیں سیحیتے کہ اس سورت میں تو حضرت پنجم سیالیتہ کی انتہائی مدح ومنقبت کا پہلو نگاتا ہے، نہیں سیحیتے کہ اس سورت میں تو حضرت پنجم سیالیتہ کی انتہائی مدح ومنقبت کا پہلو نگاتا ہے، کیونکہ یہاں اس سورت میں حضور علیلیہ کی شان میں گتاخی کرنے والے آپ کے ایک کیونکہ یہاں اس سورت میں حضور علیلیہ کی شان میں گتاخی کرنے والے آپ کے ایک

بی خوابوطاہر نے فقہ شافعی کی تعلیم شیخ طولونی ہے معقولات روم کے مشہور زمانہ تہجر عالم مخم باشی ہے اور علم حدیث اپنے والد ہزرگوار ہے حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ شیخ حسن مجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان ہے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ان کے بعد شیخ احمر خلی اور شیخ عبداللہ بھری کی صحبت میں پہنچے اور شیخ عبداللہ بھری ہے شاکل النبی عیالیتے پڑھی اور انہی سے عبداللہ بھری کی صحبت میں پہنچے اور شیخ عبداللہ بھری ہے عالم وہ آپ نے وقتا فو قتاح میں شریفین مسندامام احمد دو ماہ ہے بھی کم عرصے میں شن ان کے علاوہ آپ نے وقتا فو قتاح میں شریفین میں باہر ہے آنے والے علاء و مشائخ ہے بھی بہت پچھے حاصل کیا۔ ان میں ایک شیخ عبداللہ میں باہر ہے آپ نے والے علاء و مشائخ ہے بھی بہت پچھے حاصل کیا۔ ان میں ایک شیخ عبداللہ لا موری تھے جن سے آپ نے مقاعد انگیم سیالکوئی ان کی کتابیں روایت کیس اور ان کا سلسلہ ناگر درشید ہیں۔ آپ نے علی تجر اور مسلمہ حیثیت کی شہرت پوری اسلای دنیا میں ہے۔ پچھ وقت شاگر درشید ہیں۔ آپ کے علی تجر اور مسلمہ حیثیت کی شہرت پوری اسلای دنیا میں ہے۔ پچھ وقت اکبرآباد میں سرکاری مدر سے میں مدرس رہے۔ آپ کی تصانف زیادہ تر دری کتابوں کے حواشی و شروح ہے متعلق ہیں۔ واثی تغییر بیضاوی خاشیہ شرح عقائد خاشیہ شرح شمسیہ محملہ حاشیہ غبدالغفور اور حاشیہ خیالی جس کی نبست کی نبست کی نبست کی خاشیہ شرح شمسیہ عملہ حاشیہ خیالی جس کی نبست کر نبست کی نبست کی نبست ک

خیالات خیالی بس عظیم است برائے حل اوعبد الحکیم است (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر )

ل سرحيلِ صوفياء' امام المحديثين' عاشقِ مصطفیٰ شخ عبدالحق محدث دبلوی عالم اسلام کی و ه مايه ناز شخصيت ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر دنیائے اسلام کواس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہوئے مقام محمدی کی عظمتوں کی طرف بلایا اور اُسے حبِّ رسول علیہ کا جاں بخش پیغام دیا۔ آپ ایک مشہور علمی و روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے تعلیم دہلی میں مکمل فرمائی۔ کچھ وفت فتح پورسکری میں جو دارالحکومت ہونے کی وجہ ہے علمی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔تعلیم ویڈ رایس اورتصنیف و تالیف کاشغل افتیار کیا۔ ۱۵۷۷ء میں شیخ مویٰ گیلانی (المعروف مویٰ یاک شہید رحمہ اللہ) ہے بیعت کی۔ ۱۵۸۸ء میں زیارت حرمین کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دو تین سالہ قیام کے دوران مشاکخ حرمین کے علاوہ بارگاہِ رسالت سے فیوض حاصل کیے۔ ہندوستان کے تمام ا کابر واعیان کے ساتھ آپ کے تعلقات قائم رہے۔ ٩٩ ١٥ء میں خواجہ محمد باقی باللہ سے بیعت کر کے ان سے خلافت حاصل کی۔ آپ کے برادر طریقت شیخ مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلا فات پیدا ہو گئے۔آپ نے حضرت مجدد کے بعض مکشوفات کی تر دید میں ایک رسالہ بھی لکھا۔حضرت مجدد کے ساتھ آپ کے اختلاف خالص علمی اور احوال صوفیاء کے اختلاف تھے جو آخر دم تک قائم رہے لیکن باہمی وقارا دراحترام کی فضاء میں۔اس سلسلے میں حضرت شیخ کے رجوع کا سارا قصہ محض عقیدت مندی کا فسانہ ہے۔حضرت محدث کا سب ہے بڑا کارنامہ مصائب و آلام میں گھری ہوئی امت مسلمہ کومحبتِ نبوی علیہ اور دامن رسالت پناہی ہے وابستگی کی دعوت کی تجدید ہے۔ یہی وہ تریا ق ہے جومسلمان قوم کونئ زندگی بخش سکتا ہے' مولا نا احمد رضا خاں بریلوی نے دراصل حضرت محدّث بی کے مشن کوآ گے بڑھایا ہے' آپ کی تصانیف میں سے لمعات' شرح مشکوٰ ق'مدارج النوِ ق' جذب القلوب' اخبار الاخیار' زا دائمتقین زندہ جاوید کتابیں ہیں۔ آپ نے ۱۶۴۲ء میں چورانوے برس کی عمر میں رحلت فر ما کی

خدارحمت كنداي عاشقانِ پاك طينت را

کتابیں بھی آپ نے ای واسطے سے پڑھیں۔ مولانا سالکوئی نے خودان سے ان کی کتابوں کی روایت کی اجازت کی فقی اوران میں سے شخ سعید کو کئی ہے بھی آپ نے بعض عربی کتابیں اور فتح الباری کا چوتھا حصہ پڑھا۔ الغرض آپ سلف صالحین کے تمام اوصاف مثلاً تقویٰ عبادت علمی شغف اور بحث و تحصیص میں انصاف بیندی سے متصف تھے۔ جب آپ سے کسی مسئلے کے بار سے میں رجوع کیا جاتا تو جب تک پوراغوروفکر اور کتابوں سے اس کی تحقیق نہ کر لیتے 'جواب نہ دیتے۔ آپ اس قدر رقیق القلب تھے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صدیث پڑھتے تو آ تکھیں پڑم ہو جاتیں' لباس وغیرہ میں کوئی تکلف نہ برتے۔ اپ تلانہ واور خدام سے بھی تو اس عی ہیں آئے۔

صیح بخاری کی قرات کے دوران جب روایات احادیث اور فقد کے اختلا فات سامنے آتے تو شیخ ابو طاہر فرماتے کہ بیرتمام اختلا فات سرور کا ئنات علیقی کی انتہائی جامعیت (جامعیت کبری) کا نتیجہ میں جواپنے اندر کو نین کی تمام تر اضداد وموافقات سموئے ہوئے ہے۔ راقم الحروف (شاہ ولی الله رحمه الله) کہتا ہے کہ بیرا کیک نہایت گہرا نکتہ ہے جس پر تد تر کی ضرورت ہے۔

ایک دن احوال صوفیاء اوران کی باہمی تر دید و تقید جو بعض دفعدان کے پیروکارول میں بھی چل پڑتی ہے پر گفتگو چیئر گئی تو شیخ ابوطاہر نے فرمایا کہ میں صوفیاء کے بارے میں کچھ کہنے ہے بہت وُرتا ہوں۔ اگر چیمیر ہے بعض اسلاف بعض صوفیاء کے بارے میں ناقد اندرائے رکھتے تھے مگر جہاں تک میر اتعلق ہے میرے دل میں ان کے لیے تر دید و تقید کامعمولی جذبہ بھی موجود نہیں میہاں آپ نے ایک قضہ سایا کہ شیخ بیجی شاذ کی میرے والد ہے پچھ جذبہ بھی موجود نہیں کی بیاں آپ نے ایک قضہ سایا کہ شیخ بیجی شاذ کی میرے والد ہے پچھ اختلافات رکھتے تھے اور میہ بات ان کی طرف سے میرے دل میں تھنگتی رہی اس اثناء میں شیخ کی شاذ کی اس وُنی ہے وہ کی گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب انہیں کسی وجہ سے لحد ہے باہم کیا شاذ کی اس طرح سیح و سالم تھے جیسے آج سوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر کسی عارف سے اختلاف کے سبب طعن و شنیے نہیں کرنی چا ہے کہاں انہوں نے مزید فرمایا کہ شیخ عارف سے اختلاف کے سبب طعن و شنیے نہیں کرنی چا ہے کیا سانہوں نے مزید فرمایا کہ شیخ کی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس سلطے میں ایک بجیب وغریب وصیت فرمائی ہے۔ یہ کہا کہ انہوں نے شیخ ابن عربی کی ایک انہوں نے شیخ ابن عربی کی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس سلطے میں ایک بجیب وغریب وصیت فرمائی ہے۔ یہ کہا کر انہوں نے شیخ ابن عربی کے اپنے قلم ہوافتو حات کا نسخہ نکا لا اور اس میں سے باب

الوصيت يره هكرسنايا بس كاخلاصه بيه ب كهشخ اكبرفر مات بي كه بين ايك شخص سے اس ليے عداوت رکھتا تھا کہ وہ شیخ ابو مدین مغربی پرطعن وتشنیع کرتا تھا' جبکہ میں شیخ مغربی کی مقبولیت و بزرگ کامعترف تھا۔ ایک دن مَیں نے حضور سرکار دوعالم ﷺ کوخواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تہمیں فلاں شخص سے کیوں بغض ہے؟ میں نے عرض کی: اس لیے کہ وہ ابو مدین ے عداوت رکھتا ہے جبکہ میں انہیں بزرگ سمجھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: کیا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول علی ہے محبت نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا: رکھتا ہے۔ فرمایا: گویا تمہیں ابو مدین ہے اس کے بغض کی بناء پر تو عداوت ہے' لیکن میرے محبّ ہونے کی حیثیت ہے الفت نہیں۔ﷺ اکبرفرماتے ہیں کہاس کے بعد میں نے اللہ ہےاں بغض کی تو یہ کی 'اس شخص کے گھر گیا'اُے معذرت کے ساتھ سارا واقعہ سنایا اور ایک فیمتی کیڑا اس کی نذر کر کے اے راضی کیا۔اس کے بعد میں نے اس سے ابو مدین کے بارے میں ناراضگی کا سبب یو حیما۔اس نے جو وجہ بتائی وہ ایسی نتھی کی اس کی بناء پر ابو مدین سے عداوت رکھی جاتی 'تو میس نے اسے ھیقتِ حال سمجھائی جس پر اس نے خدا تعالیٰ ہے تو یہ کی اور ابو مدین کے بارے میں طعن و تشنیع ہے رجوع کرلیا اور اس طرح سب کے دلوں میں اُلفت نبی عظیمی کی برکات جاری و ساری ہو گئیں اور اس پر اللہ کاشکر ہے۔جس روز میں (شاہ ولی اللہ )وطن واپس ہوتے وقت شیخ ابوطاہر کی خدمت میں الوداعی سلام کے لیے حاضر ہوا تو بے اختیار میری زبان پریہ شعر

نسیتُ کل طریق کنت اعرفهٔ الاطریقاً یئؤ دیسی لوبعکم ''میں تیرےگھر کی طرف جانے والے رائے کے علاوہ ہاتی سارے رائے بھول گیا'' یہ شعر سُننے ہی حضرت شیخ پر گریہ طاری ہو گیا اور بہت متاثر ہوئے۔ آپ رمضان المہارک ۱۱۳۵ھ میں رحلت فرمائے خلد بریں ہوئے۔

شيخ تاج الدين قلعي حنفي

آپ قاضی عبد المحسن کے فرزنداور مکہ مکرمہ کے مفتی تھے' کئی مشاکُخ حدیث کی صحبتوں میں پہنچ کران سے علوم حاصل کے اور ہرایک سے اجازت بھی حاصل کی' آپ ابھی کمسن تھے کہ والد ہزرگوارنے شیخ عیسلی مغربی ہے آپ کے لیے اجازت حاصل کی' آپ فرماتے تھے

391

کہ شیخ محمہ بن سلیمان مغربی کے درس میں سنن نسائی کے ختم کے موقع پر حاضر ہوا' انہوں نے ختم کے بعد تمام حاضرین مجلس کو اجازت دی' جن میں مَیں بھی شامل تھا' آپ نے علم حدیث کا اکثر حصّه شیخ عبدالله بن سالم بصری کی خدمت میں مکمل کیا' فر مایا کرتے تھے کہ بیہ ساری کتابیں مئیں نے بحث و تنقیح کے ساتھ ان سے پڑھیں 'صحیحین (بخاری ومسلم ) شیخ حسن بجمی ہے پڑھیں اور جس قدر روایات ان کی نظر میں سیجے تھیں' ان کی اجازت بھی حاصل کی۔اس کےعلاوہ شیخ صالح زنجانی کی خدمت میں ایک عرصے تک رہ کراُن سے فقہ میں مکمل استفاوہ کیا' آپ نے شخ احمرُ کلی ہے بھی اجازت وروایت حاصل کی ۔شخ احمد قطان بھی آپ کے مشائخ میں ہے تھے' جن کی صحبت میں سالہا سال رہ کر اُن ہے درس کا طریقہ سکھا' شخ تاج الدین فرمایا کرتے تھے کہ شیخ احمر قطان کی وفات کے بعد میرے تمام مشائخ بعنی شیخ عبد الله مصری اور شیخ احمد تخلی وغیرہ اس پر مُصر ہوئے کہ شیخ احمد کی جگہ حرم کعبہ میں مصلّی مالکی پر بیٹے کر حدیث کا درس دوں' جیسے کہ میرے شیخ کامعمول تھا مگر مجھے ایسے اکابر کی موجودگی میں یہ جراُت نہیں پڑتی تھی' اس لیے میں اس پر آ مادہ نہ ہوا۔ اس کے باوجود ان کی طرف سے اصرار بڑھتا گیا تو میں نے حسن مجمی جواُن دنوں طائف میں مقیم تھے' کی خدمت میں ساری صورت حال لکھیجی' انہوں نے بھی مشائخ کا کہنا مان لینے کی تا کید کی ۔ آخر کاراس معاملے میں ہرطرح استخارہ وغوروفکر کر کے میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گیاا ورمسند شیخ قطّان پر بیٹھ کر بخاری کا درس ای مقام ہے شروع کیا' جہاں شیخ نے چھوڑا تھا' ختم بخاری کی مجلس میں تمام علاء ومشائخ موجود تھے۔آپ نے شیخ ابراہیم گر دی ہے بھی ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی' حدیث مسلسل <sup>ل</sup>بالا وّلیت بھی انہی سے حاصل کی ۔

کاتب الحروف نے شیخ تاج الدین سے ایک عجیب وغریب حکایت کی جو یہ ہے کہ انہوں نے فر مایا: ایک دفعہ میں سخت بیمار ہو گیا' اس بیماری نے اس قدرطول کپڑا کہ ضعف و ناتوانی کے مارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رہی' اس حالت میں ایک رات خواب ناتوانی کے مارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رہی' اس حالت میں ایک رات خواب اے حدیث مسلسل سے مرادیہ ہے کہ حدیث کی سند کے روایت کرنے والوں کی روایت کے وقت ایک صفت یا ایک حالت مسلسل قائم رہی ہو خواہ یہ حالت ادر صفت سند کے الفاظ میں ہویا راویوں کے حالت میں اس کی کئی اقسام ہیں: مثلاً مسلسل بسمعٹ مسلسل باخذ اللحیہ 'مسلسل فان قبل لفلان ۔

میں کیا و کھتا ہوں کہ جیسے کوئی آ کر کہنے لگا کہ اس مریض کی شفاء کے لیے مرغ پکا کر اس پر یورا قر آن مجید دم کیا جائے تا کہ بیاراہے کھا کرشفایاب ہو' جب میں بیدار ہواتو خواب کومملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ اگلی رات میں نے پھرخواب میں دیکھا کہ امام محد بخاری میرے غریب خانے پرتشریف لائے ہیں۔اینے ہاتھوں سے دیکھیے چڑھا کر آ گ جلائی اور اں میں صبح سے لے کرشام تک مرغ پکارتے رہے۔ جب یک کرتیارہو گیا تو میرے سامنے لا کررکھ دیا اور کہنے لگے: میں نے اس کھانے پر سارا قر آن پڑھا ہے' اسے کھا لو۔اے کھاتے ہی مجھے اس قدرافا قہ ہوا کہ مرض کا نشان بھی باقی نہ رہااور سیجے و تندرست ہوکر اُ ٹھے جیٹھا۔حضرت امام بخاری کے اس قدرلطف وکرم ہے مجھے جنتنی متر <sub>ت</sub>و وشاد مانی حاصل ہوئی<sup>،</sup> وہ مرض سے نجات یانے میں بھی نہ ملی۔ کا تب الحروف ( شاہ ولی اللہ ) شیخ تاج الدین کے درس میں' جوان دنوں بخاری کے درس میں مشغول تھے' دو تین روز لگا تار حاضر ہوا' اس دوران ان سے صحاح ستہ اورمؤ طا امام ما لک کے کچھ حصے ٔ مند داری ٔ امام محمد کی کتاب الآ ثار اورمؤ طا ساعت کیں' حضرت شیخ نے ان تمام کتابوں کی اجازت تمام اہل مجلس کوعطا کی'جن میں فقیر بھی شامل تھااور حدیث مسلسل کے سلسلے میں بیمیری پہلی حدیث تھی جو میں نے زیارت نبوی مثلاثة سے واپسی کے بعد شخ ابراہیم سے ساعت کی:۴۴ ااھ۔ علق کے



## حضرت شاہ ولی اللّدرحمہ اللّد کے خودنوشت حالاتِ زندگی

بسم الله الرحمٰن الرحيم' الحمد لله الذي بدا بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الاسماء واذواقها والصلوة والسلام على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات واطواقها المكرم بصنوف العطيات واطباقها وعلى آله واصحابه الذين بهم قيام الملة ورواج اسواقها' اما بعد.

فقیرولی اللہ بن عبدالرحیم (خدا اسے اور اس کے والدین کو بخشے اور اسے اور اس کے والدین کو احدان سے نواز سے )رقم طراز ہے کہ بیہ چند کلمات میں نے اپنے حالات زندگی کے بار سے میں ' • الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبدالضعیف' کے نام سے تحریر کیے ہیں - میری ولادت بروز بدھ موال ۱۱۱۳ھ بوقت طلوع مش ہوئی ۔ بعض ستارہ شناسوں نے علم نجوم کے مطابق بیہ کہا ہے کہ میری پیدائش کے وقت حوت کا درجہ دوم طالع میں تھا اور شمس بھی اس درجے میں تھا۔ زہرہ آٹھویں عطار داکیسویں زحل وسویں اور حمل و مشتری پندر ہویں درجے میں تھے اور وہ سال علومین کے قران کا سال تھا۔ بیقر ان درجہ اوّل میں تھا اور مرت خاس سے دوسرے درجے میں تھا اور راس سرطان تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

بعض احباب نے میری تاریخ پیدائش (عظیم الدین سے نکالی ہے کمیرے والدین قدس اللہ تعالی سر جااور کئی ویگر شاماء کومیرے بارے میں میری پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بشارتیں ہوئیں چنانچہ ایک قربی برادر اور مخلص دوست نے بیساری تفصیلات دوسرے واقعات کے ساتھ اپنے رسالے ''قولِ جلی'' میں بیان کی ہیں' (اللہ اسے اس کی بہترین جزاء واقعات کے ساتھ اپنے رسالے ''قولِ جلی'' میں بیان کی ہیں' (اللہ اسے اس کی بہترین جزاء کے عظیم الدین سے ابجد کے حساب سے تاریخ کا الاق کا ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت ماہ شوال ما اللہ میں ہوئی جبکہ نئے سال یعنی ۱۱ اللہ کے شروع ہونے میں صرف دو ماہ باتی رہ گئے تھے' ای لیے شایہ تاریخ نکالنے والوں نے بیدو ماہ شار نہیں کے۔ (سیدمحمد فاروق القاوری)

عطا فرمائے اوراے اوراس کے اسلاف واخلاف کے ساتھ حُسن سلوک ہے بیش آئے اور اس کے دینی و دنیوی مقاصد پورے فر مائے )۔ یانچ سال کی عمر میں مکتب میں ہیٹھااور سات سال کا تھا کہ والد بزرگوار نے مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیا اور روز ہ رکھنے کا حکم دیا' ختنہ بھی ای سال ہوا' اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے قر آن مجید بھی ای سال ختم کر کے عربی فاری كتابيں شروع كيں \_ دس برس كا تھا تو شرح ملّا يڑھتا تھا' اسى دوران مجھ يرمطالعه كى راہ كھلى' چودہ برس کی عمر میں میری شادی ہوگئی۔ والد بزرگوار کو میری شادی کے بارے میں بڑی جلدی تھی۔ جب میرے سُسر ال والوں نے سامانِ شادی وغیرہ کے مہیا نہ ہونے کا عذر کیا تو والدبزرگوارنے انہیں لکھ بھیجا کہ اس عجلت میں بھی ایک راز ہے اور بیراز مجھ پر اس وقت کھلا جب میری شادی کے بعد میری ساس' میری اہلیہ کے نانا شیخ ابوالرضا محد قدس سرہ کے خلف الرشيد شخ فخر العالم' ميرے بڑے بھائی شخ صلاح الدين کی والدہ' اور والد بزرگوار جوضعيف ہونے کے سبب طرح طرح کی بیار پول میں مبتلا ہو گئے تھے کیے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔الغرض اس طرح خاندان کے بہت سارے بزرگ اس دارِ فانی ہے کو چ کر گئے اور هرخاص و عام کومعلوم ہو گیا کہ اگر اس وقت میری شادی نه ہو جاتی تو پھر برسوں اس کا امکان نەتھا۔ پندرہ برس كى عمر ميں والد بزرگوار ہے بيعت كر كے اشغال صوفيا ،خصوصاً مشائخ نقشبند کے اشغال میںمصروف ہو گیا اور ان کی توجہ وتلقین سے بہرہ ورہوتے ہوئے ان ہے آ دا ب طریقت کی تعلیم اورخرقۂ صوفیاء حاصل کر کے اپنے روحانی سلسلے کو درست کر لیا' اسی سال بیضاوی شریف کا کچھ حصہ پڑھا تو اس موقع پر والد بزرگوار نے ایک عام دعوت کا اہتمام کیا اور درس کی اجازت عطا فر مائی' خلاصہ بیہ کہ اس علاقے کے تمام علوم متداولہ ہے بندرہ برس کی عمر میں فراغت حاصل کر لی۔ میں نے جملہ علوم کی کتابیں ذیل کی ترتیب کے مطابق یڑھیں علم حدیث میں کتاب البیج ہے کتاب الآ داب تک کا حصہ چھوڑ کریا تی مکمل مشکوٰ ۃ' تستیح بخاری کتاب الطہارۃ تک شائل النبی ﷺ مکمل (والد بزرگوار ہے ان کتابوں کی قر اُت بعض ہم درس ساتھیوں نے کی ) تِنسیر میں بیضاوی و مدارک کے کچھ حصے ٰاللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں ہے مجھ پر ایک احسان یہ ہے کہ چند مرتبہ والد بزرگوار ہے مدرسے میں قرآ نِ عظیم کے معانی' شانِ نزول اور کتب تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے کلام قدی میں تدبر حاصل کرنے کا موقع ملا' جو میرے لیے ایک عظیم فتح تھی اور اس پر خدائے قد وس کالا کھ لاکھ شکر ہے' فقہ میں شرح وقابیا در ہدایہ کا اکثر حصہ اصول فقہ میں حسای اور توضیح تلوی کا کچھ حصہ' منطق میں شرح شمیہ مکمل اور شرح مطالع کا کچھ حصہ' کلام میں شرح عقائد مکمل اور خیالی وشرح مواقف کے کچھ حصے سلوک میں عوار ف المعارف کا کچھ حصہ اور رسائل فقشند میہ وغیرہ' حقائق میں شرح رباعیات مولانا جامی' لوائح' مقدمہ شرح لمعات اور فقد العصوص' خواص اساء و آیات میں والد ہزرگوار کا خاص مجموعہ جس کی انہوں نے چند بار اجازت دی طب میں موجز القانون' حکمت میں شرح ہدایت الحکمت وغیرہ' نحو میں کا فیہ اور اس برشرح مُلاً نادہ کا حاشیہ ہرشرح مُلاً نادہ کا حاشیہ ہے برشرح مُلاً نادہ کا حاشیہ ہے برشرح مُلاً نادہ کا حاشیہ ہیں بعض مختصر رسائل۔

اس حصول علم کے دوران ہرفن کے کئی قیمتی نکات میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے جو مزیدغوروفکرے کئی اور راہیں سجھا دیتے 'میں اپنی عمر کے سترھویں برس میں تھا کہ والد بزرگوار بیار پڑ گئے اور اسی علالت میں رحمتِ خداوندی کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ نے مرض الموت کے دوران مجھے بیعت وارشاد کی اجاز ت عطافر مائی اور بیہ جملہ کہ''یسدۂ کیسدی '' (اس (شاہ ولی اللہ) کا ہاتھ میرا ہاتھ ) دوبارارشا دفر مایا: میر ہے نز دیک سب ہے بڑی نعمت یہ ہے کہ والد برزرگوارساری زندگی مجھ سے راضی رہے اور اس عالم میں اس و نیا ہے رخصت ہوئے' مجھ پران کی اس قدر توجہ تھی کہ کسی باپ کواپنے بیٹے پرنہیں ہوسکتی۔ میں نے کسی ایسے والد'استادیا مرشد کونہیں و یکھا جواینے فرزند' شاگر داور مرید کے ساتھ ایسی شفقت ہے پیش آتا ہو'جس شفقت کے ساتھ والدیزرگوار مجھ ہے پیش آتے تھے(اےاللہ! مجھےاور میرے والدین کو بخش دے اور ان پر حم فر ماجیسے کہ انہوں نے مجھے بچین میں یالا اور ان کی ہر شفقت' رحمت اورنعمت کا انہیں ہزار دو ہزار گنا اجر عطا فر ما' بے شک تو قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے)والد بزرگوار کی وفات کے بعد کم و بیش بارہ برس تک میں دین اور عقلی کتابوں کی تدریس میںمشغول رہااور ہرعلم میں خاصا درک حاصل ہوا۔ جب میں والدگرا می کے مزار مبارک پر مرا قبہ کرتا تو مسائل تو حید حل ہو جاتے' جذب کا راستہ کھل جاتا' سلوک میں ے وافر حصہ میسر آتا اور وجدانی علوم کا ذہن میں ہجوم لگ جاتا' مذاہب اربعہ اور اُن کے

اصول فقہ کی کتابوں اور ان احادیث جن سے وہ استدلا ل کرتے ہیں' کے مطالعے کے بعد مجھے نورِبصیرت سےمعلوم ہوا کہ فقہائے محدثین کی روش ہی اختیار کی جائے۔اس بارہ سال کے عرصے کے بعد میرے سرمیں حرمین شریفین کی زیارت کا سودا سایا' ۱۳۳۳اھ کے اواخر میں جج کی سعادت سے مشرف ہوااور ۱۳۴۳ اھ میں مجاورتِ مکہ مکرمہ زیارتِ مدینہ منورہ مینخ ابوطا ہر قدس سرۂ اور دوسرے مشائخ حرمین میں سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ای دوران حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ واتم التحیات کے روضۂ اقدی کومر کزِ توجّہ بنا کر فیوض حاصل کیۓ علمائے حرمین اور دیگرلوگوں کے ساتھ دلچیپ محسبتیں رہیں اور شیخ ابو طاہر ہے خرقة جامعہ حاصل كيا' جو بلاشبہ تمام سلاسل كے خرقوں كا جامع ہے اى سال كے آخر ميں فریضهٔ حج ادا کیا ۴۵ ۱۱ ه میں عاز م وطن ہوااورای سال بروز جمعه ۱۲ رجب المرجب صحیح سالم وطن پہنچ گیا"'وامّا بنعمة ربک فحدَث "(اورائے رب کی نعمت کاشکرادا کرو)اور خاکسار پراللہ تعالیٰ کاسب سے بڑاانعام یہ ہے کہ اس نے مجھے''خلعتِ فاتحیہ'' ہے نوازااور اس آخری دور کا آغاز میرے ہی ہاتھوں کرایا اور مجھے اس طرح رہنمائی کی گئی کہ فقہ میں ہے پندیدہ مسالک کو بکجا کر کے فقہ حدیث کی نئے سرے سے بنیاد رکھوں۔ اسی طرح اسرار حدیث مصالح احکام تر غیبات اور جو پچھ حضور رسول مقبول ﷺ الله تعالیٰ کی طرف ہے لائے ہیں اور جن کی آپ نے تعلیم وی ہے'ان تمام کے اسرار ورموز کا بیان ایک مستقل فن ہے جس کے بارے میں اس فقیر سے زیادہ وقع بات کسی اور سے نہیں بن آئی ہے' اً کرکسی کو اس فن کی عظمت و بلندی کے باوجود میرے بیان میں شبگز رے تو اسے شیخ عز الدین ابن عبد السلام کی کتاب'' قواعد کبریٰ'' دیکھنی جاہیے جس میں انہوں نے کس قدر زور مارا ہے مگر پھر بھی وہ اس فن کے عُشر عشیر تک نہیں پہنچ یائے اور طریقۂ سلوک جو کہ خدائے بزرگ و برتر کے نز دیک بہت پسندیدہ ہے اور جھے اس دور میں رائج ہونا ہے وہ مجھے الہام کیا گیا' جے میں نے اینے دورسالوں'' لمعات' اور'' الطاف القدس' میں قلم بند کر دیا ہے' میں نے قدیم علائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل و براہین کی روشنی میں جس طرح ثابت کیا اور جس طرح انہیں معقولیوں کے شکوک وشبہات ہے یاک کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اب ان پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی اور مجھے کمالا تِ اربعہ یعنی ابداع' خلق' تدبیر اور تد لی جواس دنیا کے طول

وعرض میں موجود ہیں اور نفوس انسانیہ کی استعداد اور اُن کے کمال اور انجام کو جانے کاعلم عطا

کیا گیا ہے۔ یہ دونوں علوم اس قدر اہم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کوئی ان کی گردتک نہیں پہنچا

اور حکمتِ عملی جس کے ذریعے اس دور کی اصلاح کی جاسکتی ہے بچھے پوری طرح ود بعت کی

گئی ہے 'اس کے ساتھ مجھے کتاب وسقت اور آ ٹارِ صحابہ کے ذریعے اس حکمتِ عملی کو مشحکم

گئی ہے 'اس کے ساتھ جھے کتاب وسقت اور آ ٹارِ صحابہ کے ذریعے اس حکمتِ عملی کو مشحکم

کرنے کی توفیق بھی بخشی گئی ہے اور جو پچھے پیغیبر علیہ الصلوق والسلام سے منقول ہے یا دین میں

جو پچھا اضافے کیے گئے ہیں یا تحریف کی گئی ہے اور جو پچھ سقت ہے یا ہر فرقے نے جو نئی

چزیں دین میں دائے کی ہیں'ان تمام کی مجھے پر کھ عطافر مائی گئی ہے'اگر میر اہر بن مو زبان بن جائے تو بھی میں کماھنہ اس کا شکر نہیں بجالا سکتا اور تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔

